

احكام اسلام كاخولبُورت مجبُوعه





مَكِنَكُمُ الْمُؤْكِدُ الْحِيْدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِلِ لِلْمُؤْكِلِلْلِلْمُ لِلْمُؤْكِلِلْمُ لِلْمُؤِلِل

تاليف

خَالْعُالْقُلْوْلِكُولُ

العين (مُفق) محتسر

(رئيس)

مركز الفتاء فالإشاد

گلستانِ جوهر، بلاک، ۱۲، کراچی

استاذ وارالافآء جامعها شف المدارس كإجي تاشر مكتبة النوركراجي 0333-2375446



# ﴿ جمله حقوق تجق مئولف محفوظ ہیں ﴾

تغ<u>م الفقيم</u> منتئ منسستي

مولا نامحر مصطفى احمداني

استاذ دارالا فمآء جامعها شرف المدارس كرا جي 0333-6548203 0334-3242688

maktabatunoor@gmail.com

ذی الحجر ۱۳۲۵ ه ۱۳۲۷ ه مغربی ۱۳۱۷ ه رسی الاقل ۱۳۲۸ ه معادی الثانی ۱۳۲۸ ه ۱۳۲۹ ه برطابق ایریل 2010

رمضان المبارك ١٣٣١ ها أكست ١٠١٠ رمضان المبارك ١٣٣٢ ه أكست ٢٠١١

مُنْجَنِّتُ بَمِّزُ الْمُؤْرِيِّ الْجُنِّيِّ مُنْجَنِّتُ بَمِّزُ الْمُؤْرِيِّ الْجُنِّيِّ والموازر دوكان نم 46. مُعَان هي طاك 12 كم

حاشرف المدارس دوكان نبر 46. مكتان جو بريلاك 12 كرا في

زم زم پبلشر ز کراچی مکتبه الاحیان ارد و باز ار کراچی

. مکتبه رحمانیارد وبازارلا مور

مكتبه سيداحمه شهيدلا بور

مكتبهالعارنى فيصلآباد

كناب كموتكمر

اداره تاليفات اشر فيدملتان

کتب خانه رشید بیداجه بازار دوالپنژی نیزشهر کے کسی بھی معروف اسلامی کتب خانہ سے طلب فر ماکمیں میں نام كتاب:

نام مؤلّف:

ترتیب وتزئین ویروف ریدنگ:

كمپوزنگ

برائے رابطہ:

طبع اول: طبع ثانی: طبع ثالث: طبع اربع: طبع خامس: طبع خامس:

اشاعت نم /اشاعت دہم مّامیسی

کټ خانه مظهری کلشن اقبال کرا چی دارالاشاعت اردوبازار کرا چی علمی کمآب گھراردوبازار کرا چی بیت القرآن اردوبازار کرا چی قد یمی کټ خاندآرام پاغ کرا چی ادارواسلامیات اردوبازار کرا چی ادارة الانورینوری تون کرا چی کمتید عمرفاردوشاو فیصل کالونی کرا چی

بت الكت كلفن ا قبال كراجي

| صفحةبر | آئينه مضامين                                                                     | نمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        | حف آغاز                                                                          |         |
|        | تقريظ استاذ العلماء شيخ الحديث حضرت مولا نامفتي محمر طيب صاحب دامت بركاتهم       |         |
|        | تقريظ جامع المحاس وكي كامل حضرت واكثر محمد صابرصا حب دامت بركاتهم                |         |
|        | تقريظ: حضرت مولا نامفتى محمد يوسف ساجا صاحب مظلم فتى دارالا فتاء (باللي) برطانيه | :       |
| 1      | طہارت کے احکا                                                                    |         |
| 1      | طبارت کی اقسام                                                                   | 1       |
| 2      | حدث سے طہارت                                                                     | 2       |
| 2      | نجاست سے طہارت                                                                   | 3       |
| 3      | پانی کی اقسام                                                                    | 4       |
| 3      | ماء <u>م</u> طلق                                                                 | 5       |
| 4      | ماءمقيد                                                                          | 6       |
| 4      | تحکم کے اعتبار سے پانی کی اقسام                                                  | 7       |
| 4      | طا هر طهرغیر مکروه                                                               | 8       |
| 4      | طا برمطبر مکروه                                                                  | 9       |
| 5      | طا برمشکوک                                                                       | 10      |
| 5      | طا برغيرمطهر                                                                     | 11      |
| 5      | طاہر مشکوک<br>طاہر غیر مطہر<br>ماء ستعمل کی تعریف<br>ماء ستعمل کا تعم            | 12      |
| 5      | ماء ستعمل كاحكم                                                                  | 13      |

| المان |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| صفحنمبر | آئينه مضامين                  | نمبرشار |
|---------|-------------------------------|---------|
| 5       | ماءنجس                        | 14 🧠    |
| 5       | ماء مطلق کی اقسام<br>ماء جاری | 15      |
| 6       | ماءجاري                       | 16      |
| 6       | ماء جاري كاحكم                | 17      |
| 6       | ماءراكد                       | 18      |
| 6       | ماءرا كذكاقتكم                | 19      |
| 7       | متفرقات                       | 20      |
| 8       | ماء مقید کی تعریف اوراحکام    | 21      |
| 8       | طبع الماء                     | 22      |
| 9       | ياني ڪاوصاف                   | 23      |
| 10      | متفرقات                       | 24      |
| 15      | حجوثے پانی کے احکام           | 25      |
| 15      | حبویے پانی کی تعریف           | 26      |
| 15      | پاک(طاہر)                     | 27      |
| 16      | طا ہرمطبر کروہ                | 28      |
| 16      | طا ہرمشکوک                    | 29      |
| 16      | طا ہر مشکوک<br>نجس            | 30      |
| 17      | ب كنويس كے احكام              | 31      |
| 20      | ٹینکی کی تطهیر کا طریقنہ      | 32      |

| صفحة نمبر | آئينه مضامين                                         | نمبرشار |
|-----------|------------------------------------------------------|---------|
| 21        | متفرقات                                              | 33      |
| 25        | استنجاء كيام                                         | 34      |
| 25        | استنجاء میں کرنے کے کام                              | 35      |
| 26        | استنجاء میں نہ کرنے کے کام                           | 36      |
| 26        | استنجاء کے مکر و ہات                                 | 37      |
| 27        | استنجاء کے احکام                                     | 38      |
| 28        | استنجاء كے فرض ہونے صورت                             | 39      |
| 28        | واجب ہونے کی صورت                                    | 40      |
| 28        | سنت ہونے کی صورت                                     | 41      |
| 28        | متحب ہونے کی صورت                                    | 42      |
| 28        | بدعت ہونے کی صورت                                    | 43      |
| 29        | کن اشیاء ہے استنجاء نا جا کڑ ہے؟                     | 44      |
| 31        | وضوكے احكا                                           | 45      |
| 31        | وضوكامعني                                            | 46      |
| 31        | وضو کامعنی<br>وضو کی اہمیت<br>وضو کے ارکان           | 47      |
| 32        | وضو کے ارکان                                         | 48      |
| 32        | وضو کے میچ ہونے کی شرائط<br>وضو واجب ہونے کی شرائط ک | 49      |
| 32        | وضووا جب ہونے کی شرائط ک                             | 50      |

| صفحتمبر | آئينه مضامين                     | نمبرشار |
|---------|----------------------------------|---------|
| 33      | وضو کی سنتیں                     | 51      |
| 35      | وضو کے آ داب وستحبات             | 52      |
| 35      | وضو کے مکر و ہات                 | 53      |
| 36      | وضو کی اقسام                     |         |
| 37      | نواقض وضو                        |         |
| 39      | ہنی کی اقسام اوراحکام            | 56      |
| 39      | نواقض دضو پرایک حکیمانه نظر      | 57      |
| 41      | الی اشیاء جن سے وضوئبیں ٹو شا    | 58      |
| 42      | متفرقات                          | 59      |
| 46      | غسل کے احکا                      | 60      |
| 46      | عُسل کے فرائض                    | 61      |
| 46      | غنسل کی سنتیں                    | 62      |
| 46      | عنسل کی اقسام                    | 63      |
| 47      | عنسل فرض کب ہوتا ہے؟             | 64      |
| 47      | عسل مسنون کب ہوتا ہے؟            | 65      |
| 47      | عنسل متحب کب ہوتا ہے؟<br>متفرقات | 66      |
| 48      | متفرقات                          | 67      |
| 51      | تنتيم كاحكا                      | 68      |
| 51      | تیم کے ارکان ک                   | 69      |

| صفحتمبر         | آئينه مضامين                                                                                       | نمبرشار    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 51              | تنيم كينتين                                                                                        | 70         |
| 52              | تتيتم كاطريقنه                                                                                     | 71         |
| 52              | تیم کے میں ہونے کی شرائط                                                                           | 7 <u>2</u> |
| 55              | متفرقات                                                                                            | 73         |
| 60              | موزول میسے کے احکا                                                                                 | 74         |
| 60              | موز دں پرسے کے مجمع ہونے کی شرا لط                                                                 | 75         |
| 61              | مسح کی مقدار                                                                                       | 76         |
| 62 <sup>-</sup> | مسح کی مدت                                                                                         | 77         |
| 62              | مسح توڑنے والی چیزیں                                                                               | 7.8        |
| 63              | پی اور پلستر پرمسح کا بیان                                                                         | 79         |
| 63              | پی پرمسے کوتو ژنے والی چیزیں                                                                       | 80         |
| 64              | موز وں اور پی پرمسے کرنے میں فرق                                                                   | 81         |
| 69              | شجاستول کے احکا                                                                                    | 82         |
| 69              | نجاست کی تعریف                                                                                     | 83         |
| 69              | نجاست کی اقسام اوران کے احکام                                                                      | 84         |
| 72              | نجاست گلی چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ                                                               | 85         |
| 73              | پاک کرنے کے طریقے                                                                                  | 86         |
| 82              | عجاست فی چیزوں تو پاک رہے کا طریقہ<br>پاک کرنے کے طریقے<br>حیض و نفاس کے مسائل<br>حیض کے کہتے ہیں؟ | 87         |
| 82              | حیض کے کہتے ہیں؟                                                                                   | 88         |



| صفحة نمبر | آئينه مضامين                                                   | نمبرشار |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 82        | حیض کی مدت                                                     | 89      |
| 82        | حیض کی شرط                                                     | 90      |
| 83        | طبرکی مدت                                                      | 91      |
| 83        | نفاس کی تعریف                                                  | 92      |
| 83        | نفاس کی مدت                                                    | 93      |
| 84        | حیض ونفاس کے شرعی احکام                                        | 94      |
| 87        | معذوركاتكم                                                     | 95      |
| 90        | چند ضروری اِصطلاحات<br>نماز کے احکام                           | 96      |
| 93        | تمازكاركا                                                      | 97      |
| 93        | نماز کی قسمیں                                                  | 98      |
| 94        | نماز وں کی تعداد                                               | 99      |
| 99        | نمازوں کےمتحب اوقات                                            | 100     |
| 100       | وہ اوقات جن میں نماز پڑھناممنوع ہے                             | 101     |
| 100       | وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے                            | 102     |
| 103       | وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے<br>اذان اورا قامت کے مسائل | 103     |
| 105       | اذان کے مکروہات                                                | 104     |
| 106       | اذان دینے کامسنون طریقه                                        | 105     |
| 108       | نمازی شرا نط کابیان کے                                         | 106     |

# المان المان

| صفخمبر | آئينه مضامين                                                                                                      | نمبرشار |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 116    | نماز کے فرائض                                                                                                     | 107     |
| 118    | نماز کے واجبات                                                                                                    | 108     |
| 119    | نماز کی سنتیں                                                                                                     | 109     |
| 121    | نماز کے مستحبات                                                                                                   | 110     |
| 124    | نماز کوتو ڑنے والی چیز وں کا بیان                                                                                 | 111     |
| 128    | وہ مجبور مال جن میں نماز توڑنا جائز ہے؟                                                                           | 112     |
| 129    | جاءت کے احکا                                                                                                      | 113     |
| 130    | جماعت کن پرواجب ہے؟                                                                                               | 114     |
| 130    | ترک جماعت کے اعذار                                                                                                | 115     |
| 131    | امامت کے حجے ہونے کی شرطیں                                                                                        | 116     |
| 131    | امام اور مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی ترتیب                                                                            | 117     |
| 133    | امامت کا حقد ارکون ہے                                                                                             | 118     |
| 134    | وہ افراد جن کی امامت مکروہ تحریمی ہے                                                                              | 119     |
| 134    | اقتذاء کے حیجے ہونے کی شرط                                                                                        | 120     |
| 138    | نماز میں مکروہات کا بیان                                                                                          | 121     |
| 138    | لباس سے متعلق مروبات<br>جاندار کی تصویر سے متعلق مکروبات<br>قلبی تشویش سے متعلق مکروبات<br>قرائت سے متعلق مکروبات | 122     |
| 139    | جاندار کی تصویر ہے متعلق مکر وہات                                                                                 | 123     |
| 140    | قلبی تشویش ہے متعلق مروہات                                                                                        | 124     |
| 140    | قراًت ہے متعلق کر وہات ہے                                                                                         | 125     |

| صفحتمبر | آ ئىنەمضامىن                                         | نمبرشار |
|---------|------------------------------------------------------|---------|
| 141     | جگہ ہے متعلق مکر وہات                                | 126     |
| 141     | بلاضرورت عمل قليل كرنے ہے متعلق مكر وہات             | 127     |
| 142     | وه امور جونما زمیں مکروہ نہیں                        | 128     |
| 146     | سترہ کے احکام                                        | 129     |
| 146     | نمازی کے آگے ہے گزرنا                                | 130     |
| 149     | وتز کے احکا)<br>مسافری نماز کے احکا                  | 131     |
| 153     | مسافری نماز کے احکام                                 | 132     |
| 153     | نیتِ سفرسچے ہونے کی شرائط                            | 133     |
| 154     | سفرشرعی کی مقدار                                     | 134     |
| 155     | قصر کی ابتدا کب ہوگی؟                                | 135     |
| 155     | فناء کی تعریف                                        | 136     |
| 156     | قعر کا طریقه                                         | 137     |
| 157     | ا قامت کے شرعی احکام                                 | 138     |
| 161     | وطن کی اقسام                                         | 139     |
| 161     | وطن کے احکام                                         | 140     |
| 162     | وطن کے احکام<br>وطن اصلی کب ختم ہوتا ہے؟             | 141     |
| 163     | وطن اقامت کب حتم ہوتا ہے؟<br>وطن سکنی کب ختم ہوتا ہے | 142     |
| 164     | وطن سکنی کب ختم ہوتا ہے ۔ ا                          | 143     |

| المن المن المن المن المن المن المن المن |
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|

| صفحةبر | أ نكينه مضامين                          | نمبرشار |
|--------|-----------------------------------------|---------|
| 166    | قضانمازول کے احکا                       | 144     |
| 166    | قضاء كرنے كاطريقه                       | 145     |
| 167    | صاحب ترتيب كى تعريف                     | 146     |
| 168    | نماز دل میں ترتیب واجب ہونا             | 147     |
| 169    | قضاء عمری کا مسئله                      | 148     |
| 173    | مریض کی نماز کے احکام                   | 149     |
| 174    | مریض کا قبله رخ ہونا                    | 150     |
| 175    | مریض کے بستر کا حکم                     | 151     |
| 178    | سجدة سبوكاحكا                           | 152     |
| 187    | سجدُ ثلاوت کے احکام                     | 153     |
| 187    | سجده تلاوت كامطلب                       | 154     |
| 187    | قرآن مجید میں تجدہ تلاوت کے مقام        | 155     |
| 187    | تحجدہ تلاوت کب دا جب ہوتا ہے            | 156     |
| 188    | جن صورتوں میں تجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا | 257     |
| 189    | سجدہ تلاوت کے وجوب کی نوعیت             | 258     |
| 190    | سجده تلاوت ادا کرنے کی کیفیت            | 159     |
| 190    | ٠ آيت سجده کئ بارتلاوت کرنا             |         |
| 191    | سجده تلاوت واجب ہونے کااصول             | 161     |

| صفحة نمبر | آئينه مضامين                                                       | نمبرشار |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 191       | سجده تلاوت ہے متعلق اصول                                           | 162     |
| 196       | صلوة الأستسقاء كاحكا                                               | 163     |
| 199       | صلواة الكسوف اورصلوة الخبوف                                        | 164     |
| 199       | صلواة الكسوف برمضة كاطريقه                                         | 165     |
| 202       | عیدین کے احکام                                                     | 166     |
| 202       | نمازعیدین کے واجب ہونے کی شرائط                                    | 167     |
| 203       | نمازعیدین سیح ہونے کی شرائط                                        | 168     |
| 204       | عیدالفطر کے دن کے مستخبات                                          | 169     |
| 204       | عیدالاضیٰ کے دن کے مستحبات                                         | 170     |
| 205       | نمازعیدین کی ادائیگی کا طریقه                                      | 171     |
| 205       | تكبيرات تشريق كاحكم                                                | 172     |
| 205       | ايام ذى الحجه كاادب                                                | 173     |
| 208       | جاعت کے احکا                                                       | 174     |
| 214       | نماز جمعه کے احکا                                                  | 175     |
| 215       | نماز جمعہ کے فرائض ہونے کی شرائط<br>نماز جمعہ کے صبح ہونے کی شرائط | 176     |
| 216       |                                                                    |         |
| 216       | فنائے شہر کی تعریف<br>اذ نِ عام کی تعریف ہے ہ                      | 178     |
| 217       | اذنِ عام کی تعریف کے                                               | 179     |

| والمسترات المراكب المر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| -03-   |                                                     |         |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| صفحةبر | آئينه مضامين                                        | نمبرشار |
| 217    | چھاؤنیوں جیل خانوں میں نما نے جمعہ                  | 180     |
| 218    | خطبه کے احکام                                       | 181     |
| 218    | خطبه کے واجبات                                      | 182     |
| 218    | خطبه میں مسنون اور مستحب باتیں                      | 183     |
| 219    | متفرقات                                             | 184     |
| 222    | متیت کے احکام                                       | 185     |
| 222    | جب موت کے آثار ظاہر ہوجائیں                         | 186     |
| 223    | جب موت طاری ہوجائے                                  | 187     |
| 223    | جب موت واقع ہو جائے                                 | 188     |
| 224    | میت کی وفات کا اعلان                                | 189     |
| 224    | تجهيز وتكفين كى تيارى                               | 190     |
| 224    | ميت كونسل دينے كاحكم                                | 191     |
| 225    | میت کونسل دینا کب فرض ہوتا ہے                       | 192     |
| 225    | میت کونسل دینے کازیادہ حق دار کون ہے                | 193     |
| 225    | ز وجین میں ہے کسی کے انتقال کے وقت دوسرے کے لئے حکم | 194     |
| 226    | نا بالغ میت کوکون عسل دے                            |         |
| 226    | کون عنسل نہیں دے سکتا                               | ļ       |
| 226    | ميت كونسل دينے كامسنون طريقه                        | 197     |
| 228    | متفرقات ح                                           | 198     |

٠.

| المان |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 203    |                                  | -600    |
|--------|----------------------------------|---------|
| صفحةبر | آئينه مضامين                     | نمبرشار |
| 231    | تکفین کے احکام                   | 199     |
| 231    | تنكفين كاحكم                     | 200     |
| 231    | کفن کی ذ مہداری کس پرہے؟         | 201     |
| 231    | کفن کی اقسام<br>مرد کامسنون کفن  | 202     |
| 231    | مرد کامسنون کفن                  | 203     |
| 232    | عورت كامسنون كفن                 | 204     |
| 232    | <sup>- كف</sup> ن الكفايي        | 205     |
| 232    | كفن الضروره                      | 206     |
| 233    | بچول کے گفن کا تھم               | 207     |
| 233    | مرد کی تکفین کامسنون طریقه       | 208     |
| 233    | عورت كى تكفين كامسنون طريقه      | 209     |
| 234    | جنازے برجا درڈالنے کا تھم        | 210     |
| 234    | متفرقات                          | 211     |
| 237    | جنازه انثمانے کابیان             | 212     |
| 237    | میت اگر بچه مو<br>میت اگر بزی ہو | 213     |
| 237    | میت اگر بردی ہو                  | 214     |
| 237    | جنازها ٹھانے کامتحب طریقہ        | 215     |
| 238    | جنازہ کے ہمراہ چلنے کے آ داب     |         |
| 238    | جنازه دیکھ کرکھڑے ہونے کہ ا      | 217     |

# والمستالة المحالية المستالة المستالة المستالة المستالة المستالية المستالة ا

| صفحةبر | آ ئىنەمضامىن                                                                                | نمبرشار |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 240    | نماز جنازه کے احکام                                                                         | 218     |
| 240    | نماز جنازه كانحكم                                                                           | 219     |
| 240    | نماز جنازہ فرض ہونے کی شرائط                                                                | 220     |
| 240    | نماز جنازه اواكرنے كاونت                                                                    | 221     |
| 241    | نماز جنازہ کے حیج ہونے کی شرائط                                                             | 222     |
| 242    | نماز جنازه کے فرائض                                                                         | 223     |
| 242    | نماز جنازه میں مسنون چیزیں                                                                  | 224     |
| 243    | میت کے لئے دعامیں تفصیل                                                                     | 225     |
| 243    | نماز جنازه ختم ہونے پر ہاتھ کب چھوڑیں                                                       | 226     |
| 244    | نماز جنازہ کے بعداجماعی دعا کرنا                                                            | 227     |
| 244    | اگر جنازه کی دعایاد نه ہو                                                                   | 228     |
| 244    | نماز جنازه کےمفسدات                                                                         | 229     |
| 244    | مبجد میں نماز جنازہ کا تھم                                                                  | 230     |
| 245    | غائبانه نماز جنازه كاحكم                                                                    | 231     |
| 247    | تدفین کے احکام                                                                              | 232     |
| 247    | تد فين كاحكم                                                                                | 233     |
| 248    | قبر کی اقسام                                                                                | 234     |
| 248    | تد فین کا حکم<br>قبر کی اقسام<br>کون کی قبر کھودنا افضل ہے؟<br>تا بوت میں دفن کرنے کے احکام | 235     |
| 248    | تا بوت میں ذفن کرنے کے احکام                                                                | 236     |

الماين في الماين

| صفحةبر | آ ئىنەمضامىن                              | نمبرشار |
|--------|-------------------------------------------|---------|
| 248    | تد فين كامسنون طريقه                      | 237     |
| 249    | تدفین کے وقت پردہ کا حکم                  | 238     |
| 249    | قبر کا بند کرنا                           | 239     |
| 249    | قبر پړمڻي ڏالنا                           | 240     |
| 250    | تدفین کے بعد دعا کا حکم                   | 241     |
| 252    | شہیدے احکا                                | 242     |
| 253    | شهرید د نیوی واخر وی                      | 243     |
| 253    | شھیداخروی                                 | 244     |
| 253    | شهرید د بینوی                             | 245     |
| 253    | شہید دینوی واخروی بننے کے لئے شرائط       | 246     |
| 255    | شهيد كامل كاحكم                           | 247     |
| 256    | شهیداخروی کا تحکم                         | 248     |
| 256    | شھید اخروی کون کون ہیں                    | 249     |
| 263    | رُكُوٰۃ كے احکا                           | 250     |
| 264    | ز کو ة کی اقسام پراجمالی نظر              | 251     |
| 264    | ز کو ۃ کے فرض ہونے کی شرا کط              | 252     |
| 264    | وه شرطین جو خص میں پائی جانی ضروری ہیں    | 253     |
| 265    | وه شرطیں جو مال میں پائی جاناضروری ہو 📗 🔠 | 254     |



| صفحةبر | آئينه مضامين                                                                                                        | نمبرشأر |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 267    | ز کو ۃ کاادا کرنا کب فرض ہوتا ہے                                                                                    | 255     |
| 268    | مال مستفاد كأتظم                                                                                                    | 256     |
| 269    | ز کو ق کی ادائیگی کے محیح ہونے کی شرائط                                                                             | 257     |
| 270    | بینکوں سے زکوۃ کی کوتی کا حکم                                                                                       | 258     |
| 271    | حيلة تمليك كامطلب                                                                                                   | 259     |
| 272    | نصابِ زكوة                                                                                                          | 260     |
| 274    | کھوٹ ملے ہوئے سونے جاندی کا حکم                                                                                     | 261     |
| 275    | مال تجارت میں ز کو ۃ نصابِ ز کو ۃ                                                                                   | 262     |
| 275    | مال تجارت میں ز کو ۃ نکالنے کا طریقہ                                                                                | 263     |
| 276    | روپے پیسیوں میں ز کو ۃ کانصاب                                                                                       | 264     |
| 276    | كمپنيوں كےشيئرز پرز كو ة كاحكم                                                                                      | 265     |
| 277    | اگرنصاب ہے کم متفرق اشیاء ہوں                                                                                       |         |
| 278    | قرضوں کی دوشمیں                                                                                                     | 267     |
| 279    | تجارتی قرضے کب منہا کئے جائیں؟                                                                                      | 268     |
| 279    | قرض کی مثال                                                                                                         | 269     |
| 279    | قرض سے کیامراد ہے؟ r                                                                                                | 270     |
| 280    | دین قوی کی تعریف                                                                                                    | 271     |
| 280    | دین قوی کی تعریف<br>دین قوی پرز کو ه کاهم<br>دین متوسط پرز کو ه کاهم<br>دین ضعیف کی تعریف<br>دین ضعیف پرز کو ه کاهم | 272     |
| 280    | دين متوسط پرز كوة كاحكم                                                                                             | 273     |
| 281    | د ين ضعيف كي تعريف                                                                                                  | 274     |
| 282    | دين ضعيف پرز کو ة کاتھم                                                                                             | 275     |

# الكان المناسلين المناسلين

| صفحة نمبر | آئينه مضامين                                 | نمبرشار         |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------|
| 282       | پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ                        | 27 <sup>6</sup> |
| 283       | قابل ز كوة اورنا قابل ز كوة اموال كاجَدْ وَل | 277             |
| 284       | ز کو ة کاخورتشخیصی فارم                      | 278             |
| 288       | ز کو ة کےمصارف                               | 279             |
| 290       | وہلوگ جنہیں ز کو ۃ دینا نا جائز ہے           | 280             |
| 297       | صدقة الفطركاحكا                              | 281             |
| 297       | ز كوة اورصدقته الفطر مين مشترك أحكام         | 282             |
| 298       | ز كوة اورصدقته الفطر مين فرق                 | 283             |
| 299       | صدقتة الفطر كي مقدار                         | 284             |
| 303       | عُشرك احكاً                                  | 285             |
| 303       | عشر کی تعریف                                 | 286             |
| 303       | عشرتس پر فرض ہوتا ہے                         | 287             |
| 303       | عشر میں نصاب شرطنہیں                         | 288             |
| 303       | وہ پیدادار جن پرعشر ہےاور جن پرنہیں          | 289             |
| 305       | عشر کے وقت کون سے اخرا جات منہا کئے جائیں    | 290             |
| 305       | عشراور نصف عشر كافرق                         | 291             |
| 308       | رفزه کے احکا                                 | 292             |
| 308       | روزه کامعنی                                  | 293             |

### والمستراث المحالي المحالية المحالية المستراث المحالية المسترات المحالية المستراث المحالية المستراث المحالية المستراث المحالية المستراث المحالية المستراث المحالية المستراث المحالية الم

| صفحةبر | آئينه مضامين                              | نمبرشار |
|--------|-------------------------------------------|---------|
| 309    | کب شخف پر رمضان کے روز بے فرض ہیں         | 294     |
| 309    | دارالحرب كي تعريف                         | 295     |
| 309    | کس شخص پررمضان کے روز ہے ادا کرنا فرض ہے؟ | 296     |
| 310    | روزه میچی ہونے کی شرائط                   | . 297   |
| 311    | روزه کی اقسام                             | 298     |
| 312    | نذركياتسام                                | 299     |
| 315    | روزه کوتو ڑنے والی چیزوں کا بران          | 300     |
| 318    | جوف کی حقیقت                              | 301     |
| 319    | منفذ کی حقیقت                             | 302     |
| 320    | مسام کی حقیقت                             | 303     |
| 320    | مفطرات کون کون سی چیزیں ہیں؟              | 304     |
| 321    | ضابط اوراصول                              | 305     |
| 323    | تمام اصول كالب لباب                       | 306     |
| 324    | روزه کی قضاءاور کفاره کابیان              | 307     |
| 328    | روزه کی حالت میں مکروه کام                | 308     |
| 328    | روز ه کی حالت میں غیر مکر وه افعال        | 309     |
| 329    | روزه کی حالت میں مستحب افعال              | 310     |
| 329    | روز ہ چھوڑ دینا کب جائز ہے؟               | 311     |
| 330    | كفاره كاييان                              | 312     |

# المناسبة الم

| صفحة نمبر | آئينه مضامين                                  | نمبرشار |
|-----------|-----------------------------------------------|---------|
| 338       | رؤیت ہلال کے احکام                            | 313     |
| 338       | رمضان المبارك كاآغاز                          | 314     |
| 338       | چا ند کا ثبوت                                 | 315     |
| 340       | روز ه میں نبیت کا حکم                         | 316     |
| 340       | روزے میں نبیت کا وقت                          | 317     |
| 341       | نیت کس طرح کرسکتا ہے                          | 318     |
| 341       | عا <sub>ی</sub> ندد کیھنے کی گواہی کی شرائط   | 319     |
| 344       | اعتكاف كاحكا                                  | 320     |
| 344       | اعتكاف كي اقسام                               | 321     |
| 345       | اعتكاف كي مدت                                 | 322     |
| 345       | اعتكاف كيمفسدات                               | 323     |
| 346       | وہ اعذار جن کی وجہ ہے متجد سے نکلنا جائز ہے؟  | 324     |
| 346       | اعتكاف كے مباحات                              | 325     |
| 347       | اعتكاف كے آ داب                               | 326     |
| 347       | اعتكاف كے مكر وہات                            | 327     |
| 348       | اعتکاف کب توڑنا جائز ہے<br>اگراعتکاف ٹوٹ جائے | 328     |
| 348       |                                               | 329     |
| 351       | (6)23                                         | 330     |
| 351       | حج كامعنى                                     | 331     |



| صفحة نمبر | آئینه مضامین                                                                | نمبرشار |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 351       | جج فرض ہونے کی شرا کط                                                       | 332     |
| 352       | استطاعت كامطلب                                                              | 333     |
| 353       | محرم ہے کون مراد ہے؟                                                        | 334     |
| 354       | چ کے بچے ہونے کی شرا کط                                                     | 335     |
| 355       | میقات کے احکامات                                                            | 336     |
| 357       | احرام باندھنے کی جگہ                                                        | 337     |
| 358       | حج کے فرائض                                                                 | 338     |
| 359       | مج كاطريقه                                                                  | 339     |
| 361       | مج کے واجبات                                                                | 340     |
| 362       | حج میں مسنون افعال                                                          | 341     |
| 364       | احرام کے احکام                                                              | 342     |
| 366       | احرام میں مکروہ باتیں                                                       | 343     |
| 368       | عمرہ کے احکام                                                               | 344     |
| 368       | عمره كاحكم                                                                  | 345     |
| 368       | عمرہ کرنا کب مکروہ ہے<br>عمرہ کے فرائض<br>عمرہ کرنے کا طریقہ<br>عج کی اقسام | 346     |
| 368       | عمره کے فرائض                                                               | 347     |
| 368       | عمره کرنے کا طریقنہ                                                         | 348     |
| 369       | حج كي اقسام                                                                 | 349     |

| صفحةبمر | آئينه مضامين                                                             | نمبرشار |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 370     | حج قرآن تمتع اورا فرادمیں فرق                                            | 350     |
| 371     | مر داورعورت کے حج وعمرہ کے افعال میں فرق                                 | 351     |
| 372     | جنایات کے احکام                                                          | 352     |
| 372     | جنایت کی تعریف                                                           | 353     |
| 372     | جنایت کی اقسام                                                           | 354     |
| 373     | جنایت کی اقسام میں فرق                                                   | 355     |
| 374     | جنایت کی صورت میں عذراور بلاعذر کا فرق                                   | 356     |
| 374     | جنایت کی وہ صورت جس میں کوئی جزا نہیں                                    | 357     |
| 380     | هَدى كاحكام                                                              | 358     |
| 380     | ھدی کے گوشت کا حکم                                                       | 359     |
| 381     | هدی کی شرا نط                                                            | 360     |
| 381     | مناسک حج ایک نظرمیں                                                      | 361     |
| 383     | ِچ بدل<br>                                                               | 362     |
| 386     | مدینه طبیبرس حاضری کے اداب                                               | 363     |
| 386     | مدينه طيبه كي فضيلت                                                      | 364     |
| 388     | مسجد نبوی کی عظمت                                                        | 365     |
| 389     | مسجد نبوی کی عظمت<br>روض نه رسول کی زیارت<br>روض نه رسول کی زیارت کا حکم | 366     |
| 390     | ر وضربه رسول کی زیارت کا حکم                                             | 367     |
| 397     | خاتمه                                                                    | 368     |

#### حضرت مولا نامفتی یوسف ساچا صاحب مدخله مفتی دارالا فتاء با ٹلی برطانیہ Institute of Islamic Jurisprudence

Est. 1399 Hijrah

68 Broomsdale Road, Soothill, Batley, West Yokshire, WF17 6PJ, England. Telephone and Fax (01924) 441230

Email: vsacha@Hotmail.com / v.sacha@ntlworld.com

هوالموفق

ظحامدا ومصميا ومسلما

اما بعد الله المقلم الفقه حصه اول کے متفرق مقامات کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا۔ راقم سطور نے زمائے تدریس ( کنز الد قائق) میں اس بات کی ضرورت محسوں کی تھی کہ اردوزبان میں کوئی الیمی کتاب تحریر کی جائے جس میں فقہی اصول وکلیات کو واضح کر کے اس کی روشنی میں قصی جزئیات و فروعات کی وضاحت کی جائے تا کہ مدارس عربیہ کے درجۂ اولی ووسطی کے طلباء اور جامعات وکلیات کے اردو داں طلباء اس سے بسہولت و آسانی استفادہ کر کے ملم فقہ میں ایک حد تک بصیرت کے ساتھ مسائل فقہیہ سے واقف ہو سکیں۔

الحمد بلداس درید تمنا کوحفرت مولا نامفتی نعیم صاحب سلمه الله تعالی نے اس کتاب کی تالیف فر ماکر پورا کیا۔ مولف سلمہ نے جس اسلوب اور ترتیب سے کتاب کے ابواب اور مضامین کو مرتب کیا ہے، اور مسائل کو اوقع فی انتفس کرنے کے لئے مثالوں، پہلیوں، تمرینات اور بعض جگہوں میں جداول سے کام لیا، جن کا استفادہ میں خاص دخل ہے، امید ہے کہ مدارس عربیہ کے طلباء بالحضوص اور اردوداں حضرات بالعموم مستفید ہوکر فقہی معلومات میں ترقی حاصل کریئے۔

الله تعالی مولف سلمه کی اس محنت و کاوش کوقبول فر ما ئیں اوران کے علم وعمل میں ترقی عطافر ما ئیں اور مزید خدمت دین کی توفیق عطافر مائیں

وصلى الله عَلى خير خلقه محمد و اصحابه واتباعه اجمعين الى يوم الدين.

مورُ خه ۹ ذ وقعده ۱۳۲۵ مطالق ۲۱ دیمبر۲۰۰۲



### حرف ِآغاز

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمدللّه نحمده ونُصلي ونُسلم على رسوله الكريم.

أمتابعد!

جامعه اسلامیه امدادیه فیصل آبادید دورهٔ حدیث اور جامعه دارالعلوم کراچی سے خصص فی الافتاء سے فراغت کے بعد ناچیز راقم الحروف نے جامعه اشرف المدارس کراچی میں جب تدریس سنر کا آغاز کیا تو پہلے ہی سال درجہ اولیٰ کی کتاب ''نورالا بینیاح'' کی تدریس ذمہ میں آئی۔

ہنام خدا کتاب کے آغاز کے بعد جلد ہی میرے دل میں شدت کے ساتھ بیا حساس پیدا ہوا کہ ایسے ہونہار عزیز طلبہ جوابھی عربی زبان سے ناواقف اور نابلد ہیں ان کوابتد اہی سے ایسی کتاب کے بیجھنے کا پابند بنا نا جوعر بی میں فقہ حنی کامتن ہے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالنے کے متر ادف ہے۔ کتاب کے آغاز ہی میں اس بات کا اندازہ ہوگیا کہ سال بھرکی کاوش کے بعد یہ کتاب ان کے گوش گزار تو کی جاسکتی ہے اور فقہ اسلام سے ہاکا پھلکا انس بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ مگر اس سے اس فقہی بصیرت کا پیدا ہونا مشکل ہے جو ان کی عملی زندگی میں را ہنمائی کر سکے اور فقہ حنی کی مرکزی کتب کے بیجھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکے۔

چنانچاسی مقصد کوسا منے، کھتے ہوئے اور طلبہ عزیز میں خاص فقہی زوق پیدا کرنے کے لئے حنی فقہ کی ظلیم الثان کتاب ''بدائع الصنائع'' کو خاص طور پر بنیاد بناتے ہوئے، دیگر عربی اور اردو کتب سے استفادہ کرکے ''تفہیم الفقہ'' کے نام سے کتاب کی تالیف شروع کر دی۔روزانہ بیننے صفحات تیار ہوجاتے اگلے دن سبق میں وہ حصہ پڑھاد یاجا تا۔خاص خاص مقامات کو نقتوں اور جدول کی مدد سے پڑھایا جا تار ہا۔اور ساتھ ساتھ مملی مشقوں کے ذریعے مسائل کو ذہن نشین کرانے کا عمل جاری رہا۔ باذوق اور ہونہار طلبہ نے اس مسود ہے کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کممل جماعت روزانہ فو ٹو اسٹیٹ کے ذریعہ استفادہ کرتی رہی۔ دوسری بڑی جماعتوں کے بعض طلبہ بھی ان بکھرے ہوئے صفحات سے استفادہ کرتے رہے طلبہ کی غیر معمولی پذیرائی اور دئیسی کے بعدامتحانی نتائج نے خوب حوصلہ دیا اور جذبات کوئی تازگی حاصل ہوئی۔ کیونکہ پر سے طلبہ کی بصیرت اور فہم مسائل کا صاف اور واضح شوت پیش کرر ہے دیا اور جذبات کوئی تازگی حاصل ہوئی۔ کیونکہ پر سے طلبہ کی بصیرت اور فہم مسائل کا صاف اور واضح شوت پیش کرر ہے

### 

رفتہ رفتہ سال بھر میں تفہیم الفقہ کی صورت میں ایک کتاب تیار ہوگئی جوز پور طبع ہے آراستہ ہوکراب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہاتھوں میں ہے۔

اس کتاب کی تیاری میں ایسااسلوب اور انداز اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کتاب نہ صرف مدارس عربیہ کے طلبہ وطالبات کے لئے مفید ہو بلکہ اسکول و کالج کے میٹرک تک کی سطح کے طلبہ بھی اگر کسی متندعالم دین سے پڑھ لیس تو وہ بھی آسانی کے ساتھ احکام اسلام کے اس ضروری جھے سے واقف ہوجا کیں۔

اب مدارس عربیہ کے سرکردہ را ہنماؤں ،ارباب وفاق ،حضرات اساتذہ اور اہل علم کے پر خلوص جذبات اور وسعت ظرفی سے کامل امید ہے کہ اگروہ اس کتاب میں فوائد محسوس فرمائیں تو اپنی مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی ترویج اور مدارس میں بطور نصاب واخل کرنے کوشش فرمائیں گے۔اور میہ بات بچے ہے کہ علم کی اشاعت میں جس قدر جس کی پُر خلوص محنت کا دخل ہوگا ہی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں اجر جزیل کا مستحق ہوگا۔

عبادات کے مسائل میں فہم وبھیرت کے جس قدرطلب بیاسی قدرطالبات بھی ضرورت مندہیں۔لہذا میر کتاب نونہالانِ ملت کے ان دونوں طبقوں کے لئے ان شاءاللہ برابر کی مفید ثابت ہوگی۔

#### \*\*\*\*\*

الله تعالی میرےان تمام محسنین کو جزائے خیراور دنیاو آخرت کی بھلائیاں عطافر مائیں کسی بھی طرح ہے اس کار خیر میں ناچیز کو جن کی سر پرتی اور تعاون حاصل رہا۔ان حضرات کا ذکر کرناان کاحق بھی ہے اور کتاب کی قبولیت کے لئے فال نیک بھی ان حضرات میں سے بعض بطور خاص قابل ذکر مین۔

(۱) جامع الکمالات، فقیہ ملت حضرت مولا نامفتی محمد طنیب صاحب مظلیم (مدیر جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد): آپ میرے وہ محسن ومحبوب استاذین، جن کی روز اول سے ناچیز کوسر پرتتی اور دعا ئیں حاصل ہیں اور بینا کارہ اللہ کی شفقتوں اور سامیہ عاطفت کی محمد ٹرک ہمیشہ محسوں کرتا ہے۔ آپ نے ' دتفہیم الفقہ'' کے مسودہ کوحر فاحر فا مطالعہ فرمایا۔ بہت سے مقامات پراصلاح فرمائی، اپنے قیمتی مشوروں سے نواز ااور دعائیکلمات تحریر فرمائے۔

(۲) مصلح کمیر، جامع المحاس سیدی ومرشدی حضرت ڈاکٹر محمد صابر صاحب مظلیم: آپ کی ذات گرامی قدر میرے لئے انتہائی معظم اور محترم ہے، آپ میرے محبوب شخ اور محسن ومربی ہیں۔ میرے شخ اول شفق الامت، قطب میرے لئے انتہائی معظم اور محترم ہے، آپ میرے محبوب شخ اور محسن ومربی ہیں۔ میرے شخ اول شفقت سر پر دکھا۔ زمانہ حضرت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب سکھروی رحمۃ الله علیہ کے وصال کے بعد آپ نے دست شفقت سر پر دکھا۔ آپ کے بشارا حسانات ہیں سے ایک احسان میر بھی ہے کہ آپ نے ناچیز کو ہر طرح کی استعداد کے فقد ان ، محدود علم

### المراجع المراج

ومطالعہ تصنیف کے سیح اصول سے ناواقفی ، کم ہمتی اور بے مائیگی کے باوجودا پی دعاؤں اورمواعظہ حسنہ سے حوصلہ عطا کیا، پہلے فضائل ایمان پھر' دتفہیم الفقہ'' کی تالیف کے لئے ہمیشہ اپنی خاص تو جہات اور دعاؤں سے سرفراز فر مایا۔

اللہ تعالیٰ میرےان دونوں محسنوں اور میرے دیگر محتر م اساتذہ کرام اور والدین مکر مین کو ہر طرح کی خیر عطا فرمائیں اور آخرت میں ایسا بہترین بدلہ اور انعام عطا فرمائیں جس سے آئکھیں ٹھنڈی ہوجائیں اور دلوں میں سرور و صلاوت کی بہاریں آجائیں۔

ان کے علاوہ جامعہ اشرف المدارس میں درجہ تصص فی الافتاء کے دو دوستوں مولانا ساجہ محمود صاحب (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی) اور مولانا محمہ مصطفیٰ احمدانی (فاضل جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد) نے اس کتاب کو قارئین کے ہاتھوں تک لانے میں بہت تعاون فرمایا ہے، مولانا ساجہ محمود نے پروف کی اصلاح اور مولانا محم مصطفیٰ احمدانی صاحب نے پروف کی اصلاح کے علاوہ مملی مشقوں کوصاف کصنے اور کتاب کی ترتیب وتز کین میں بہت تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میرے ان دونوں عزیزوں کوملم و مملی کی دولت عطافر ماکیں اور دین متین کی اعلیٰ سے اعلیٰ خدمت کی توفی عطافر ماکیں۔

کتاب کے مسودہ کوزیور طباعت سے آ راستہ کرنے میں میرے دیرین مخلص دوست اور محترم بزرگ حضرت حاجی تعیم رشید صاحب مظلیم کا خوب تعاون حاصل رہا،اللہ تعالی ان کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں اور آخرت میں اعلیٰ درجات عطافر مائیں۔

#### **\*\*\*\*\*\*\***

کوئی بھی انسان کی کوشش ہو وہ غلطی ہے محفوظ نہیں ہوسکتی ،اہل علم سے مخلصائہ گز ارش ہے کہ وہ جوغلطی اور کوتا ہی محسوں کریں ضرورمطلع: رہائیں میان کا فرض بھی ہے اور میراحق بھی۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ اس خدمت کوشرنیِ قبولیت عطافر مائیں اور تمام امت مسلمہ مصوصاً نونہالانِ ملت کے لئے اس کو نافع ثابت فرمائیں اور ناچیز راقم الحروف، اس کے والدین، اسا تذہ کرام، مشاکخ عظام اعزہ احباب اوران تمام دوستوں کے لئے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ مغفرت بنائیں، جنہوں نے کسی طرئ سے بھی اس کتاب کی تالیف و طباعت میں تعاون فرمایا ہے۔ آمین

محرنعيم

دارالا فتاء جامعها شرف المدارس كراجي







الجام مخدالا شلام يتدالا مدَا دنية محسن اعتلاستاندرو فيكاتاد ، كاكتناد

#### تقريظ

### استاذ العلمهاء فقيد ملت مولا ناحضرت مفتى محمد طيب صاحب مد ظله العالى مدير جامعه اسلاميه امداديه فيصل آباد

#### نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

امابعد! عرصہ سے بندہ ناچیز کے قلب میں نقاضا پیدا ہور ہاتھا کہ اردو میں فقہ کے موضوع پرایک ایسی کتاب کھی جائے جس میں ہر باب کے فقہی اصول واضح کر کے ان کی روشنی میں فقہی جزئیات اور مسائل کی وضاحت کی جائے تا کہ اردو دان حضرات کسی درجہ میں بصیرت کے ساتھ مسائل فقہیہ سے واقف ہو سکیں۔

اس کتاب کامطالعہ سلمانوں کے لئے ان شاءاللہ بہت نافع ہوگا۔اگریہ کتاب کسی عالم سے سبقاً پڑھ لی جائے تو مسائل میں بصیرت پیدا ہوگی۔

حق تعالیٰ مؤلف کتاب کوجزائے خیرعطاء فر مائیں اورانہیں علم عمل اورصحت وسکون کی دول سے مالا مال فر مائیں ان کے وفت اور عمر میں برکت عطا فر مائیں آمین

محرطيب



### تقريظ

مصلح كبيرجامع المحاس سيرى ومرشدى حضرت و اكثر محمصا برصاحب سكهروى مدّ ظله العالى الحمد لله رب العالمين • والصلونة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد!

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے کا ئنات کا ایک عظیم نظام چلایا ہے۔ آسان کی بلندیوں سے لے کرزمین کی پستیوں تک کا ئنات کا ہر فرداس نیج کے مطابق اپنا فرض پورا کر رہا ہے۔ جواللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر فرمادیا ہے۔ اور اس عالم کی ہر چیز افضل المخلوقات انسان کی خدمت کے لئے مصروف عمل ہے۔ گرخود اس مخدوم کا کنات کی پیدائش کا مقصد واضح لفظوں میں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔

"وما خلقت الجينّ والانس إلَّا لِيعَبدون" (الذاريت)

ترجمه: "م نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے"

اب بدانسان اپنمقصد پیدائش کی تکیل اسی صورت میں کرسکتا ہے۔ جب اسے اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مراحل سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم ہوں۔ اسے سعلوم ہوکہ کس وقت میں میرے لئے کیا تھم ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الهی سے واقفیت ساصل کرنے کو ایک مسلمان پرفرض کیا ہے۔ چنانچے ارشاد فرمایا:

"طلب العلم فريضة على كلم مسلم" (علم حاصل كرنا برمسلمان يرفرض ب)

لیکن مقام افسوس ہے کہ علم دین کی جس قدرائیت اور فضیلت ہے۔ای قدر بھاری طرف سے غفلت کا ارتکاب ہے۔ کتاب اللہ اورا حادیث مبار کہ سے علم کے حاصل کرنے اور پھیلانے کے سلسلہ میں بے شار فضائل وار د ہوئے ہیں۔

علم دین اورفہم شریعت وہ متاع ہے کہ اگر اپنی ضروریات سے بڑھ کر اس میں اس قدر ربوخ اور گہرائی ماصل کر لی جائے کہ خوداپنی ذات کے علاوہ معاشرہ کے بے شارا فراد کو بھی احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزار نے میں راہنمائی کرسکے۔اور سادہ لوح مسلمانوں کو شیطانی ونفسانی چنگل سے چھڑا کر اللہ تعالی کا صحیح بندہ بنانے میں مشعلِ راہ ثابت ہو۔ تو ایسے شخص کو''فقیہ'' کا مقدس اور بلندترین خطاب حاصل ہوتا ہے۔۔۔۔ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ دین

### المراقب المراق

کی ہاریک فہم عطافر مائیں خوب خوب شکر بجالائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا وآخرت میں بھلائیوں سے ہمکنار کرنے کااعلان فرمادیا ہے۔

الله تعالى كرسول صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب: "من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين" الله تعالى جس شخص كساته بهى بهلائى كااراده فرمات بيراس كودين كى باريك بمحص عطافر مادية بير-

میرے داداشیخ مسیح الامت حضرت مولا نا شاہ محمد سیح اللہ صاحب جلال آبادی قدس سرہ نے اپنے ایکہ خطاب میں علم دین کی اہمیت پر بڑےلطیف ہیرائے میں متنبہ فرمایا ہے۔ آپ کا فرمان ہے:

''آئ کل مسلمانوں کی جو تباہی دنیوی اکثر اور دینی تو گویا بالکل ہورہی ہے۔ دہ
سب پر ظاہر ہے۔ اس کے وجہ سے عقلاء زمانہ اس کی تد ہیر سوچنے میں مصروف ہیں۔ کوئی کہتا
ہے کہ افلاس و تنگدتی اس کی وجہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تعلیم جدید اور علوم حاضرہ کی کمی اس کا حبب
ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حکومت موجودہ غیر اسلامی ہے اس لئے مسلمان کسی میدان میں ترتی نہیں
سکتے۔ الغرض ہر خیرخواہ اپنے خیال کے موافق اس تباہی کی وجہ تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔
لکین اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو سابقہ وجوہ کسی غیر مسلم کے لئے تو تباہی کا سبب
بن سکتی ہیں کیونکہ وہ دنیا اور اسباب دنیا ہی کوسب کچھ بچھتے ہیں۔ تو ان کے پاس ماضی کا کوئی
آئیز نہیں ہے جس میں اپنی تاریخ دیکھ کر اپنے زوال کے اسباب معلوم کر سکیس لیکن قوم مسلم کے
پاس اپنی ماضی کا آیک صفاف اور شفاف آئینہ ہے جس میں وہ اپنے پیشواؤں اور مقداؤں کے
عروج و ترتی کے اسباب معلوم کر سکتے ہیں۔ یہی اسباب عروج ہیں جن کوچھوڑ نے سے قوم مسلم
عروج و ترتی کے اسباب معلوم کر سکتے ہیں۔ یہی اسباب عروج ہیں جن کوچھوڑ نے سے قوم مسلم

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسباب عروج کیا ہیں جن کے ترک کرنے ہے زیا گی۔
آر ہا ہے۔ ان کی تفصیل تو قرآن وحدیث میں اصولاً اور کتب فقہ وتصوف میں فروعاً مے گی۔
لیکن اهل بصیرت کے غور وغوض کے بعداس کے اصل اسباب دومعلوم ہوتے ہیں۔ اول کم علمی
اور دوسری نااتفاقی کم علمی سے تو مسلمان اپنے ندھب سے بے خبر ہے ، در مر رن ب خز نہیں بلکہ
بعض صاحبان ندھب کو ترقی سے مانع سمجھتے ہیں حالا سکہ بیال کی زبر دست غلطی ہے۔ جس کی
مخضر دلیل ہے کہ اس صورت میں بیکہنا پڑے گا کہ مذھب اسلام ، یک خاص زمانہ تک تھا۔ اس

کے بعداسلام کی تعلیمات مفیدتو کیا ہوتیں بلکہ مضر ہیں نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ کم از کم ایک مسلمان کا تو نہیں ہوسکتا، یہ مذکورہ اثر تو قلت علم کا ہوا اور ناا تفاقی کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دنیا تباہ ہوگئ کیونکہ دنیوی ترقی کے لئے اتفاق کی شد یہ ضرورت ہے۔ جس خاندان کے افراد مشق ہوتے ہیں وہ خاندان ترقی کر تار ہتا ہے۔ اس کی تجارتیں خوب چلتی ہیں۔ نیز دوسروں پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ سب دلوں پر اس کی دھا کہ ہوتی ہے اور جس گھر میں ناا تفاقی ہوتی ہے اس کے ہرفرد کو شراس بھیر جسیا ہوتا ہے جور پوڑے ، جدا ہوجاتی ہے کہ چا ہے اسے بھیریا پھاڑے یا کوئی اور درندہ کھائے۔ پس معلوم ہوا کہ تباہی کے اصل سبب بیدو ہیں ایک کی علمی اور دوسری ناا تفاقی اور خیرا تفاقی کی کھی خرورت بھی ججی جاتی ہے۔ خیرا تفاقی کی کھی خرورت بھی ججی جاتی ہے۔

لیکن علم کے متعلق آج کل ایسے برے خیالات ہوگئے ہیں کہ دین علم کوعیب شار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بڑھنے سے نقیری اور مختاجی کے سوا اور کیا حاصل ہوگا۔ نئ تہذیب وروشنی کو کا فروں کے خیالات اور ان کی پیروی کو فخر وعزت سمجھا جاتا ہے، استغفر اللہ، توبد قوبد ایک مسلمان جو خدا کو خدا اور رسول کو رسول تسلیم کرے اور اس کے ایسے خیالات ہول ۔۔۔

صاحبو! ہوش سنجالو یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے رات دن عذاب الی اتر تار ہتا ہے۔ بھی تنگدتی ہے۔ بھی تنگدت ہیں ۔ بھی تنگرات اور نجی تنگدت ہیں ۔ بھی تنگرات اور نجوں کا جوم ہے اور یہ صیبتیں تو وہ ہیں جود نیا میں آتی رہتی ہیں۔ اور آخرت کا عذاب الگ رہا جواس ہے کہیں بڑھ کر ہوگا'۔

#### (خطبات سيح الامت: ١٥٨/٩)

چنانچداس مقصد میں کامیابی اور عام مسلمانوں کواحکام خداوندی پرمطلع کرنے کے لئے بے شار کتابیں اور رسائل لکھے گئے جواپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ بلاشبہ افادیت کے حامل ہیں۔ گراس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی الی کتاب سرمنے آئے ? ارز لے سلیس پیرائے میں ملبوس ہواور ساتھ ساتھ مشکل سے مشکل مسائل کو عام فہم اور دلنشس انداز میں بیان کیا جا کی اصول ، مثالیں اور عملی مشقیں اس انداز سے بیان کی جا کیں جن کا ذہن میں بیرائے میں بیرائے میں ماتھ مزین ہوکر مداری اسلامیہ کے مبتدی طلبہ اسکول وکالج

### HE WELL WAS THE WAR TH

کے طلبہ اور

عام مسلمانوں کے لئے بطورنصاب پڑھائی جائے۔

الله تعالی کا خاص فضل واحسان ہے کہ انہوں نے بید دیرین آرز و 'تفہیم الفقہ'' کی صورت میں پوری فرمادی۔ جسے الله تعالیٰ کی خاص تو فیق اور فضل ہے میرے عزیز مولوی مفتی محمد نیم صاحب سلمہ الله تعالیٰ نے تالیف کیا ہے۔الله تعالیٰ اس کتاب کوشرف قبولیت عطافر مائیس اور اس کا نفع عام وتام فرمائیس اور جمیج امت مسلمہ کو اس سے استفادہ کی تو فیق عطافر مائیس اور آخرت میں سبب مغفرت اور ذریعے نجات بنائیس۔

اس کتاب کاحق بیہ ہے کہ تمام امت مسلمہ اس سے استفادہ کر ہے۔ مدارس عربیہ کے نصاب میں شامل ہواور مبتدی طلبہ کرام کو درساً پڑھائی جائے ،کوئی گھر اس سے خالی نہ ہو، گھر کے بڑے اور سر پرست خو: کسی متندعالم سے درساً اس کتاب کو پڑھ کرا ہے گھر کے میٹرک تک کی سطح کی بچیوں اور بچوں کو پڑھا کمیں ،اسکول وکا لجے کے باعث با قاعدہ کسی مدرسہ میں اسے نہ پڑھ کیس ۔

نیز ایسے طلباء وطالبات کے علاوہ دیگر حضرات جومسائل شریعت سے ناواقف ہوں با قاعدہ کورس کی شکل میں اپنے قریبی کسی عالم سے اسے پڑھ لیں۔

الله تعالى ميرے عزيز كو بخلوص وصدق بكمال ايمان واحسان مدت مديدتك خدمتِ خلق واشاعتِ دين كى توفيق عطافر ما كيں۔ دبنيا تقبل منيا إنك أنت السميع العليم۔

> احقر محمده الرعفى عنه خانقاه مسيحيه باغ حيات سكھر بإكشان ۵اشوال ۱۳۲۵ھ



# طہارت کے احکا

🕸 يانی کی اقسام

احکام جھوٹے پانی کے احکام

ا کنویں کے مسائل

استنجاء کے آداب واحکام

احکام وضوکے احکام

🕸 عنسل کے احکام

ھ تیم کے احکام

🕸 موزوں پریسے کےاحکام

😸 نجاستوں کے احکام

احیض ونفاس کے احکام

المتفرق جديد مسائل



# طہارت کے احکا

الله تعالى كاارشادى:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ المُتَطَهِّرِين. (البقرة - ٣٢٢) ترجمه: الله تعالى توبرك في والول اور پاكر بنوالول كو پندفرما تا بـ

رسول التعليك كاارشاد ب:

الطَّهُورُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ. (رواه وسلم)

(ترجمه) پاکیزگی ایمان کاهنه ہے۔

طہارت اور پاکیز گی عبادات کیلئے بنیادی شرط ہے جس کے بغیر نماز سیح نہیں ہوتی۔

رسول الله الله الله كارشاد كرامي ب:

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلُوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلُوةِ الطَّهُورِ (احمر) (ترجمه) جنت کی نجی (Key)نماز ہے اور نماز کی نجی (Key)طہارت ہے۔

**\*\*\***\*\*

طہارت کالغوی معنٰی صفائی اور نظافت ہے۔

طهارت کی اقسام:

شریعت مطهره مین طهارت کی دوشمین بین:

- خد ث عطهارت حاصل كرنا-اس "طهارت حكميه " بهى كهاجاتا ب-
- نجاست سے طہارت حاصل کرنا۔اسے "طہارتِ هیقیہ " بھی کہاجا تاہے (نجاستوں سے پاکی

ماصل كرنے كا دكام آگے آرہے ہيں)



#### (۱)" حدث سے طہارت " (طہارت عکمیہ ) کی دوشمیں ہیں:

### (۱) حدث اكبرسے طہارت -

حدث اکبرے طہارت صرف عنسل کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر پانی کا استعال کسی مجبوری کی وجہ سے ممکن نہ ہوتو شریعت کی اطرف ہے تیم کی بھی اجازت ہے۔ حدث اکبردرج ذیل صورتوں میں لاحق ہوتا ہے۔

- (۱) آدمی کاجنبی ہونا۔ (جنبی ہونے کی تفصیل آ گے آرہی ہے)
  - (۲) عورت کو ما ہواری خون کا آنا۔ (Menses)
- (٣) عورت کوولا دت کا خون آنا\_(Delivery Bleeding)

نوٹ: "حَدَث" لیعنی بے وضویا عسل فرض ہونے کی حالت میں جونا پا کی انسان پرطاری ہوتی ہے وہ بظاہر لگی ہوئی نہیں ہوتی اس نا پا کی کوئفس شریعت کے حکم کی وجہ سے تسلیم کیا گیا ہے لہٰذااسے "حکمیہ " کہاجا تا ہے۔ ان تینوں قسموں کی تفصیل آ مے آرہی ہے۔

### (٢) حَدُ ث اصغرت طهارت:-

وضوتو ڑنے والی اشیاء میں سے کوئی چیز پائی جائے تو "حَدَث اصغر" لاحق ہوتا ہے اور حدث اصغر سے طہارت وضو سے حاصل ہوتی ہے اس صورت میں بھی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پانی کا استعمال مشکل ہوتو پھر پیم کرنے سے بھی طہارت حاصل ہوجاتی ہے۔

### (٢) " نجاست سے طہارت " (نجاستِ هيقيه ):

یعنی نجاست ے طبارت حاصل کرنے کیلئے خود نجاست کا دور کرنا ضروری ہے خواہ وہ پانی کے ذریعے ہویا پاک مٹی کے ذریعے ہو، پھر ہویا ٹشو پیپر ۔ یا کھال وغیرہ کی دباغت ( بعنی دھوپ، نمک یا کیمیکلز کے ذریعے کھال کی نجس رطوبات کوزائل کرنا) کے ذریعے ہو۔ چونکہ اس نجاست کا انسانی بدن یا دوسری اشیاء پرلگنا آئکھوں سے نظر آتا ہے اس لئے اس نجاست کو "هیقیہ" کہا جاتا ہے۔



نقشه ملاحظه هو:

طهرارة طهارة من الحدث طهارة من التجاسة طهارة من الحدث الأكبر طهارة من الحدث الاصغر

\*\*\*\*

پانی کی اقسام

چونکہ طہارت حاصل کرنیکاسب سے بڑاذر بعد پانی ہے لہذااب پانیوں کی اقسام اوران سے ہمارت حاصل

كرنے معلق شرعی احكام لکھے جاتے ہیں:

ا بنی ذات اور حقیقت کے اعتبارے پانی کی دوشمیں ہیں:

(١) ماءِ مطلق (٢) ماءِ مقيد

(۱) ماعِ مطلق: لفظ " پانی " بولنے کی صورت میں جس چیز کی طرف عام لوگوں کا دھیان جائے وہ " ماء

مطلق" كبلاتا بـ

ماء مطلق کی درج ذیل اقسام بین:

آسانی یانی ۔ (جو بارش کی صورت میں برستا ہے۔)

ب) سمندرکایانی۔

ج) درياكاياني-

د) كنوي كاياني ـ

ر) جشے کایانی۔

س) برف کا پانی۔(خواہ وہ برف آسانی ہو جو ٹھنڈے علاقوں میں جمتی ہے یاوہ مصنوعی ہو جوفریز روغیرہ کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے۔)

ص) اولون كاياني ـ

ط) بورنگ (نل وغیره) کایانی ـ

(۲) ماعِمقید: اگرلفظ پانی بولنے سے لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے تواسے " ماء مقیّد " کہتے ہیں۔اس کی مثال جیسے وہ پانی جو درختوں ،سبزیوں یا بھلوں سے خود بخو د نکلے یا نکالا جائے۔ جیسے انگور کا جوس ،گاجر کا جوس یاعرق گلاب یاناریل کا پانی دغیرہ۔

اس کا تھم ہے ہے کہ یہ پانی اگر چہ طاہر (خود پاک) ہوتا ہے مگر مطتم (دوسری اشیاء کو پاک کرنے والا) نہیں ہوتا لہذا اس سے "طہارت حکمیہ " وضویا عسل کرنا جائز نہیں ہے البتہ اس پانی سے اگر ممکن ہوتو "نجاستِ هیقیہ "دور کرنا درست ہے۔مزید تفصیل صفحہ بردیکھتے

تم كاعتبارى يانى كالتمين:

تھم کےاعتبارے" ماءِ مطلق" کی پانچ قشمیں ہیں۔

- (۱) طاهرمطتم غیر مکروہ:ایبا پانی جو پاک بھی ہوا در دوسروں کو بھی پاک کردے اور مکروہ نہ ہوجیسے عام طور پر ماءِ مطلق یہ پاک ہوتا ہے اوراسکا تھم یہ ہے کہ اس سے ہرتتم کی طہارت حاصل کرنا جائز ہے خواہ نجاستِ حکمیہ ہویا حقیقیہ۔
- (۲) طاهرمطم رکروہ: ایبا پانی جوبذات خودتو پاک ہواوردوسروں کوبھی پاک کردے لیکن اس کے استعال میں کراہت ہوجیے بنی کا جھوٹا، مرغی کا جھوٹا، سباع الطیر (ایسے پرندے جودرندوں کی طرح اپنے پنجوں سے چھٹر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں) کا جھوٹا، سانپ اور چوہے کا جھوٹا وغیرہ۔

ایسے پانی کا تھم میہ ہے کہ ماء مطلق کی پہلی قتم (طاہر مطتمر غیر مکروہ) کی موجودگی کی صورت میں وضوا ور عسل میں اسکا استعمال مکروہ تنزیہ ہے آگر بہلی قتم کا پانی موجود نہ ہوتو اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ یا در ہے کہ آگر بہلی نے تازہ چوہا کھایا ہوا ور اسکے منہ سے خون فیک رہا ہو یا مرغی کی چونج پر نجاست گلی ہوئی ہوتو الی صورت میں ان کا جھوٹا پانی نجس (ناپاک) ہوتا ہے جسکا تھم پانچویں نمبر پر آرہا ہے۔

# 16 (BIZ - 14) 3 (B

(۳) طاهر مشکوک: لینی ایبا پانی جو بذات خود پاک ہولیکن شری دلائل کی روشی میں اسکے مطبر ہونے میں شک ہو کہ آیا اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے یانہیں جیسے گدھے یا خجر کا جموٹا یائی۔

ایسے پانی کا تھم یہ کہ اگر ماء مطلق کی پہلی قتم (طاہر مطہر غیر مکروہ) موجود ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے اگر اسکے علاوہ کوئی پانی موجود نہ ہوتو اس پانی سے وضوبھی کر لے اور تیم بھی خواہ وضو پہلے کرے اور تیم بعد میں یا تیم پہلے کرے اور وضو بعد میں۔

(۴) **طاھرغیرمطہر**: ایباپانی جو بذات خود پاک ہولیکن اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہو۔ جیسے ماء متعمل (استعال شدہ یانی)۔

ما مستعمل کی تعریف: ہروہ پانی جے حدث دور کرنے کیلئے وضویا عسل میں استعال کیا گیا ہویا عبادت کے طور پر استعال کیا گیا ہو جے وضوے ہوئے ہوئے واب حاصل کرنے کیلئے وضوکرنا۔

چنانچہ اگر کسی نے وضو یا عسل محص شندک حاصل کرنے کیلئے یا بچوں کو وضو یا عسل سکھانے کیلئے کیا تو اسمیس خرچ ہونے والے پانی کو "ماء مستعمل" نہیں کہتے بلکہ یہ بدستور پانی کی پہلی قتم میں واخل ہے اور طاہر اور مطتمر ہے۔

نوف: یادر ہے کہ جسونت پانی وضوکرنے والے یا خسل کرنے والے محف کے جسم سے جدا ہوتا ہے ای آن وہ ستعمل ہوجا تا ہے۔

مام ستعمل کا بھم: ماء ستعمل کا بھم ہیہ کہ یہ پانی بذات خود پاک ہوتا ہے لہذا بدن یا کپڑے یا کسی جگہ مستعمل پانی کے لگے ہونے کی حالت میں نماز ہوجاتی ہے۔ مگراس سے وضویاغسل کی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔

(۵) ماء نجس (يعني ايما پاني جونا پاک مو):

اس پانی سے کسی قتم کی طہارت ماصل نہیں ہوتی بلکہ الٹامید وسری اشیاء کو بھی نا پاک بنادیتا ہے۔

#### \*\*\*

ما یِخِس کی تفصیل سیجھنے کیلئے پانی کے بہاؤیا تھہراؤ کے اعتبارے ماء مطلق کی دوشمیں سیجھنا ضروری ہے۔ پانی کے بہاؤیا تھہراؤ کے اعتبار سے ماء مطلق کی دوشمیں ہیں:

(۱) ماءِجاری (۲) ماءِداکد



(۱) ماء جارى كى تعريف: ماءِ جارى كى مختلف تعريفين بيان كى ئى بير

پہلی تعریف: وہ پانی جو تکا بہا کر لے جائے۔

ووسری تعریف: وه پانی جس سے چلو بھرنے سے دوبارہ ده پانی ہاتھ نہ آئے۔

تیسری تعریف: و شخص جس نے طہارت حاصل کرنی ہے اس کے غالب گمان میں جو پانی جاری ہو۔

مثال: جيے دريا كاپانى، چشمے كاپانى اور بہتے ہوئے ل وغيره كاپانى۔

ماء جاری کا تھم: جاری پانی کا تھم یہ ہے کہ یہ تھم کے اعتبار سے ماء مطلق کی پہلی تنم (طاہر،مطتمر،غیر مکروہ) میں داخل ہے۔

اوراگر جاری پانی میں نجاست گرجائے اور نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوتو اس سے ہرتیم کی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر جاری پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوتو وہ پھر پانچویں تیم ماءِنجس میں داخل ہے۔اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

ملاحظہ: ایسا بڑا حوض (الغدیرالعظیم) جسکی ایک جانب سے پانی کو حرکت دینے سے دوسری جانب متحرک نہ ہو یا اسکی ایک جانب نجاست گرنے سے دوسری جانب نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوتا ہوتو ایسے بڑے حوض کا پانی اگرچہ د کھنے میں جاری نہیں ہوتا بلکہ تھہرا ہوا ہوتا ہے وہ بھی جاری پانی کے تھم میں ہے چنا نچ نجاست کے گرنے سے وہ بانی تا پانی تا ہے۔

ایسے بوے حوض کل طول وعرض میں سوذراع = 2 2 2 فٹ = 9 ، 0 2 میٹراورگول حوض کا قطر 93 ، 16 فٹ = 10 میٹر ہونا ضروری ہے۔

(احسن الفتاوي ۲:۴۵)

اور گہرائی اتن ہو کہ چلو بھرنے سے زمین کی تہنی نہ ہوتی ہو۔

(۲) ماءِ راكد كى تعريف: ہروہ پانى جو تھبرا ہوا ہواور مقدار ميں بڑے دوش (جسكى تفصيل اوپر آجكى

ہے)سے جھوٹا ہو۔

ماءِراكدكاحكم:

# ACTUAL TO THE THE STATE OF THE

ایسے پانی میں کوئی نجاست ملی ہوئی نہ ہوتو وہ تھم کے اعتبار سے پہلی قتم (طاہر ،مطہر،غیر کروہ) میں داخل ہے۔اگر آسمیں نجاست ملی ہوئی ہونواہ اسکا اثر پانی میں ظاہر ہویا نہ ہوخواہ وہ نجاست تھوڑی ہویا زیادہ ہووہ پانی نجس (ناپاک) ہے اس سے کسی قتم کی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ایسا پانی کسی پاک چیز میں مل جائے تو اسے بھی ناپاک کردیتا ہے۔

\*\*\*

پانی کی اقسام ذہن شین کرنے کے لئے نقشہ ملاحظہ ہو:۔

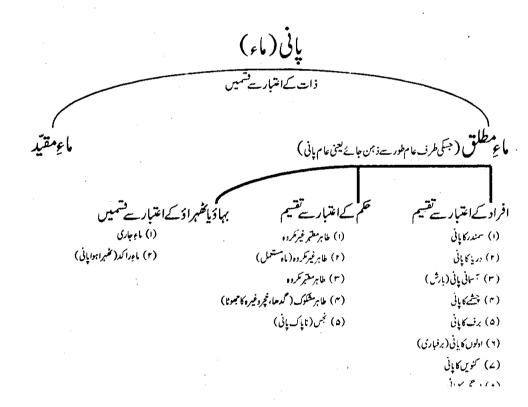

#### متفرقات

- اگر ماء مطلق میں کوئی خوشبول جائے تو وہ پانی بدستور پاک رہتا ہے خواہ وہ خوشبوکتنی تیز کیوں نہ ہو۔ (امدادالفتاویٰ میں ۹۲)
- 🗨 پانی کی وہ اقسام جومطہز نہیں ہیں گریذات خود طاہر ہیں ان سے نجاستِ حکمیہ ( حدث اصغروحدثِ

ا کبر ) توختم نہیں ہوسکتی ۔البتہ نجاستِ هیقیہ وغیرہ دھوڈ النے سے طہارتِ هیقیہ صاصل ہو جاتی ہے۔

(احسن الفتأ ويٰ ڀس)

سربیت مطہرہ کا اصول ہے کہ "الاً صل فی الاشیاء الطہارة" یعنی تمام اشیاء میں اصل طہارت ہے۔ البندا جب تک کسی چیز کے نجس ہونیکا غالب گمان نہ ہوتو اس پانی کو پاک سمجھیں گے۔ اس سے ہرتم کی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔

(امدادالفتاوي صسم

پاک ہونا اور چیز ہے اور صاف ہونا اور چیز ہے۔ کوئی چیز صاف ہوتے ہوئے بھی ناپاک ہوستی ہو ہے ہیں ناپاک ہوستی ہے۔ جیسے چیموٹے حوض میں بیٹاب کا قطرہ گرجانا اور کوئی چیز پاک ہوے ہوئے نیلی اور گندی بھی ہوستی ہے۔ جیسے سیلاب کا پانی یاصابن ملاپانی۔

پاک ہونااور چیز ہےاور حلال ہونااور چیز ہے۔کوئی چیز پاک ہوتے ہوئے بھی حرام ہوسکتی ہے جیسے بتی یا کتے وغیرہ کی جلد پاک ہوتی ہے(بشرطیکہ کوئی ظاہری نجاست نہ گلی ہو) گراسکا گوشت حرام ہے۔اس طرح مٹی بھی اس کی واضح مثال ہے۔

# ماءمقيّد كى تعريف اوراحكام:

(پانی میں پاکش مل جائے تواس سے طہارت کا حکم):

ماءمقید کی تعریف اوراح کام مجھنے سے پہلے دوباتیں مجھنا ضروری ہے:

(۱) بانی کی طبعیت کیاہے۔ (۲) بانی کے اوصاف کیاہیں۔

(۱) طبع المماء (پانی کی طبعیت ): پانی کی طبعیت سے مرادا سکی وہ خصوصیات ہیں جن کے موجود ہوتے ہوئے اسکو پانی کہا جائے اورا گران میں سے کوئی خصوصیت ختم ہوجائے تواسے پانی کے نام سے نہ پکارا جائے۔ پانی کی طبعیت میں دوچیزیں داخل ہیں: (۱) رِقَة (پتلا ہونا)

(۲) سَکان (بہنا)

## ACTEVE OF STREET STREET

چنانچہاگرکوئی پانی ایساہوکسی وجہ سے اس کی رقت (پتلا ہونا) یا سیلان (بہنا) ختم ہوجائے تو پھراسے "پانی " نہیں کہتے۔

مثال: کسی نے پانی میں چینی ملاکرآگ پر پکایا ہوجسکی وجہ سے وہ گاڑھا ہو گیا تو چونکہ چینی کی وجہ سے اسکی رقت اور سیلان ختم ہوجاتی ہے۔اب اسے "شیرہ" کہتے ہیں۔اسے کو کی شخص پانی کہنے کو تیار نہیں اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چینی ملنے کی وجہ سے اسکی طبعیت ختم ہو چکل ہے اور ماعِ مقیّد بن چکا ہے۔

یخی،شوربه یاشرابین بھی اسکی مثال ہیں۔

(٢) يانى كاوصاف بإنى كينن اوصاف بين:

(۱) لون (اسكارنگ) (۲) طَعْم (اسكاذا نَقه) (۳) رائحة (اسكاوُ)وُ)

#### \*\*\*

ندکورہ بالا تفصیل کی روشیٰ میں "ماءِ مقید "اس پانی کو کہا جاتا ہے کسی وجہ سے جسکی طبعیت (رقت اورسیلان) ختم ہوجائے اور پانی کالفظ ہولئے سے لوگوں کا دھیان اسطرف نہ جائے۔

پانی کی طبعیت (رقت اورسیلان) دوطرح ختم ہوسکتی ہے۔

(۱) اسکوپکانے کے ذریعے ہے۔ (جیسے شوربہ بیخنی ، شیرہ ، قہوہ وغیرہ )

(۲) اس برکوئی دوسری چیز غالب آجائے۔

دوسری چیز کے غالب آنے میں تفصیل سے:

وہ دوسری چیز جو پانی کے ساتھ ملے گی وہ یا تو جامدات (لیعنی ٹھوں چیزیں پھل پتے وغیرہ) میں سے ہوگی یا مائعات (بہنے والی چیزیں دودھ،سر کہ وغیرہ) میں سے ہوگی۔

آگروہ جامدات میں سے ہاوروہ ماءِ مطلق کے ساتھ اسطرح ملی ہے کہ اس پر غالب نہیں ہوئی لینی اسکی رفت اور سیلان کوختم نہیں کیا تو ایسا پانی ماءِ مطلق کی پہلی قتم طاہر مطہر غیر مکروہ میں داخل ہے۔ اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اگر چہ پانی کے تین اوصاف (رنگ ، مزہ اور کو) تبدیل ہوجا کیں جیسے پانی کے اندرصابی ، مٹی ، آٹا یا زعفران کامل جانا۔ ہاں! اگروہ پاک چیز پانی پر اسطرح غالب آجائے کہ اسکی وقت (پتلا ہوجانا) اور سیلان (بہہ جانا) ختم کردے تو وہ چیز طاہر تو ہے مگر مطہز نہیں ہے۔

اگردہ چیز ما تعات (بہنے والی اشیاء) میں سے ہو وہ تین طرح کی ہو کتی ہے:

#### (۱) تین اوصاف والی (۲) دواوصاف والی (۳) اسکا کوئی وصف نبیس ہے۔

تفصیل: (۱) اگروہ چیزالی ہے جس میں پانی کی طرح تینوں اوصاف پائے جاتے ہوں۔ جیسے الحّل (سرکہ کہاس میں رنگ، بواور ذا کقہ تینوں اوصاف ہوتے ہیں) اور وہ پانی کے ساتھ لل جائے اور اسکے دووصف پانی پر ظاہر ہو جائیں تو پانی مغلوب ہوجائے گا اور وہ شے غالب۔ اس صورت میں وہ شے طاہر تو ہے مگر مطتم نہیں ہے۔ اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر صرف ایک ہی وصف ظاہر ہوتو چونکہ اب اوصاف میں ماءِ مطلق کا پلّہ بھاری ہے لہذا ماء مطلق کی پہل قتم میں داخل ہوکر طاہر اور مطتم سمجھا جائے گا۔

(۲) اگروہ پانی کے ساتھ ملنے والی چیز دواوصاف والی ہے جیسے دودھ کیونکہ اس میں رنگ اور ذاکقہ ہوتا ہے گر کوئییں ہوتی ۔ چنانچ اگرالی چیزمل جائے اوراسکا ایک وصف بھی پانی پر ظاہر ہو جائے ۔مثلا اسکا رنگ یاا سکا ذاکقہ پانی کے رنگ اور ذاکقہ کومغلوب کردے تو یہ چیز خود طاہر ہے گرمطتم نہیں ہے۔

(س) اگروہ ملنے والی چیز ایسی ہے جس کا کوئی وصف پانی سے مختلف نہ ہو (جیسے ماءِ مستعمل کیونکہ یہ اپ تینوں اوصاف میں ماءِ مطلق کی طرح ہوتا ہے ) تو اب غلبہ کیلئے وزن اور مقدار کودیکھا جائےگا۔ جو چیز وزن اور مقدار میں زیادہ ہوگی اس کا تھم بھی وہی ہوگا۔ اگر تین لیٹر پانی میں ایک لیٹر ماءِ مستعمل اور دولیٹر ماءِ مطلق ہوتو چونکہ مقدار میں زیادہ ماءِ مطلق ہوتو چونکہ مقدار میں مطتم عیر مکروہ ہے۔ اگر تین لیٹر پانی میں ایک لیٹر ماءِ مطلق اور دولیٹر ماءِ مستعمل ہوتو چونکہ مقدار میں زیادہ ماءِ مستعمل ہے لہذاوہ طاہر غیر مطتم ہوگا۔ اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

#### **\*\*\*\*\***

## متفرقات

اگردیر تک پانی کے کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کے تینوں اوصاف رنگ، کو اور ذا نقد تبدیل ہوجا کیں تب بھی وہ پانی طاہراورمطتمر ہے۔

اگر پانی میں کوئی الی چیزال جائے جس سے پانی کو بچاناعمو مادشوار ہوتا ہے تو وہ پانی بھی طاہراور مطتمر ہے۔ جیسے نہری پانی میں زمین کے اجزاء شامل ہوکر پانی کوگدلا اور مٹیالا کردیتے ہیں اور پھل، درختوں کے پتے اور کائی (جے عربی میں طحلب کہتے ہیں)۔

🔵 ای طرح پانی میں اگرایی پاک چیز ملائی جائے جے نظافت اور صفائی میں بہتری پیدا کر نامقصود ہوتو

اس سے بھی پانی بدستورطا ہراورمطہر ہتا ہے۔جیسے پرانے زمانے میں بیری کے پتے ملائے جاتے تھے اور اب صابن،

ىرف،تىمپويا(Bubble Bath)ملاياجاتا ہے۔

## خلاصه كلام:

ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ماءمقید بننے کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ لفظ پانی بولنے سے لوگوں کا

دیبان اس طرف نہ جائے۔ اور یہ خصوصیت تین صورتوں میں سے سی صورت میں سے یا کی جاسکتی ہے۔

(۱) اپن ذات میں ہی وہ چیزایسی ہوکہ پانی کےلفظ بولنے سے دیہان اس طرف نہ جائے۔ جیسے پھلواں اور

، سنریوں کے جوس، درختوں کے یانی، عرق گلاب وغیرہ۔

(۲) اپنی ذات میں تووہ ماء طلق تھا مگر کسی پاک چیز کے ساتھ ایکانے کی وجہ سے پیڈھسوصیت ختم ہوگئی۔جیسے

یخنی ،شور بهاورشیره وغیره \_

(۳) اپنی ذات میں تووہ ماء مطلق تھا گر دوسری پاک چیز اس طرح مخلوط ہوئی کہ اس پر غالب آگئی اور غلبہ کی وجہ سے اس کی میخصوصیت ختم ہوگئ کہ اب لفظ پانی بولنے سے دیبہان اس کی طرف نہیں جاتا۔ (غلبہ کی تفصیل بیان ہو چکی ہے)۔

ماءمقيد كى ان تينون صورتول مين اگرنجاست حقيقيه زائل كرناممكن موتونجاست صاف كى جاسكتى بيكن

نحاست حکمیہ سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔

البتہ تیسری صورت میں اگر دوسری پاک چیز مخلوط تو ہولیکن اسے غلبہ حاصل نہ ہوتو اس صورت میں طہارت ِ حکمیہ (از الدُ ُ حدث ) بھی حاصل ہوسکتی ہے۔ کیونکہ غلبہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ یا فی بدستور ماء مطلق کی صف میں شامل ہے۔

4444



# عملىشق

### سوال نمبرا

زبانی بتلایے اگرآپ نے سبق خوب مجھ کر پڑھاہے تو ان سوالات کا جواب آپ آسانی ہے دے سکیں گے:

- (۱) نجاست کی وہ کون می مے جس کوعقل انسانی نجاست نہیں سمجھ کی ، شریعت کے بتلانے پر معلوم ہوا؟
  - (٢) وه كون سے بانى ہيں جن سے طہارت كى ايك قتم تو حاصل ہوتى ہے مردوسرى نہيں؟
    - (m) كوئى اليي صورت بتلائيس كمناياك يانى سے طہارت حاصل كرنا جائز ہو؟
- (۴) کوئی ایسی صورت بتا کمیں کہ پانی کے نتیوں اوصاف بدل جا کمیں مگروہ پھر بھی طاہراور مطہر ہو؟
  - (۵) وہ کون سایانی ہے جس کے موجود ہوتے ہوئے وضو بھی ضروری ہے اور تیم بھی؟
    - (٢) وه كون ساحلال جانور ہے جس كا جموٹا يانى نجس موتا ہے؟
      - (2) وہ کون ساحرام جانور ہےجس کا جموٹایانی یاک ہے؟
    - (٨) اليي نجاست بتائيس كرجس كرف سے يانى بدستورياك رہے۔
      - (۹) الی صورت بتلا کیں کہ کنویں میں گرنے والا جانور آیک ہی ہو گر!
        - (۱) مجمعی تو پانی بالکل نه نکالنایژے۔
        - (ب) مجھی ہیں ڈول تک نکالناضروری ہو۔
          - (ج) مجمعی سارایانی نکالناضروری ہو۔
  - (۱۰) کوئی الیی صورت بتلائیں کہ ایک چیز کو پاک کرنے سے دوسری چیزیں خود بخو دیاک ہوجائیں؟

سوال نمبرا

مناسب الفاظ سے خالی جگہیں پُر کریں:

(۱) طہارت کی دو قتمیں ہیں۔(۱) طہارتِ حکمیہ۔ (ب) .....

(۲) حدث اصغر سے طہارت ..... کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔

(m) لفظ پانی بولنے سے لوگوں کا دھیان جس طرف جائے ......کہلا تاہے۔

(٣) بلی،سانپ اور چوہے کا جھوٹا یانی ............

(۵) ایبایانی جے مدت دور کرنے کے لئے یا عبادت کے طور پراستعال کیا گیا

ہے۔۔۔۔۔کہلاتا ہے۔

(۲) وہ پانی جو تنکا بہا کرلے جائے .......کہلا تا ہے۔ (۷) ایسابڑا حوض جس کارقبہ......ہووہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔

(۸) پانی کےاوصاف میں تین چزیں شامل ہیں۔(i) اسکارنگ، (ii) .......

\_....(iii)

(۹) کھل یا پتوں کی وجہ سے پانی کے اوصاف بدل جا کمیں تو وہ پانی ........کہلا تا ہے۔ (۱۵) مدوران ارجس کا گوشد کھا تا 2 ام مدتا سراس کلاول میں معتال ہو

(۱۰) ہروہ جاندارجس کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے اس کالعاب .........ہوتا ہے۔

وال نمبر

ویئے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ چن کرخالی جگہیں پُر کریں۔ الحدید میں مناسب الفاظ چن کرخالی جگہیں پُر کریں۔

(نجس، حدث اکبر، ماءمقید، ماءمطلق، ماءراکد، ماء جاری، مکروہ، پاک، طہارت حکمیہ، طہارت هیقیہ) (۱) ہروہ جانور جس میں ہنے والاخون نہ ہواس کا حجموثا یانی ........ ہے۔

(۲) اگرنل کھول دیا جائے تواس کا یانی ..... کے حکم میں ہوتا ہے۔

(س) درندول کا جھوٹا یانی ان کے لعاب کی وجہ سے .....ہوتا ہے۔

(۴) صرف وضو کے ذریعے حاصل ہونے والی طہارت .....کہلاتی ہے۔

(۵) جنابت، حیض (Menses) اور نفاس (Delivery) کی صورت میں .........لاحق ہوتا ہے۔ (۲) اجنبی عورت کا جھوٹا مرد کے لئے ...... ہے۔

(2) ما فطلق پر کوئی چیز غالب آکراس کانام بدل والے تواہیے پانی .....کتے ہیں۔



(۸) .....میں تھوری سی بھی نجاست مل جائے تب بھی وہ نایاک ہوجاتا ہے۔خواہ اس

کااثر ظاہر نہ بھی ہو۔

(۱۰) بارش کایانی ....ک اقسام ین شامل ہے۔

سوال نمبريه

نقشے میں یانچ جگفطی ہے۔نثاندہی کریں:

حكم كے اعتبار سے تقسیم بهاؤياكلهراؤكاعتباري تقسيم افراد کےاعتبار سے تقسیم (۱) طاهرمطهرغيرمكروه (۱) ماء جاري (۱) سمندرکایانی (۲) ما ومقد (۲) طاهرمطهر مكروه (٢) درياكاياني (۳) طاہر مشکوک (m) آسانی یانی (۴) طاہرغیرمطبر (٣) چشمے کا یانی (۵) كنوس كاياني (۵) برف کا مانی (۲) نجس یانی (٤) بورنگ كاماني سوال نمبر۵ درج ذیل مسائل میں ہے میچے پر ( سس )اورغلط پر ( × ) کا نشان لگائیں۔ (۱) حدث اکبرے طہارت صرف عسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ (٢) طہارت حكميه كادوسرانام طبارت هيقيہ بـ

(٣) دریااورسمندرکا پانی ماءمقید کی اقسام میں شامل ہے۔ (۴) گاجرکا جوس، ناریل کا پانی اور قہوہ سے نجاست تقیقیہ دور کرناضیح ہے۔ (۵) طاہر مطہر غیر مکروہ وہ یانی ہوتا ہے جوخود بھی یاک ہو، دوسروں کو بھی یاک کردے

اور مکروه بھی نہ ہو۔

صحيح/غلط

 $\neg$   $\sqcap$ 

(۲) ماء مشکوک سے صرف تیم کرنا ضروری ہے۔ وضو جائز نہیں۔

(۷) ماء ستعمل اکر کیڑے کولگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔



(٨) جارى يانى ميں اگر نجاست كا اثر ظاہر نه ہوتو وہ طاہر مطہر غير كمروہ ہوتا ہے۔

(٩) تمام اشیاء اپنی ذات میں ناپاک ہوتی ہیں جب تک ان کو پاک نہ کر لیاجائے۔

(۱۰) ہروہ چیز جو پاک ہوصاف ہوتی ہے، اور ہروہ چیز جو پاک ہودہ حلال ہوتی ہے۔

# جھوٹے یانی کے احکام

يهلي چندضا بطےاوراصول مجھ ليس:

جروہ جانورجہ کا لعاب نجس ہے۔اس کا جھوٹا بھی نجس ہے اور جس کا لعاب پاک ہے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے اور جس کالعاب مکروہ ہے اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔

ہروہ جانورجس کا گوشت کھا نا حرام ہے اس کا لعاب نجس ہے۔جس کا گوشت کھا نا حلال ہے اس کا لعاب بھی پاک ہے۔
 لعاب بھی پاک ہے۔

ہروہ جانورجس کا جموٹا ناپاک ہے اس کا پیدنہ بھی ناپاک ہے اور جس کا جموٹا پاک ہے اس کا پیدنہ بھی
پاک ہے۔ (چند جانوروں کے احکام اس ضابطہ ہے متثنیٰ ہیں جیسے بلی اور گدھا کے احکام آئے آرہے ہیں ) ئ
(عالمگیریہ۔ س ۲۳ / ج ا)

\*\*\*\*

اباصل مسائل کی طرف آتے ہیں:

جھوٹے یانی کی تعریف:

ایسایاتی جوآ دمی یا جانور کے پینے کے بعد برتن وغیرہ میں چکے جائے "جھوٹا یائی" کہلاتا ہے۔ اوپر ذکر کردہ اصول اور ضوابط کی روشنی میں جانور کے بدلنے سے اس کے جھوٹے کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔جس کی تفصیل نمبروارذکر کی جاتی ہے۔

(١) ياك (طاهر مطتر):

آ دمی کا جھوٹا پاک ہے خواہ مرد ہو یا عورت ، کا فر ہو یامسلم ، نا پاک (جنبی ، حائضہ وغیرہ ) ہویا پاک ۔ بال

اگراس کے منہ میں نجاست (جیسے شراب) لگی ہوتواس کا جھوٹا نا یا ک ہے۔

نوٹ: عورت کا جھوٹا اجنبی مرد کیلئے تمروہ ہے۔وہ اس دجہ سے مکروہ نہیں کہ عورت کا جھوٹا نا پاک ہے بلکہ اس دجہ سے مکروہ ہے کہ غیر آ دمی ہے گا تو اس کے دل میں نا پاک خیالات پیدا ہوں گے۔اس طرح عورت کے لئے اجنبی مرد کا جھوٹا پانی پینا مکروہ ہے۔ (عالمگیریہ۔ص۲۳/ج۱)

ای طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی بغیر کسی کراہت کے پاک ہے۔ ہروہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے (جیسے گائے، بکری، اونٹ، چڑیا، مینااور طوطاوغیرہ) ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔

#### (٢) طاهرمطتم مكروه:

() بلّی کا جھوٹا طاہرہے گراس کا طہارت میں استعال کروہ تنزیبی ہے۔ بشرطیکہ اس کے منہ میں کوئی نجاست نہ گل ہوتو اس کا جھوٹا نا پاک ہے۔ آزاد مُرغی کا جھوٹا بھی کروہ ہے کیونکہ اسے بھی گندگی میں چونچ مارنے کی عادت ہوتی ہے۔

(ए) سباع الطیر (ایسے پرندے جو پنج سے شکار کرتے ہیں) کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔اس کے مجھوٹے کا استعال طہارت میں مکروہ تنزیبی ہے۔

(ج) وه جانور جوعمو ما گھروں میں رہتے ہیں ان کا جھوٹا بھی طاہر مطتمر کمروہ ہے۔ جیسے چوہا، سانپ وغیرہ۔ (س) طاہر مشکوک:

خچراورگدھے کا جھوٹا پاک ہے، گمراس کے مطتمر ہونے میں شک ہے۔لہٰذااگر کوئی اور پانی موجود ہوتو اسے طہارت میں استعال نہ کرے۔ ہاں!اگر کوئی اور پانی موجود نہ ہوتو اس سے وضوبھی کرے اور تیم بھی۔ یز

### (۴)نجس:

تمام درندوں (جیسے خزیر، کتا، شیر، چیتا، ہاتھی وغیرہ) کا جھوٹا ناپاک ہے اس سے طہارت حاصل کرنا نلجا کز ہے۔اس طرح بلّی نے اگر تازہ جو ہا کھایا ہواوراس کے منہ میں خون لگا ہوا ہُو یا مُرغی کی چونچ پرنجاست لگی ہوئی ہویا آ دمی نے تازہ شراب پی ہوئی ہواوراس حالت میں بیہ پانی میں منہ ڈالدیں توان کا جھوٹا بھی نجس ہوجا تا ہے۔



اییا جانورجسکا بہنے والاخون نہ ہوخواہ وہ خشکی کا جانور ہویا پانی کا۔اس کا جھوٹا پاک ہے۔جیسے چھپکلی ،مینڈک ، پانی کاسانپ وغیرہ۔ گرضرر کے اندیشے سے ان کے جھوٹے کا استعمال مناسب نہیں۔

\*\*\*

نقشه ملاحظه هو:

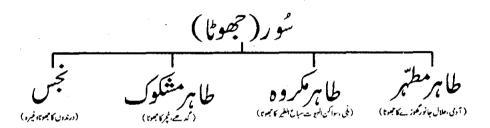

## کنویں کےاحکام

کنویں میں گرنے والی چیز دوطرح کی ہوسکتی ہے یاوہ کوئی جاندار چیز ہوگی یا نجاست ......اگروہ جاندار ہے تو پھراسکی دوحالتیں ہوسکتی ہیں یا اسے کنویں سے زندہ نکال لیا گیا ہوگا یا وہ کنویں میں گر کر مرجائیگا......اگراس جاندار کو کنویں میں سے زندہ نکال لیا گیا تو کنویں کے پانی پر کوئی تھم لگانے سے پہلے بیدد یکھنا ضروری ہے کہ کنویں میں گرنے والی چیز کس قتم کی ہے

اگروہ ایساجا ندارہ جوخود بھی پاک موادراس کا لعابِ دہن بھی پاک ہوتا ہے تو اس جانور کے گرنے ہے وہ کنواں تا پاک نہیں ہوگا جیسے انسان اور وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے (مثلاً گائے ، بکری ، اونٹ یا حلال برندے وغیرہ)

کیکن شرط بہ ہے کہ ان کے جسم پر کوئی اور خاہری نجاست (خون، پیپ، پیشاب وغیرہ) نہ گئی ہوور نہ اس

نجاست کے ملنے کی وجہ ہے کنواں نایاک ہوجائیگا۔

- اورا گرکوئی ایسا جانور ہے کہ اس کی جلدخودتو پاک ہوتی ہے گر اسکا لعاب بخس ہوتا ہے (جیسے شیر، چیتا،
  کتا ،اور تمام چیر پھاڑ کرنے والے درندے ) تو اس کے گرنے سے بھی کنواں ناپاک ہوجائے گابشر طیکہ پانی میں اس
  جانور کا منہ ڈوب جائے اور کنواں پاک کرنے کیلئے تمام پانی کا نکالناوا جب ہے کیونکہ لعاب ملنے سے کنواں ناپاک
  ہوجا تا ہے۔
- اگروہ کنواں جاری ہے کہ پانی نکالنے سے اس کا پانی ختم ہی نہیں ہوتاز مین کی سونتوں سے برابر پانی نکتار ہے تو اب فقہائے کرام کے فرمان کے مطابق شہر کے درمیانے ڈول کو معیار بناتے ہوئے ۲۰۰ سے لیکر ۲۰۰۰ تک ڈول نکا لناواجب ہے۔
- اگروہ جانور بذات خود نجس العین ہے جیسے خزیر تو اس کے گرنے سے بھی کنواں ناپاک ہو جائیگا خواہ
   اس کالعاب یانی میں ملے یانہ ملے۔
- اوراگر جانوراییا ہے جس کا جھوٹا مشکوک ہوتا ہے (جیسا کہ گدھااور ٹچر) اوراس کا لعاب پانی میں ٹل جائے تواس کے جھوٹے پانی کی طرح کنویں کا پانی بھی مشکوک ہوجائیگا۔
- ادراگرگرنے والا جانوراییا ہے جس کا جھوٹا مکروہ ہوتا ہے جیسے بلی ،سباع الطیر (باز شکرا، گدھ وغیرہ اور آزاد مُرغی ،سانپ، چوہا وغیرہ) اور ان کے جسم پر نجاست وغیرہ نہیں تھی تو ان کے گرنے سے کنویں کا پانی بھی مکروہ ہوجائےگا۔

#### \*\*\*\*

یتی تفصیل جانورکوزندہ نکالئے کے بارے میں کیکن اگروہ جانورکنویں میں گرکر مرجائے تو اب تھم شرعی کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والا جانور کیسا ہے یا تو ایسا جانور ہوگا جس میں بہنے والاخون نہیں ہے یا وہ ایسا جانور ہوگا جس میں بہنے والاخون ہوتا ہے:

اگروہ ایسا جانور ہے کہ جس میں بہنے والاخون نہیں ہوتا (جیسے چھپکلی ،مجھر ،کھی ، بھڑ ، بچھو، پتوکھٹل ، لال بیک وغیرہ )ائے گر کر مرجانے ہے بھی کنواں ن' پاک نہیں ہوتا۔

اورا گرابیا جانور ہے جس میں بہنے والاخون ہوتا ہے تو پھراسکی دوحالتیں ہوسکتی ہیں:

(۱) یا تو وہ جانورگر کرمرنے کے بعد پھول یا بھٹ چکا ہوگا۔اگروہ جانورمرکر پھول یا بھٹ چکا ہوتب بھی

کنواں ناپاک ہوجائیگا کنویں کا سارا پانی نکالنا واجب ہے۔خواہ وہ جانور چھوٹاہو (جیسے چوہا)یا بڑاہو (جیسے آ دمی ، بیل، بکری وغیرہ)۔

(۲) اور اگروہ جانورگر کر مرتو گیا ہے مگر ابھی پھولا یا پھٹانہیں ہے کنویں کے پانی کی طہارت کا حکم معلوم کرنے کیلئے جانور کی طرف دیکھنا صروری ہے چنانچہ:

() اگروہ جانور بڑا ہے (جیسے آ دمی، گتا، بکری وغیرہ) یا اینے قریب قریب یاان سے بڑا جانور تو اب کنویں کو پاک کرنے کیلئے سارا پانی نکالناضروری ہے اگر سارا پانی کسی وجہ سے نکالناممکن نہ ہوتو کم از کم دوسو(۲۰۰) درمیانے درجے کے ڈول نکالناوا جب ہے اور تین سو(۳۰۰) نکالنامستحب ہے۔

ب) اور اگر وہ جانور درمیانے درجے کا ہے جیسے بنّی وغیرہ تواب کنواں پاک کرنے کیلئے چالیس ڈول سے بچاس ڈول تک نکالناضروری ہے۔ جالیس ڈول داجب ہیں اور پچاس نکالنامتحب ہیں۔

ج) اور اگر وہ جانور جھوٹا ہے جیسے چڑیا،طوطا، مینا،چوہاوغیرہ تو اب کنویں کی پا کی کیلئے کم از کم میں (۲۰) ڈول نکالناضروری ہے۔تمیں (۳۰) نکال لینامستحب ہے۔

#### \*\*\*\*

اب تک جانور کے گرنے کی تفصیل بیان ہورہی تھی اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں جس سے گفتگو شروع کی تھی کداگروہ گرنے والی چیز نجاست ہے تو پھر کیا تھم ہے۔ چنا نچداگروہ گرنے والی چیز نجاست ہے تو وہ نجاست تین طرح کی ہو سکتی ہے:

- (۱) اگروہ نجاست ایس ہے کہ جو پانی میں گرتے ہی اس میں تحلیل ہوجاتی ہے۔اپنا کوئی وجود باتی نہیں رکھتی ۔تو ایس نجاست کے گرنے سے کنوال ناپاک ہوجائے گاخواہ وہ ایک ہی قطرہ کیوں نہ ہو (جیسے خون، پیثاب، پیپ،شراب وغیرہ)۔
- (۲) اگروہ نجاست ایس ہے جو پانی میں گرتے ہی تحلیل نہیں ہوتی اور اسکا اپناوجود باقی رہتا ہے تواگروہ الی نجاست ہے جس کے نرم ہونے کی وجہ ہے اجزاء میں شکل ہوتا ہے کہ پانی اس میں جذب ہوجاتا ہے۔ (جیسے پاخانہ، مُرغی یا بطخ کی ہیك )ان کے پانی میں مل جانے کی وجہ سے چونکہ نجاست کے اجزاء پانی کے اجزاء میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔ لہٰذااس کی وجہ ہے بھی پانی ناپاک ہوجائے گاخواہ پانی تھوڑ اہو یاز بادہ ، نجاست خشک ہویا تر۔

اگر دہ نجاست بخت ہے (جیسے اونٹ اور بکری کی مینگنی )اگریہ تھوڑی مقدار میں ہے تو پانی نجس نہیں ہوگا اور اگر زیادہ مقدار میں ہے تو یانی نجس ہو جائے گا۔

زیادہ یا کم ہونیکا معیاریہ ہے کہ جسکود کیھنے والا زیادہ سمجھے وہ زیادہ ہوگی۔اور جس کود کیھنے والا کم سمجھے وہ کم ہوگی۔اور بیہ معیار بھی ہے کہ ہرڈول میں کوئی نہ کوئی مینگنی آجائے تو وہ زیادہ مجھی جائیں گی۔

(٣) اگر كنوي مين كبوترياچ اوغيره كى بيك كرجائے تواس سے كنوال ناياك نهيں موگا۔

**....** 

### مینکی کی تطهیر کا طریقه:

ہروہ چیز جس کے گرنے سے کنوال ناپاک ہوجاتا ہے انہی اشیاء کے گرنے سے لیکی بھی ناپاک ہوجاتا ہے انہی اشیاء کے گرنے سے لیکی بھی ناپاک ہوجاتا ہے !

- (۱) نجاست (پییثاب، یاخانه،خون،شراب) گرجائے۔
- (۲) ایباجانورگر جائے جس کالعابنجس ہوتا ہے (جیسے درند ہے )اوراس کا منہ بھی یانی میں ڈوب جائے۔
- (m) ایباجانورجس کے اندر بہنے والاخون ہوتا ہے، جبکہ وہ گر کرمر جائے اور پھول پھٹ جائے۔

اس طرح اگریہی صورتیں زمین دوزیاحہت کے اوپروالی ٹینکی میں پیش آئیں،تو بھی پانی ناپاک ہوجا تاہے،اور کنویں کی طرح اسٹینکی کویا کے کرنا ضروری ہوتا ہے۔

شینی خواہ جھت کے اوپر ہویاز مین دوزاگر ناپاک ہوجائے تو پاک کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ ٹینکی پاک کے پانی کو (جو ماء راکد کے علم میں ہوتا ہے ) کسی طرح جاری کردیا جائے۔ ماء جاری ہوتے ہی سیٹنکی پاک ہوجائے گی۔ ٹینکی کے پانی کو جاری کرنے کی صورت سیہ کہ ایک طرف موٹر چلادی جائے جس سے پانی ٹینکی میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور دوسری طرف اسٹینکی سے نکلنے والے پائپ کا کوئی سائل (ٹونٹی) کھول دیا جائے۔ پانی کے دخول وخروج کے اس ترکیب سے سے پانی ماء جاری کے علم میں داخل ہوکر پاک ہوجائے گا۔ طائن کے دخول وخروج کے اس ترکیب سے سے پانی ماء جاری کے علم میں داخل ہوکر پاک ہوجائے گا۔ شینکی کے پاک ہوتے ہی (کنویں کی ویواروں، ڈول اور رسی کی طرح) اس سے ملنے والی تمام پائپ لائین اور ٹل یاک ہوجا کیگا۔



#### متفرقات

- کنویں کے پانی کے ناپاک ہونے کی صورت میں جب پانی کی اتنی مقدار نکال لی جائے جتنا نکالنا پانی کو پاک کرنے کیلئے ضروری ہے تو کنواں پاک ہوجائے گا۔ کنویں کے اندر کے نکر اور دیوار وغیرہ دھونا ضروری نہیں وہ خود ہی پاک ہوجائیگا۔
- ایسے جانور جو پانی میں رہتے ہیں وہ اگر کنویں میں مرجا کیں یاختگی میں مرنے کے بعد کنویں میں گرجا کیں تو کنواں ہواں وہ گرجا کیں تو کنواں ہواور وہ گرجا کیں تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے مینڈک، مجھل، کچھوا، کیڑا وغیرہ ہاں اگر خشکی کے مینڈک میں خون ہواور وہ پانی میں گرکر مرجائے تو پانی ناپاک ہوجائےگا۔ (بہتی زیورس ۲۰)
- جس چیز کے گرنے سے کنواں ناپاک ہوجائے اگروہ چیز باوجودکوش کے دنکل سکے تو دیکھنا جا ہے کہ دوہ چیز کی ہے۔ جیسے ناپاک ہو چیز کی ہے۔ جیسے ناپاک کہ دوہ چیز کیسی ہے۔ اگر وہ چیز الی ہے کہ خود تو پاک ہوتی ہے لین ناپا کی گئنے سے ناپاک ہوگئ ہے۔ جیسے ناپاک کیٹر اور ناپاک گینداور ناپاک جو تا۔ تب تو اس کا نکالنامعاف ہے ویسے ہی پانی نکالدیں کیکن اگر وہ چیز الی ہے کہ خود ناپاک ہے۔ جیسے مُر دہ جانور، چو ہاوغیرہ تو جب تک میدیقین نہ ہوجائے کہ میدگل سر کے مٹی ہوگئ ہے تو اس وقت تک کنواں پاک ہوجائے گا۔
  کنواں پاک نہیں ہوسکتا۔ اور جب میدیقین ہوجائے اس وقت سار اپانی نکالدیں تو کنواں پاک ہوجائے گا۔

  (بہثتی زیور ص ۲۲)
- ک اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر مرجائے ادراس حالت میں لوگ وضوع شل اور کیڑوں کی وُ هلائی میں وہ پائی استعال کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں پائی استعال کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کا پیچھ ہے:
- ک اگر تو اس جانور کے گرنے کا یقینی وقت معلوم ہوجائے تو اس وقت سے پڑھی ہوئی نمازیں لوٹائی جائیں اور دُھلے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ دھویا جائے۔
- ر) اوراگرگرنے کا یقینی وقت معلوم نہ ہوتو پھر دیکھا جائے کہ گرنے والا جانور پھولا یا پھٹا ہے یانہیں۔اگر جانور پھول یا پھٹا ہے یانہیں۔اگر جانور پھول یا پھٹ چکا ہے تو تین دن اور تین رات کی نمازیں لوٹائی جائیں اور اس مذت میں دھوئے گئے کپڑوں کو دوبارہ دھویا جائے۔اوراگر جانورا بھی تاکہ پھولا یا پھٹانہیں تو ایک دن اور ایک رات کی نماز وں کولوٹا یا جائے۔



## نقشه ملاحظه كيجئي







# عمامشق

### سوال نمبرا

| صحيح/غلط | صیح اور غلط بیان کی اس نشان ( سس )کےذریعے نشاندہی کیجئے۔                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          | (۱) کنویں یا ٹینکی میں کبوتر یا چڑیا کی ہیٹ گرجائے تواس سے کنواں نا پاکٹہیں ہوگا۔ |
|          | (۲) کویں میں مینڈک یامچھلی مرجانے سے کنواں نا پاک ہوجا تاہے۔                      |
|          | (۳) کنویں یا ٹینکی کے نا پاک ہونے کی صورت میں اگراس کا سارا پانی نکال دیں         |
|          | تب بھی مکمل پاکی کے لئے اس کی دیواریں دھونا ضروری ہیں۔                            |
|          | (۴) استنجاء کے دوران قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا نا جائز نہیں ہے۔                       |
|          | (۵) تھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکرو نیچر نمی ہے۔                              |
|          | (۲) استنجاء کے دوران تلاوت اور زبان سے ذکر کرنا جائز ہے۔                          |
|          | (2) استنجاء فرض ہونے کی صورت میں صرف ڈھلے یا ٹشو ہیپر کا استعمال کا فی ہے۔        |
|          | (۸) ہڈی، کنکر، گو بر، لیداور کو کلے ہے استنجاء کرنے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔      |
|          | (٩) ہرقابل احترام یا تکلیف دہ یا مزید آلودگی کا سبب بننے والی چیز ہے استنجاء کرنے |
|          | ے طہارت حاصل نہیں ہوتی ۔                                                          |
|          | (۱۰) بلی اگرتازہ چوہ ہا کھا کر کنویں میں گرجائے تو کنویں کا پانی نجس ہوجائے گا۔   |
|          | سوال نمبرا                                                                        |
| منے      | کون کون سی صورت میں کنویں کا سارا پانی نکالنا ضروری ہے صرف اسی صورت کے سا         |
|          | ( 🗸 ) كانشان لگائىي:                                                              |
|          | کنویں میں پیشار کا قط وگر جائے۔                                                   |

| 23 23 2 23 2 23 2 23 2 2 23 2 2 2 2 2 2                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تویں میں گائے بھینس کا گوبرگر جائے۔                                                              |
| تویں میں بکری کی چند مینگنیاں گرجا ئیں۔                                                          |
| <u> </u>                                                                                         |
| ت خزیر گرم جائے۔                                                                                 |
| □ کناگرکرمرجائے۔                                                                                 |
| تاگرےاوراہے زندہ نکال لیا جائے۔                                                                  |
| ا بکری گر کرم جائے۔                                                                              |
| کری گرےاور پھراسے زندہ نکال لیاجائے۔                                                             |
| كدها گرجائے اور پھراسے زندہ نكال لياجائے۔                                                        |
| ت دن باره چھپکلیاں گر کرمرجائیں۔                                                                 |
| سوال نمبر٤٠                                                                                      |
| درجے ذیل واقعے میں زاہد ،عمران ،مویٰ ،افضل ،عمراورعبدالرحمٰن کی نماز وں کا کیا حکم ہے؟           |
| (۱) شمسی مسجد کی ٹینکی میں چھپکلی گر کر مرگئی۔اورلوگ اسی پانی سے وضو کرتے رہے معلوم ہونے         |
| پر چھپکلی نکال لی گئی۔عمرنے دونمازیں مسجد کے پانی سے اور باقی نتیوں نمازیں گھرسے وضوکر کے پڑھیں۔ |
| جواب                                                                                             |
| (۲) مسجد باب الاسلام کی ٹینگی میں سے مراہوا چو ہا نگلا۔اس کے گرنے کا وقت معلوم نہیں              |
| ہے۔ اور چوہا پھول چکا تھا۔ زاہدنے تمام نمازیں متجدکے پانی سے وضوکر کے پڑھیں ، اور افضل صرف       |
| دودن سے وہاں نماز پڑھر ہاتھا۔                                                                    |
| جواب                                                                                             |
|                                                                                                  |





# استنجاء کے احکام

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ﴿ إِنَّـمَا اَنَالَكُمُ بِمَنُزِلَةِ الُوَالِدِاُعَلِّمُكُمُ فَاِذَاتَىٰ اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسُتَعْبِلُ اللهِ الْعَلَيْمُكُمُ فَاذَاتَىٰ اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسُتَعْبِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

سرکارِدوعالم اللہ نے بیارشاد فرمایا کہ میں تمھارے لئے ایساہوں جیسا کہ باپ بیٹے کیلئے ہوتا ہے۔ چنا نچہ میں سمھیں احکام سکھلاتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی شخص تضائے حاجت (پاخانہ وغیرہ) کیلئے جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ پشت اور دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے اور جناب رسول میں تھے۔

کرتے تھے اور گو براور ہڈی سے استنجاء کرنے کومنع فرماتے تھے۔

#### **\*\*\***\*

قضائے حاجت ( یعنی پیٹاب پاخانہ ) کرنے والے کو مندرجہ ذیل آ داب کی پابندی کرنی جا ہے۔ان آ داب کو سہولت کی غرض سے تین حقوں میں تقسیم کیا جا تا ہے۔

- (۱) کرنے کے کام (۲) نکرنے کے کام (۳) انتخاء کے کروہات۔
  - (۱) استنجاء میں کرنے کے کام:
- (۱) اتنی دور چلاجائے کہ اس کوکوئی دیکھ نہ سکے، اس سے نکلنے والی آ واز کوکوئی من نہ سکے۔نہ اس کے فضلات کی بدبود وسر شے خص کو پہنچے۔
- (۲) قضائے حاجت کیلئے نرم اورنشیب جگہ کا انتخاب کرے تا کہ پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن اور کیڑوں کوندنگین ۔ کیونکہ قبر کاعذاب عموماً پیشاب سے احتیاط نہ کرئیکی بناء پر ہوتا ہے۔
  - (٣) بيت الخلاء مين داخل مونے سے پہلے بيدُ عارا هے:

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ النُّحُبُثِ وَالْخَبَائِثُ

اور جوشخص کسی صحرا (میدان یا جنگل ) میں قضائے حاجت کرر ہاہوتواس کومندرجہ بالا وعاستر کھولنے ہے

پہلے پڑھنی جا ہئے۔

- (م) بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں اور اس سے نکلتے وقت دایاں پاؤں بارنکا لے۔ باہر نکا لے۔
  - (۵) قضائے حاجت اور استنجاء کے وقت سرڈ ھانے۔
  - (٢) باكي پيرير ذراز ورديكر مينصي اس لئے كديد بئيت قضائے حاجت ميں بهولت كاسبب بنتى ہے۔
    - (٢) استنجاء میں نہ کرنے کے کام:
- (۱) کسی سوراخ وغیرہ میں پیثاب نہ کرے اس لئے کہ عین ممکن ہے کہ سوراخ سے حشرات میں سے کوئی موذی جانورنکل کراسے تکلیف پہنچادے۔
  - (۲) کسی رائے ،قبرستان ، یامبحد کے قریب ہرگز پییٹاب یا پاخانہ نہ کرے۔
- (۳) اسی طرح سے کسی چھاؤں میں بھی بیٹاب و پا خانہ سے گریز کرے۔اس لئے کہاس سے چھاؤں میں بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی۔اس طرح اس جگہ کا تھم بھی یہی ہے جہاں لوگ موسم سر ما میں دھوپ کے لئے بیٹھتے ہوں۔
  - (٧) کھل دار درخت کے نیچے بیٹاب پاخانہ نہ کرے۔

## (۳) استنجاء کے کمروہات :

- (۱) قضائے حاجت کے دوران کس سے بات کرنا مکروہ ہے البتہ ضرورت یا عذر کی بناء پر درست ہے۔
  - (۲) استنجاء کے دوران قر آن مجید کی تلاوت کرنا اور زبان سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔
- (٣) قبله کی طرف منه کرکے ما پُشت کرکے پیشاب ما پاخانه کرنا مکر و وَتحریمی ہے خواہ وہ بیت الخلاء میں ہو

#### یا کسی صحرامیں ہو۔

- (۴) سورج اور جا ندکی سمت رُخ نه کرے۔
- (۵) ماءِرا کد ( یعنی تھہرا ہوئے پانی ) جو تھوڑ اہواس میں بیشاب کرنا مکر و ایحری ہے۔
- (٢) جارى يانى ياايسے شہرے ہوئے يانى ميں جو بہت زيادہ ہو پيشاب، پاخاند كرنا مكروہ تنزيبي ہے۔
  - (2) عسل خان میں بیشاب کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ اکثر وسواس کی بیاری اس سے پیدا ہوتی ہے۔



- (۸) کسی کنویں ،نہریا حوض کے قریب یا خانہ یا پیشاب کرنا مکروہ ہے۔
- (۹) کسی الیی جگه بینه کراستنجاء کرناجهال پرکسی کی نظر پڑنے کااندیشہ ہو کروہ ہے۔
  - (۱۰) بغیرعذردائیں ہاتھ ہےاستنجاء کرنا مکروہ ہے۔
  - (۱۱) بغیرعذرکے کھڑے ہوکر بیشاب کرنا مکروہ ہے۔

جب قضائے حاجت سے فارغ موجائے تو پہلے دایاں یاؤں باہر نکالے پھریہ وعایر ھے:

غُفُرَانَكَ الْحَمُدُ اللَّهِ الَّذِي آذُهَبَ عَنِّي الْآذِي وَ عَافَانِي \_

المام غزالي من كلها ب كه استجاء ب فراغت كے بعد بيكلمات كہنے جا ميس:

اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَضِّنُ فَرُجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ.

(احیاءالعلوم ۱۸۸۸ ج۱)

#### \*\*\*

## استنجاء کے آ داب

استنجاء کرنے سے پہلے بیشاب ، پاخانہ سے مکتل استبراء (فراغت کا یقین ) حاصل کرنا ضروری ہے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ بیشاب وغیرہ کے ایک دوقطرات جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے نکل جانے کا مکتل اطمینان حاصل کرلیا جائے۔

شخ المشائح حضرت سيّدنا شاہ عبدالقادر جيلانی "نے استبراء کا بيطريقه بيان فرمايا ہے كہ تين پاك بچھر لئے جا كيں۔ جن ميں سے ایک پھر داكيں ہاتھ ميں ليا جائے اور اگلی شرمگاہ سے صفائی شروع کی جائے۔الئے ہاتھ سے بيشابگاہ کی جڑ سے ليکرسرتک تين مرتبہ سونا جائے۔اور جوقطر نے لکيس ان کودا كيں ہاتھ كے بچھر سے صاف كيا جائے يہاں تک كہ سوراخ كے منہ پرتری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔اس طرح تين پھروں سے بيگل كيا جائے۔ (غدية الطالبين مے منہ)

#### \*\*\*\*

استنجاء كے علم ميں تفصيل ميے كه ميل بعض صورتوں ميں فرض ہوتا ہے اور بعض صورتوں ميں واجب بعض صورتوں

میں سنت ہوتا ہے بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں بدعت ۔

### (۱) استنجاء کے فرض ہونے کی صورت:

جب نجاست مخرج (پاخانے کی جگه) سے بڑھ جائے۔اور بڑھ کرایک درہم کی مقدار سے زائد ہوجائے تو

پانی سے اس کا دھونا فرض ہے اس نجاست کے ہوتے ہوئے نماز کا پردھنا جائز نہیں۔

حفرات فقہائے کرام "نے ایک درهم کی مقدار کا اندازہ ہفیلی کی گہرائی سے کیا ہے کہ ہاتھ کے سیدھا کرنے کی صورت میں ہفیلی میں جس حد تک یانی تھہر جاتا ہے وہ ایک درہم کے برابر ہے۔

## (٢) واجب ہونے کی صورت:

اگرنجاست مخرج سے بڑھ جائے اور یابڑھ کرایک درہم ہوتو پھر پانی سے اس کاصاف کرنا واجب ہے۔

(۳) سنّت هونیکی صورت :

اگرنجاست مخرج سے ند بڑھے بلکہ نجاست کا اثر صرف مخرج کی حد تک رہے تو پھر پانی سے استنجاء کرناست ہے۔

(۴) مستحب ہونیکی صورت :

ا كركس فخف نے پاخاندند كيا موسرف بييثاب كيا مواس صورت ميں استنجاء كرنامسخب ہے۔

(۵) بدعت ہونے کی صورت:

سمی مخف نے بییثاب، پاخانہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا۔صرف ہوا خارج ہوئی ہے تو اس صورت میں استنجاء کرنا .

رعت ہے۔ کا یا درہے کہ استنجاء کی ہر حالت میں صرف یا نی پر بھی اکتفا کرنا جائز ہے۔ای طرح اگر نجاست کی مقدار

ایک درہم سے کم ہے تو صرف ڈھیلوں پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔البتہ اس صورت بیں ڈھیلے استعال کرنے کے بعد یانی سے دھونا افضل ہے ڈھیلوں کے بعد یانی استعال کرنے سے زیادہ یا کیزگی حاصل ہوتی ہے۔

ادرہے کہ تین ڈھیلوں یا تین پھروں سے استجاء کرنامتحب ہے۔لیکن اگر تین ڈھیلوں سے صفائی حاصل نہ ہوتو پھرطاق کی رعابیت کرتے ہوئے تین ڈھیلوں سے زیادہ بھی استعال کر سکتے ہیں۔ ڈھیلوں کے استعال کے بعد اپنی سے دھوکرصاف کر لینے چاہئیں۔اس کے بعد پانی سے استجاء کرنا چاہئے ۔استجاء سے زراغت کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا اور دھونے کیلئے مٹی یا صابن استعال کرنا چاہئے۔تا کہ ہاتھ خوب اچھی طرح صاف

ہوجائیں اور بدئو بھی ختم ہوجائے۔

کن اشیاء سے استنجاء ناجائز ہے؟

درج ذیل اشیاء ہے استنجاء کرنا نا جائز ہے۔

(۱) الیی چیز سے استخاء نہ کرے جو قابلِ احترام ہو جیسے کھانے پینے کی اشیاء اور کاغذو غیرہ۔ کیونکہ کاغذ علم کا آلداور ذریعہ ہے۔ اس کا ادب بہت ضروری ہے۔ البتہ ثنو پیپر سے استخاء کے غرض سے ہی بنایا گیا ہے۔

(۲) کسی بھی قیتی چیز ہے استنجاء نہ کرے۔جیسے کپڑاوغیرہ ۔للہٰ داکوئی کپڑاا بیا ہوجو پہننے کے قابل نہ رہا ہو تواس سے استنجاء کرنا جائز ہے۔

(۳) کسی تکلیف دہ چیز سے استنجاء نہ کرے ۔جیسے کنکر، شیشہ، پکی اینٹ اور ہڈی وغیرہ۔ کیونکہ ان چیزوں سے آدمی کے زخمی ہونے کا خطرہ ہے اور ہڈی سے استنجاء کے ممنوع ہونے کی وجہ ریبھی ہے کہ وہ جنوں کی خوراک ہے۔

(۷) کسی بھی ایسی چیز سے استنجاء نہ کرے جو صفائی کے بجائے مزید آلودگی اور تلویث کا سبب بن جائے۔ جیسے کوئلہ، گوبر، کیدوغیرہ۔

وضاحت : خوب یادر ہے کہ ان اشیاء سے استنجاء کرنا کر اے۔ تاہم اگر کسی نے کرلیا تو استنجاء ہو جائیگا جس کے نتیج میں حاصل ہونے والی پاکیزگی کی بنیاد پرنماز سیح مہوجائے گی۔او پرذکر کر دہ اصول کی روشیٰ میں مندرجہ بالا اشیاء کے علاوہ باقی چیز دن سے (پھر، ڈھیلوں وغیرہ) سے استنجاء کرنا جائز ہے۔

4444



# عمامشق

سوال نمبرا

ذیل میں دوکالم دیئے گئے ہیں، دونوں کالموں میں دیئے گئے جملوں کا صحیح موازنہ کرکے تیسرا کالم پُرکریں

| كالمغبرة | كالمنبرو     | كالمنمبرا                                     |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|
|          | مکروہ تحریمی | (۱) عسل خانه میں پیشاب کرنا                   |
|          | واجب         | (٢) نجاست صرف مخرج کی حد تک ہوتو استنجاء کرنا |
|          | سنت          | (۳) استنجاء میں ردی کپڑے کا استعال            |
|          | بدعت         | (۴) استنجاء میں قبله کی طرف منه کرنا          |
|          | منتخب        | (۵) نجاست مخرج سے بڑھ جائے تو استنجاء کرنا    |
|          | ئىروە تىزىبى | (٢) ہوا نگلنے کی صورت میں استنجاء کرنا        |
|          | جائز         | (2) ڈھلے یا ٹشو کے بعد پانی استعال کرنا       |



# وضوكاحكا

الله تعالی کاارشاد ہے کہ:

ياًيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الِذَاقُمُتُمُ اِلَى الصَّلُوةِ فَاغُسِلُو اوُجُوهَكُمُ وَالْجُوهَكُمُ وَالْجُوهُكُمُ وَالْجُلَكُمُ وَالْمُحَلِّكُمُ وَالْجُلَكُمُ وَالْجُلِكُمُ الْجَلِكُمُ وَالْمُسَاطِقُوا وَالْمُسَاطُوقِ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسُلُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسُلُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ والْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُسُلِقُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسُلُونُ وَالْمُسْتُونُ

تر جمہ: اے ایمان والو! جبتم نماز پڑھنے کا ارادہ کر وتواپنے چبرے کو دھوؤاوراپنے ہاتھوں کو کہیں گنوں کو کہنوں سیت دھوؤ۔اوراپنے سروں پر (بھیگا) ہاتھ پھیرو۔اوراپنے پیروں کوبھی کخنوں سمیت دھوؤ۔

اور جناب نی کریم ایک کاارشاد گرام ہے کہ

كَايَقُبَلُ اللهُ صَلاةً اَحَدِكُمُ أَ ذَا اَحُدَتَ حَتَى يَتَوَضَّا

(رواه البخاري ومسلم)

ترجمہ: الله تعالیٰ تم میں ہے کی شخص کی نماز کواس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک وہ وضو کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔

#### \*\*\*\*

دضو کامعنی: " وضو کا لغوی معنی ہے اچھی طرح پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنا۔ اور اصطلاح شرع میں وضو اے کہتے ہیں کہ پانی سے چہرہ ، ہاتھوں اور پیروں کودھونا اور سرکاسے کرنا"۔

وضوکی اہمیت: " نماز وضو کے بغیر جائز نہیں اور قرآن مجید کو وضو کے بغیر حیونا جائز نہیں ہے، جو مخص ہر \* وقت باد ضور ہتا ہے تواس کو ہر وقت باوضور ہے کا ثواب ماتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں" ۔

وضو کے ارکان: وضو کے ارکان یعنی فرائض حارین:

(۱) چېركوايك مرتبددهونا-اور چېركى حدييب كه پيتانى پر بال أكنے كى جگه سے كيكر

تھوڑی کے نیچ تک اورایک کان کی کو سے دوسرے کان کی کو تک۔

(٢) باتھوں كوكهنو سميت أيك مرتبدد هونا۔

(٣) چوتفائی سرکاستح کرنا۔

(۴) يا دُن مُخنول سميت ايك مرتبه دهونا ـ

وضو کے جمع ہونے کی شرائط:

وضو کے پیچے ہونے کیلئے تین شرا کط کا پایا جانا ضروری ہے۔ان میں سےاگرایک شرط بھی نہ پائی ٹئی تو وضو پیچے نہیں ہوگا۔

(۱) جن اعضاء کووضومیں دھونا واجب ہےان اعضاء پریانی بہانامجض تر کرنا کافی نہیں۔

(۲) اعضاء پرکسی الیی چیز کانه ہونا جو پانی کو کھال تک پینچنے ندد سے مثلاً ناخن وغیر پرآٹا، ناخن پالش، موم بتی یا پینٹ وغیرہ کالگا ہونا۔

(۳) جن چیز ول سے وضو باطل ہوتا ہے ان کا نہ پایا جانا۔ اگر دورانِ وضوبھی کوئی ایسی چیز پائی گئی جن سے وضو باطل ہوتا ہے قا در نہ وضوباطل ہوتا ہے قا در نہ وضوئیں ہوگا۔ جثلاً سرکا مسم کرنے کے بعد منہ بیاناک سے خون نکل آیا یا ہوا خارج ہوگئی تو از سر نو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر ان افعال کے سرز دہونے کے باوجود وضو کو جاری رکھا اور پاؤں بھی دھولئے تو یہ وضو چی نہیں ہوگا۔

وضو کے واجب ہونے کی شرائط:

وضوصرف اس شخص پرواجب ہوتا ہے جس میں درجے ذیل شرائط پائی جا کیں :۔

- (١) بالغ مونا للهذا نابالغ بتي بروضووا جب نبيل
  - (٢) عاقل مونا\_للهذايا كل يروضوواجب نبيس.
- (m) مسلمان ہونا۔للبذا کا فریر وضووا جب نہیں۔
- (٣) اتنے یانی پر قادر ہونا جتنا تمام اعضاء کے دھونے کیلئے کافی ہے۔ لبذا اگر بالکل یانی ند ہویا یانی تو ہو

محركم ہوہتمام اعضاء كے دھونے كيلئے كافی نہ ہوتو پھروضو واجب نہيں۔

(۵) حدث اصغرکا پایاجانا۔ لین اگر کسی نے قضائے حاجت کر لی یا پیشاب کی حاجت ہوئی ، تواس کے بعد نماز پڑھنے کا ارادہ کرے یا قرآن کریم ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنا چاہتا ہوتو ایسے شخص پروضوواجب ہے۔ادرا گر کوئی شخص پہلے سے بادضو ہے تواس پردضو کرنا واجب تونہیں لیکن اگر کر لے تواجر داثو اب کامستحق ہوگا۔

(۱) حدثِ اکبرنہ ہونا۔ لین حالتِ جنابت یا حیض ونفاس کی وجہ سے شل واجب ہو، تواس کیلئے وضوکا فی نہ ہوگا۔
(۲) وقت کا تنگ ہونا: ۔ یعنی نماز کا وقت ختم ہونے میں صرف اتناوقت باقی ہوکہ جس میں وضوکر کے آرام سے نماز پڑھ سکتا ہو، توالی حالت میں وضوکر ناواجب ہے۔ اورا گربہت زیادہ وقت باقی ہو۔ مثلاً کسی نماز کے ختم ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ یااس سے زائدوقت ہے تواس صورت میں فوراً وضوکر ناواجب نہیں، بلکہ تاخیر بھی جائز ہے۔

#### \*\*\*

## وضوى سنتيس:

وضومیں درج ذیل کام کرناسنت ہیں۔وضوکرنے والے کو چاہئے کہ دہ ان تمام باتوں پڑمل پیراہوتا کہ اس کا وضوکامل ہوجائے اوراس کے ثواب میں پچھ کی نہ ہو۔

- (۱) وضوشروع كرنے سے پہلے وضوكي نيت كرنا۔
- (٢) "بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ" يُرْحنا\_
  - (٣) دونول ما تقول كو كنول تك دهونا\_
- (٣) مسواك كرنا\_ا گرمسواك نه ملے تو پھراُ نگلی یامو الکیر ااستعال كرنا\_
  - (۵) کلی کرنا۔ (تین مرتبہ)
  - (٢) ناك ميں ياني دُالنا۔ (تين مرتبہ)
- (2) اگرروزہ نہ ہوتو کئی میں غرغرہ کرنااور تاک میں کچی ہڈی تک پانی چڑھانا۔اور بائیں ہاتھ سے تاک صاف کرنا۔
  - (۸) هر عضو کوتین مرتبه دهونا ـ
    - (۹) سارے سرکامنے کرنا۔
- (۱۰) اپنے کانوں کامسح کرنا (جس کا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ والی اُنگل سے کان کے اندر کامسح کرے اور

# 46 6 K - W 34 34 34 35 C 3

انگوٹھوں سے کان کے اُو پر کامسے کرے۔ یادر ہے کہ کان کیلئے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سر کے مسح سے جو پانی بچاہے وہی کافی ہے۔)

- (۱۱) دارهی کاخلال کرنا۔
- (۱۲) اُنگلیوں کا خلال کرنا۔ پاؤں کی اُنگلیوں میں خلال کا طریقہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی اُنگل سے پیرکی اُنگلیوں کا خلال کرے۔ دائیں پیرکی چھوٹی اُنگلی سے شروع کرے اور بالتر تیب بائیں پیرکی چھوٹی اُنگلی سے شروع کرے اور بالتر تیب بائیں پیرکی چھوٹی اُنگلی پرختم کردے۔
  - (۱۳) اعضاء کودھوتے وقت آنھیں ملنا۔
  - (۱۴) روسرے عضو کو پہلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دھولیا۔
- (۱۵) اعضاء کے دھونے میں ترتیب کا خیال رکھنا۔ پہلے چہرہ دھونا، پھر دونوں ہاتھ دھونا، پھر سُر کا مسح کرنااور پھر دونوں یاوَں دھونا۔
  - (١٦) وائيں ہاتھ كوبائيں ہاتھ اور دائيں ياؤں كوبائيں ياؤں سے پہلے دھونا۔
    - (١٤) سَرِ كِ الْكِلْ صَلْحَ فِي البَدَاء كِرِنا ـ

#### \*\*\*

#### وضوكي داب ومستحبات :

مُستخب کی تعریف: ایبا کام جس کے کرنے سے ثواب ہو، نہ کرنے سے بچھ بھی گناہ نہ ہواور شریعت نے اُن کے کرنے کی تاکید بھی نہ کی ہو۔" مُستخب" کہلاتا ہے۔

وُضُومِیں درج ذیل کام کرنامُسخب ہے:

- (۱) وضو کیلئے کسی اونچی جگہ بیٹھنا تا کہ ستعمل پانی کی چھیفیں نہ پڑیں۔
  - (٢) قبله رُخ موكر بينهنا\_
  - (m) وضوے کام میں کی سے مدد حاصل نہ کرنا۔
  - (م) لوگوں سے بات چیت کرنے سے یہ ہیز کرنا۔
  - (۵) وضو کے دوران آنخضرت ایک ہے منقول دُعاوَں کا پڑھنا۔
    - (۲) ول ہے وضو کی نتیت کرتے ہوئے زبان ہے بھی کرلینا۔



- (2) برعضوك وهوت وقت ابسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم الرِّحار
- (٨) كانوں كے مح دوران تَرأنكي كانوں كے سوراخ ميں داخل كرنا\_
- (۹) انگوشی کوترکت دینا۔ اگرانگوشی الیی تنگ ہوکہ ہلائے بغیر پانی جلد تک نہ پہنچے تو وضو کے تیجے ہونے کیلئے انگوشی ہلانا واجب ہے۔
- (۱۰) کلّی اورناک میں پانی ڈالنے کیلئے دایاں ہاتھ استعال کرنا۔البقہ ناک صاف کرنے کیلئے بایاں ہاتھ استعال کرنا۔
  - (۱۱) اگرآ دی معذورنه بوتو برنماز کا وقت شروع بونے سے پہلے پہلے وضو کر لینا۔
    - (۱۲) ضوے فارغ موكر قبلة رُخ كھڑے موكر بيد عاير هنا:

"اَشُهَدُانُ لَّا اِللهُ الَّااللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاشُهَدُانَ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاشُهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُهُ. اَللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيُنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ " \_ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ " \_

## وضو کے مکروہات:

وضويس درج ذيل باتيس مروه بين:

- (۱) بلاضرورت پانی زیاده استعال کرنا مکروه ہے۔خواه پانی کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔
- (٢) بلاضرورت بإنى كے استعال میں بخل ہے كام لينا اوركم استعال كرنا مكروہ ہے۔
  - (m) منه پرزورسے یانی کاطمانچه مارنا۔
    - (۴) وضو کے دوران دُنیوی تُفتگو کرنا۔
- (۵) وضوییں دوسروں سے تعاون حاصل کرنا۔ ہاں! اگر معذور ہے تو پھردوسروں سے مدد لینے میں کوئی حربج نہیں ہے۔
  - (٦) ہرمرتبہ نیا پانی لیکرسر کا تین مرتبہ سے کرنا ہمی مکروہ ہے۔
- (2) وضو کے دوران آنکھوں یا منہ کوزیادہ زورسے بند کرنا۔ اگر آنکھ یامنہ اور سے بند کیااور پلک یا ہونٹ

کچھ سوکھارہ گیایا آ کھے کو ہے میں پانی نہ پہنچا تو وضونہیں ہوگا۔

\*\*\*\*

## وضوکی اقسام:

وضوكي تين قسميس بين:

(۱) فرض (۲) واجب (۳) مستحب

فرض : درج ذیل چارصورتوں میں مُخدِث پروضو کرنافرض موجاتا ہے:

- (۱) نمازى ادائيگى كىلئے خواه نماز فرض ہو يافل\_
  - (٢) نماز جنازه كيلتے۔
  - (٣) سجدهٔ تلاوت کیلئے۔
- (س) قرآن کریم کو جھونے کیلئے۔اس طرح اگرکوئی بوضوآ دمی کاغذیاد بواریا کسی اورجگه کھی ہوئی آ سب قرآن کرچھونا جا ہتا ہے تو اس کیلئے بھی وضوکر نافرض ہے۔

واجب : وضوصرف ایک صورت میں واجب ہوتا ہے۔

🔵 بیت الله شریف کے طواف کے لئے۔

مستحب : درج ذیل صورتول میں وضوکر نامستحب ہے:

- (۱) رات کوسوتے وقت تا کہ طہارت کی حالت میں نیند ہو۔
  - (۲) نیندے بیدارہوکر۔
    - (۳) ہمیشہ باوضور ہنا۔
- (4) ثواب كى بتيت سے وضو كے ہوتے ہوئے وضوكر لينا۔
- (۵) غیبت، چغلی یا جھوٹ وغیرہ کسی بھی گناہ کے ارتکاب ہوجانے کے بعد۔
  - (١) كى گندے شعركے يوھنے كے بعد۔
    - (٤) نمازے باہر قبقہہ لگانے کے بعد۔
      - (۸) میت کونسل دیے سے پہلے۔

48 61 2 37 37 38 CO48 38 CO48 37 38 CO48 38

- (٩) جنازه أنهانے سے پہلے۔
- (١٠) ہرنماز کیلئے الگ وضوکر تا۔
- (۱۱) جنابت کاغسل کرنے سے پہلے۔
- (۱۲) جنبی آدی کیلئے کھانے، پینے یاسونے سے پہلے وضو کرنا۔
- (۱۳) غصّه کیوفت وضوکرنا۔ کیونکہ غصّه شیطان کی وجہ سے آتا ہے اور شیطان آگ سے بناہے۔ لہذا اسکو محمنڈ اکرنے کیلئے وضومتنی ہے۔
  - (١٧) زباني تلاوت قرآن كريم كيليخ وضوكرنا\_
  - (10) مدیث شریف پڑھنے یاروایت کرنے سے پہلے۔
    - (١٦) علم شريعت (نقه دغيره) سيمضے كيلئے ـ
      - (١٤) اذان دينے كيلئے وضوكرنا\_
  - (۱۸) سرکاردوعالم الله کے روضتہ اطہر کی زیارت سے مشرف ہونے کیلئے وضوکر نامستحب ہے۔
    - (١٩) ميدانِ عرفات مين وقوف كيلئے۔
    - (۲۰) " صفا" اور" مرود" كدرميان سعى كدوران

**\*\*\***\*

## نواقض وضو: (وضوكوتوزنه والى چزين)

درج ذیل صورتوں میں سے کوئی صورت پائی جائے تو وضوانو ف جاتا ہے۔

- (۱) سَبِيلَيْن (بِيثاب اور بإخانے كے مقام) ميں سے كوئى چيزنكل آئے تواس سے وضورون جاتا ہے۔ جيسے بيبيثاب، ياخانه، ہوا مَنى ،مَذى، وَ دى، حِض ونفاس ياستحاضه كاخون وغيره۔
  - (۲) بدن سے خون یا پیپ نکلے اور وہ بدن کے اس حصد کی طرف سے بہہ جائے جسکا دھونا خسل میں واجب ہوتا ہے۔
- (۳) منہ سے خون نکلے اور وہ تھوک پر غالب ہوجائے یا تھوک کے برابر ہوتواس سے وضوٹوٹ جاتا ہے (۴) اگر قے ہوجائے تواسکی مختلف صورتیں ہیں:
  - (1) اس میں کھانا، بینایا پت لکلے اور قے منہ بھر کر آئی تواس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

(2)اگرتے میں نرابلغم ہوتواس ہے وضوئییں ٹو ٹنا۔خواہ وہ بلغم کتناہی کیوں نہ ہو

(3) اگرقے میں خون گرے اور وہ پتلا اور بہتا ہوا ہوتو وضوثوث جائے گا۔خواہ وہ خون تھوڑ ا ہویازیادہ

(4) گرجما ہوا خون ککڑے کو کرگرے اور وہ منہ بھر کر ہوتو وضوٹوٹ جائیگا اورا گرمنہ بھر کرنہ ہو بلکہ کم ہونو وضونہیں ٹوٹے گا۔

#### \*\*\*

وضاحت: یه یادر بے که اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ نے ہوئی کیکن سب ملاکراتی ہے کہ اگر سب ایک ہیں دفعہ آتی تو منہ مجرکر آتی تو پھر دیکھا جائے گا کہ متلی (دل کی برائی ) برابر باتی ہے یانہیں۔اگر متلی برابر جاری رہی تواس تھوڑا تھوڑا تھے آنے سے (جس کی مجموعی مقدار منہ بھر کے ہوجاتی ہے ) وضوٹوٹ جائے گا۔

کے اوراگرایک ہی متلی برابرنہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی رہی اور دل سے برائی ختم ہوگئی اور پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تعرف اور چھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تھوڑیں ٹو شاخواہ ان کی مجموعی مقدار منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو۔

کہ منہ بھرکرآنے والی وہ تے ہوتی ہے جو بڑی مشکل سے منہ میں رکے۔اگرتے آسانی سے منہ میں رک کئی ہے۔ منہ میں کتے۔ متی ہے ہوتی ہے جو بڑی مشکل سے منہ بھر کرنہیں کہتے۔

- (۵) لیٹے لیٹے آ نکھ لگ تن یا کسی ایسی چیز سے سہار ااور فیک نگا کر سوجانا جس کے ہٹانے سے آدمی گرسکتا ہوتو اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔
  - (٢) بهوش موجانے سے وضوافو ث جاتا ہے۔
    - (۷) باگل ہوجانا۔
- (۸) نشر آور چیز کھانے سے اس قدرنشر آجانا کہ تھے طریقے سے چلانہیں جارہا بلکہ قدم ادھرادھرڈ گرگاتا رہے تو بھی وضوٹوٹ جاتا ہے۔
  - (٩) ركوع سجد الى نمازيس بالغ آ دمى كابيدارى كى حالت ميس قبقيه لكانا\_
    - لہذانابالغ آدی کے قبقہ لگانے سے وضوئیس ٹوٹا۔
  - بالغ آدمی نے قبقہ لگایا ہے مگروہ نمازرکوع تحدے والی نہیں ہے۔ (جیسے نمازِ جنازہ)
     تو بھی وضونہیں ٹو ٹنا۔

ی نمازرکوع سجدے والی ہے اور قبقہ لگانے والا بالغ آدمی ہے مگر نماز کے اندر نیند کی حالت میں قبقہ لگادیا تب بھی وضونییں ٹوشا۔

# ہنسی کی اقسام :

(۱) الیی ہنسی جس میں صرف دانت کھل جا کیں لیکن کسی قتم کی کوئی آ دازنہ ہوا ہے عربی میں" تنبسم" کہتے ہیں۔اس سے وضوٹو ٹنا ہے نہ نماز۔اور بید رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عادت ِمبار کہتھی۔

(۲) الی ہنمی جس میں اتنی آواز نظے کہ آدمی خود س لے اس کوعر بی میں صفحک کہتے ہیں۔اس کا تھم یہ ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے البتہ وضونہیں ٹو نتا۔

(۳) اورالیی ہنی جس میں اتن آ واز نکلے کہ قریب والاشخص بھی من لے اسے عربی میں قہقہہ کہتے ہیں۔ ۔اس سے وضواور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔

**\*\*\***\*

# نواقض وضوء پرایک حکیمان نظر:

وضوكوتو رانے والى چيزيں درج ذيل بيں؛

(۱) سبيلين سے سطبعي عادت كےمطابق نكلنے والى اشياء۔

(٢)سبيلين سے عادت طبعيہ كے خلاف نكلنے والى اشياء۔

(m) پورے بدن سے نکلنے والاخون یا بیپ وغیرہ۔

(۴)منه ہے نگلنے والی تے۔

(۵) نیند: لیٹنے کی صورت میں ہویا فیک لگا کر۔

(۲) بيبوش موجانا۔

(۷) پاگل ہوجانا۔

(٨)نشرآ حانا\_

(٩)نماز ميں قبقېه لگانا۔

# 46 61 - 14 3 2 40 3 2 6 40 3 3 2 6 3 40 3 3 2 6 3 40 3 3 2 6 3 40 3 3 2 6 3 40 3 3 2 6 3 40 3 3 2 6 3 40 3 3 2 6 3 40 3 3 2 6 3 40 3 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 40 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6

وضوتوڑنے والے ان تمام اسباب پراگر ہم نظر ڈالیس تو واضح طور پریمعلوم ہوتا ہے کہ وضوتوڑنے والی اصل چیز خروج نجاست ہے۔ چنانچہ جس چیز میں نجاست کے خروج کا یقین ہے یا اس کا گمان اور امکان ہے وہ ناقض وضو ہے۔اور جس چیز میں بیصورت ِ حال در پیش نہ ہووہ ناقض وضونہیں ہے۔

اب ذرااو پر ذکر کرده فهرست پرنظر دُالئے۔

پہلےنمبر میں سبیلین سے یقینی طور پرنجاست (پییثاب، پا خانہ جیض ونفاس، استحاضہ اورخون وغیرہ) کا خروج ہوتا ہے۔

اسی صورت میں طبعی طور پر نکلنے والی ریج (ہوا) کا خروج بھی اس لئے ناقض ہے کہ بیہ ہوا چونکہ نجاست کے مقام سے نکلتی ہے لہٰذااس میں نجاست کی آلود گی کا قوی امکان ہے۔

● دوسر نے نمبر میں عادت طبعیہ کے خلاف نکلنے والی اشیاء (مثلاً کنگر، کیڑایاعلاج" Terat Meant") کے طور پراستعال ہونے والے طبعی آلات۔ چونکہ یہ چیزیں بھی نجاست کے مقام سے گزرتی ہیں لہذا نجاست کا پچھ نہ پچھ حصد کے ساتھ ان کی تلویث کی وجہ سے خروج نجاست کا تو ی امکان ہے۔

تیسرے نمبر پرخون یا پیپ نکل کر بہہ جائے تواس صورت میں نجاست کا نکلنا آنکھوں سے نظر آتا ہے۔
 چوتھے نمبر نے ہے۔ اگر تھوڑی ہو تو چونکہ جوف معدے کے اوپر والے حصہ سے گزرتی ہے جہاں نجاست نہیں ہوتی لہٰذا ہے ناتف وضو بھی نہیں۔ البند منہ بھر کر آنے والی نے جوف معدہ کے اس نچلے حصہ سے تھینچ کر آتی ہے جو نجاست کی جگہ ہے۔ لہٰذا اس نے کے ساتھ نجاست کے آنے کا قوی امکان ہے۔ لہٰذا ہے ناقض وضو قرار دی گئی ہے۔
 دی گئی ہے۔

پانچوال نمبر نیندکا ہے۔ عمو مآبدنِ انسانی میں رہے موجود ہوتی ہے۔ جو ہاہر نکلنے کے لئے پر تولتی رہتی ہے۔ گراعضاء میں تناؤکی وجہ سے بھی نکل نہیں پاتی ۔ گر جوں ہی انسان سوجا تا ہے تواس کے اعضاء ڈھیلے پڑجاتے ہیں اور رہے کے خروج سے اعضاء کے تناؤکی جور کاوٹ ہوتی ہے ختم ہوجاتی ہے۔ لہٰذار ت کے نکلنے کا قوی امکان پیدا ہوجا تا ہے۔

اب چونکہ نیندگی حالت میں بے خبر انسان کے لئے فیصلہ کرنا اس کی رتح نکلی ہے یا نہیں۔مشکل تھا لہذا شریعت نے طہارت کے متلاثی حضرات کے لئے خروج رتح کے اس قوی نیند پر حکم صادر کیا کہ یہ نیندنا قض وضو ہے۔ ﴿ وَجَارِ عَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

41 41 34 CON THE STATE OF THE S

میں نیندہے بھی زیادہ ہے۔

ف نشداور جنون میں انسان نیند ہے بھی کہیں زیادہ بے خبر ہوجاتا ہے۔ لہذا ان دو حالتوں میں ریح کی صورت میں خروج نجاست کے امکان کوٹھکرایانہیں جاسکتا۔ لہذا پیاسباب بھی ناتض ہیں۔

قبقہہ میں کسی تنم کی نجاست نہیں نگلتی۔اس کا ناقض وضو ہونا خلاف عقل ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہوئے عقلی وجہ سے چٹم پوشی کر کے اس کوناقض وضو مان لیا گیا۔

# الیی اشیاء جن سے وضونہیں ٹوشا:

ذیل میں وہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں جوان چیزوں کے مشابہ ضرور ہے جن سے وضوثوٹ جاتا ہے مگر در هیقیت ان سے وضوئییں ٹوٹیا۔

(۱)۔ ( اگر کس محف کے بدن سے خون یا پھوڑ ہے پہنسی سے بیپ اور گندا پانی صرف ظاہر ہوا ہو گمرا بھی اپی جگہ بہانہیں ہے تو اس سے وضونہیں ٹو ٹا۔خواہ اس خون یا پیپ کوٹشو وغیرہ سے صاف کردیا گیا ہو۔

ر. اگر کی نے زخم، پھوڑ ہے چینسی ہے دبا کرخون نکالا ہے، مگروہ خون بہانہیں تواس ہے بھی وضونہیں ٹو نتا۔ ج. اگر کسی کے زخم سے تھوڑا تھوڑا کر کے خون رس رہا ہوا ور میشخص کپڑے یا ٹشو سے برابراس کوصاف کررہا ہے تو دیکھا جائگا کہاس کے دل کا غالب گمان کیا ہے۔

اگردل میں بیہ بات زیادہ قوت ہے آجائے کہ اگر بیاسے صاف نہ کرتا تو بیساراخون جمع ہوکر بہہ پڑتا تب بھی وضوٹوٹ جائیگا۔اوراگردل میں بیہ بات آئے کہ اگر بیاسے صاف نہ کرتا تب بھی ساراخون جمع ہوکرا پی جگہ کھڑا رہتا تواس ہے وضونہیں ٹوٹے گا۔

(۲) سنبیلئین (پیشاب، پاخانہ کے مقام) کے علاوہ کسی اور جگہ مثلاً زخم یا کان وغیرہ سے کوئی کیڑانکل آئے تواس سے دضونییں ٹوشا۔

(٣) کسی آدی نے بلغم نے کی خواہ وہ تھوڑی ہویازیادہ اس سے وضونہیں اُو شا۔

(۴) اگر کوئی شخص سقت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہواور وہ نمازی حالت میں سوجائے تواس سے بھی وضونہیں ٹوشا خواہ وہ قیام کی حالت میں سوئے یار کوع کی حالت میں ہجدے کی حالت میں سوئے یاتشہد کی حالت میں۔ وضاحت: بیمسئلہ صرف مردوں کیلئے ہے اورا گرعورت ہجدے کی حالت میں سوجائے تواس کا وضوٹوٹ جاتا ہے۔ (۵) اینے ہاتھوں سے آلۂ تناسل کوچھونے سے وضونہیں ٹوشا۔



- (٢) كسى عورت كے جھونے سے بھى وضونييں او شا۔
  - (2) سونے والے خص کا جھومنا۔

\*\*\*\*

## متفرقات

- اگرکوئی شخص عنسل کرلے یا سمندریا دریا میں ڈ کمی لگالے یا بارش میں نہالے اور ضروری اعضاء سب تر ہوجا کیں تو اس سے بھی وضو ہوجائیگا۔ پھرسے نیاوضو کرنا ضروری نہیں۔
- وضوکرتے وقت ایر ی پریاکسی اورجگہ پانی نہیں پہنچا اور جب وضو پورا ہو چکا جب معلوم ہوا کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی ہے تواب وہاں صرف گیلا ہاتھ پھیرلینا کافی نہیں ہے بلکہ پانی بہانا چاہئے۔
- اگر کی شخص کی آنکھ میں دانہ تھا اور وہ بھٹ گیا اور اس کا پانی آنکھ میں بھیل گیا اور باہر نہیں نکلا۔ اور اس طرح کسی کے کا بی کے کا بی کے اندر زخم ہوایا گندا پانی نکلا گروہ کان کے اندر ہی اندر بہنے لگا لیکن باہر نہیں نکلا۔ ان صور توں میں وضونییں ٹوٹے گا۔ کیونکہ باوجو دنا پاک خون یا پانی کے نکل کر بہہ جانے سے وہ ایسی جگہ (جلد) کی طرف نہیں بہا جس کا دھونا غسل میں ضروری ہوا کرتا ہے۔
- سرایی چیز جس کے نکل جانے سے وضوٹوٹ جائے تو وہ چیز بذات خود بخس ہوتی ہے اگر وہ کپڑوں کو گئروں کو گئروں کو گئروں کو گئروں کو گئروں کو گئے جائے ہے والاخون اور گندا پانی، منہ بھر کرآنے والی قے وغیرہ۔اورا گروہ چیز ایس ہونے ہے۔ وضوئیس ٹو ثنا تو وہ چیز بذات خود پاک ہوتی ہے۔

# 43 W CON THE PORT OF THE PROPERTY OF THE PORT OF THE P

# عمامشق

سوال نمبرا

| صحيح/غلط        | درج ذیل مسائل میں ہے صحیح یاغلط مسائل پر ( سر ) کا نشان لگا ئیں۔                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | (۱) کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی طرح سر کامسے بھی تین مرتبہ کرناسنت ہے۔             |
|                 | (۲) بلاضروت پانی کو بہت زیادہ یا بہت کم استعال کرنا مکروہ ہے۔                        |
|                 | (٣) قرآن كريم كوماته لكانے كے لئے وضوكرنا ضروري ہے۔                                  |
|                 | (۴) وضومیں اعضاء کو دھونے میں ترتیب کالحاظ ضروری ہے۔                                 |
|                 | (۵) اذان دینے کے لمئے وضو کرنا ضروری ہے۔                                             |
|                 | (٢) قے سے وضورتو ب جاتا ہے،خواہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو۔                                 |
|                 | (۷) الی چیز کے ساتھ ٹیک لگانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے جس کے ہٹانے                          |
|                 | ہے آدمی گرسکتا ہو۔                                                                   |
|                 | (۸) سجدہ کی حالت میں سونے سے مرد کا وضوثو ہے جاتا ہے،عورت کانہیں ٹو نثا۔             |
|                 | (۹) زخم، پھوڑے یا پھنسی پرخون یا پیپ کے صرف ظاہر ہونے سے وضونہیں ٹو ٹٹا۔             |
|                 | ا (۱۰) عنسل کرنے سے وضوخو دبخو دہوجا تاہے، نیاوضوضروری نہیں۔                         |
|                 | سوال نمبرا                                                                           |
| ر<br>ائیں۔اورجن | درج ذیل صور توں میں جن کا وضوٹوٹ چکاہے۔اس کے خانے میں (×) کا نشان لگا                |
|                 | وضوباتی ہےان کے خانے میں صحیح کا نشان سس لگائیں۔                                     |
|                 | 🗖 احمد حادثے میں زخمی ہو گیا جسم پر کا فی خراشیں آئیں۔گرخون نہیں لکلا۔               |
|                 | 🗆 امجد بیمارتھا، جونہی کھانے سے فارغ ہوا متلی ہوئی اورایک دم سارا کھاناتے کر دیا۔    |
|                 | 🗖 امجد بیاری کی حالت میں استنجاء ہے فارغ ہوکر نکلا ہی تھا کہا ہے ایک دومر تنہ معمولی |



سی قے ہوگئے۔

🗖 نماز کی حالت میں اکرم کی ریح خارج ہوگئی تو

🗖 ساجدز ورہے بنس پڑا۔

🔲 عابد کے صرف دانت کھلے۔

🗖 راشد بھی ہنس پڑا، گراس کی آ واز کسی نے نہ تی۔

🗖 عبدالله نماز کے انتظار میں جارز انوسو گیا۔

🗖 شهاب پر نیند کااس قدرغلبه مواکهاس کوئی مرتبه اونگهآگی۔

🗖 وضوکے بعداسلم کی اپنے ستر پرنظر پڑگئی۔

🗖 انور کا ہاتھ کی خاتون کے ساتھ کچ ہو گیا۔

🗖 وضو کے بعدار شد کے دانتوں سے خون نکل آیا۔

## سوال نمبرت

مشہوراصول ہے"الافطار مماد حل لامماحر ہے" عموماروز و چیز وں کے بدن میں داخل ہونے سے ٹو ٹا ہے، با ہر نکلنے ہے نہیں ٹو ٹا ، کیااس کے برتکس یہ بہت ہے ہے۔

کہ وضوعمو ما چیز وں کے بدن سے نکلنے سے ٹو ٹا ہے۔ اندرداخل ہونے سے نہیں ٹو ٹا۔

اگریہ بات عمومی طور پر درست ہے تو پانچ مثالوں سے وضاحت کریں۔

مثال:

مثال:

| المارت كالم                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| مثال:                                                                            |
| مثال:                                                                            |
| مثال:                                                                            |
| مثال:                                                                            |
| سوال نمبره                                                                       |
| استاذ کو جاہئے کہ و عملی طور پر طالب علم کے وضو کا امتحان لے اور اس وضو کے دوران |
| خصوصاً مسواک اور دیگر آ داب وستحبات کی رعایت کےمطابق اسے نمبر دے۔                |
| <b>***</b> *                                                                     |





# عسل کے احکام

## غسل کے فرائض :

عسل کے تین فرائفن ہیں جن میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے توعسل نہیں ہوتا۔وہ فرائض یہ ہیں:

(۱) كتى كرنا\_اگردوزه نه ہوتو غرغره كرناليني منه ميں ياني ليكرمنه ميں اچھي طرح گھمانا\_

(٢) ناك ميں يانى ۋالنا\_(يبال تككرناك كانرم حصداندر سے تر موجائے)

(m) بورے بدن پراس طرح پانی بہانا کہ جم میں بال برابر بھی جگہ خشک ندرہے۔

\*\*\*\*

# غسل کی سنتیں

عنسل میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھناسنت ہے عنسل کرنے والے مخص کو جاہے کہ درج ذیل اسور کا خیال رکھتا کہ اس کا مل طریقے پرانجام یائے۔

(۱) عنسل شروع كرنے سے پہلے" بسم الله" آخرتك بڑھے۔ نظے ہونے كى صورت ميں كبڑے اتارنے

ے پہلے پڑھے۔ یہ تیت کرے کہ وہ طہارت اور پاکی حاصل کرنے کیلیے عسل کرنا چاہتا ہے۔

(۲) سب سے پہلے دضو کی طرح یہاں بھی اپنے دونوں ہاتھ کھوں تک دھوئے۔

(m) اگر بدن یا کیرُ وں برنجاست گی ہوئی ہوتو عنسل کرنے سے پہلے نجاست دھوڈ الے۔

(۴) عسل کرنے سے پہلے مسنون طریقے ہے وضو کرے۔اگر کسی ایی نشیبی جگد میں کھڑے ہو کرغسل

کرر ہاہے جہاں پانی جمع ہور ہاہت تو پھروضو میں ابھی یا وَل نہ دھوئے۔ بلکٹنسل سے فارغ ہوکر دھوئے۔

(۵) این بورے بدن پرتین مرتبہ پانی بہائے۔

(٢) سب سے پہلے اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پرڈالے اور اپنے

بورے بدن پر پانی بہائے۔

(۷) اینے جسم کوا چھی طرح ملے۔

(٨) اپناجم اس تسلسل كے ساتھ وهوئ كه پہلے عضو كے خشك ہونے سے پہلے پہلے دوسرا عضو

روا<u>سک</u>ت د

غسل كى اقسام:

عشل کی تین قسمیں ہیں:

(۱) فرض\_

(۲)مسنون۔

(۳)منتحب۔

عسل فرض كب موتاب؟

درج ذیل چارصورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے تو عسل فرض موجاتا ہے:

(۱) جنابت کی حالت میں انسان پرخسل فرض ہوجا تا ہے۔

(۲) عورت جب وحيض و (ما مواري خون Menses) سے پاک موجائے تو اس بر عسل فرض موجاتا ہے۔

(٣) عورت جب " نفاس" (ولادت ك خون Delivery) سے ياك ہوجائے تواس يربھي تنسل فرض ہوجا تا ہے۔

نوف: جنابت كييان موتى بي اورحض ونفاس سے كيامراد بي الاحظ يج صفح نمبر ٨٣ -

(4) میت کونسل دینازندون پرفرض ہے۔

عسلمسنون كب بوتاج؟

درج ذیل جارصورتوں میں شسل کرنامسنون ہے۔

(۱) جود کےدن نماز فجر کے بعدے جمعہ تک ان لوگوں کے لئے عسل کرناست ہے۔جن پرنماز جمعہ واجب ہے۔

(۲) عیدین کے دن نماز فجر کے بعد سے ان لوگوں کے لئے عسل کرناست ہے۔ جن برعیدین کی نماز واجب ہے۔

(m) جي اعمره كااحرام باندھ كيلي فسل كرنامسنون ہے۔

(4) مج كرنے والے شخص كے لئے عرف كے دن زوال كے بعد عسل كرناستن ہے۔

عسلمستحب كب موتاج؟

مندرجه ذيل صورتول مين عسل كرنامتحب بوتاب



- (۱) شب برات یعنی شعبان کی پندرهویں رات کونسل کرنامتحب ہوتا ہے۔
- (٢) ليلة القدر كى رات ميس الشخف كے لئے عسل كرنامتحب ہے جس كوليلة القدرمعلوم ہوگئ ۔
  - (m) کموف (سورج گربن) خسوف ( جاندگر بن ) ، کی نماز وں کیلیے عشل کر نامتحب ہے۔
    - (٣) " صلاة الاستنقاء" بارش كي نماز كيلي غسل كرنام تحب ٢-
      - (۵) خوف اورگھبراہٹ کے وقت عسل کر نامستحب ہے۔
      - (۱) تاریکی جھانے کی صورت میں عسل کرنامتحبے۔
        - (2) سخت آندهی کے موقع پرنسل کرنامتحب ہے۔
        - (٨) عام محفل مين جانے كيليے عسل كرنامتحب ب\_
          - (٩) نے کیڑے سنے کیلے عسل کرنامتحبے۔
      - (۱۰) کسی گناہ ہے توبکرنے کیلیے عسل کرنامتحب ہے۔
    - (۱۱) سفرے دالی آنے والے کے لئے مسل کر نامستی ہے۔
    - (۱۲) مدینه متوره (زادها الله شرفاو کرامه ) میں داخل مونے کیلیے عسل کرنامتحب ہے۔
    - (۱۳) ملدمكر مد (زادهاالله شرفاوكرامة ) مين داخل بون كيلي عسل كرنامت به ب
- (۱۴) مزدلفه میں تلمبرنے کیلئے دسویں تاریخ (۱۸ ذی الحجه) کوطلوع فبر کے بعد شل کرنامتحب ہے۔
- (١٥) طواف زیارت ( جج کافرض طواف جودسوین ذی الحج کوکیاجا تا ہے ) کیلیے فنسل کرنامستحب ہے۔
  - (١٦) حج كے دوران منى ميں كنكريال مارنے كيلي خسل كرنامستحب ہے۔
  - (۱۷) مُر دے کونبلانے کے بعد نبلانے والوں کے لئے شسل کر نامتیب ہے۔
  - (١٨) جس مخص كاجنون فتم بوجائ ،ياب بوشى اورنشفتم بوجائ ال كيلي عسل كرنامت ب-
- (١٩) او المنظم كيلي عسل كرنام تعب ب ليكن اكر كافر بهلے سے جنبى ہے تو پر عسل كرنا فرض ب\_

\*\*\*

## متفرقات

عشل بينياه اي مواب مين او كه وضو كے بيان مين مذريكے ميں بيادا كے أن يا بيان بيان الله مال الله

# 48 (612-14) 34 63 92 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (49) 11 (

رخ بونا جائے مرضل میں عموما آ دی نظاموتا ہے لبندااس میں قبلة رخ مونا جائز نبیں۔

- ای طرح جو چیزیں وضومیں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں ای طرح وہی چیزیں عسل میں بھی ناپسندیدہ ہیں اللہ تعرف ہیں اس بات کا اضافہ ہے کہ وضو کے برعکس اس میں کوئی دعاوغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔
- اگر کسی شخص نے عسل کے دوران گلی نہیں کی البتة مند بھر کر پانی پی لیا اور پانی سارے مند میں انجھی طرح بہنج گیا تب بھی عسل کا فرض ادا ہو گیا۔ کیونکہ اصل مقصود تو یا نی پہنچانا ہے۔
- اگر کسی شخص کے دانتوں میں چھالیہ وغیرہ کا مکڑا پھنسارہ گیا اس نے نہ نکالا اور اس حالت میں عنسل کرلیا اگر اس مکڑے کی وجہ سے دانتوں کے بیچ میں پانی نہ پہنچا توغسل نہ ہوگا۔

\*\*\*

# عملىشق

|          | وال نمبرا                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| صحيح/غلط | رنِ ذیل مسائل میں سے صبح یاغلط پر ( سس ) کانشان لگائیں۔          |
|          | (۱) عنسل کے چار فرائض ہیں۔                                       |
|          | (۲) عسل میں کلی کر نامتحب ہے۔                                    |
|          | ( m ) مدینه منوره میں داخل ہونے والے مخص کے لیے خسل کرنامتحب ہے۔ |
|          | (4) دضوکی طُرح عنسل میں اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونامتحب ہے۔    |
|          | (۵) عسل میں بورے بدن پر بانی بہا نافرض ہے۔                       |
|          | (٦) صلوٰۃ الاستیقا ،کیلیۓ سل کرنامتحب ہے۔                        |
|          | ( ک ) منتسل میں بدن پرتمین مرجبہ پائی بہانا تکروہ ہے۔            |
|          | (۸) مورت کے سنون نے کہ وقیق سے پاک ہونے کے بعد عنسل کرے۔         |

| E COL CILL                      | 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| پرعیدین کی نماز واجب ہے۔<br>🗀 🗀 | (۹) عیدین کے دن فجر کے بعدان لوگوں پڑسل کر ناسنت ہے، جن              |
|                                 | (۱۰) عام محفل میں جانے کے لیے خسل کرناسنت ہے۔                        |
| ,                               | سوال نمبرا                                                           |
| ناسب لفظ ہے پُر کریں:           | رجِ ذیل جملوں میں خالی جگہوں کوفرض ، داجب ،سنت ،ستحب الفاظ میں ہے من |
| •                               | (۱) عنسل میں ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے۔                              |
|                                 | (۲) اینجسم کواچیی طرح ملنا                                           |
|                                 | (m) عسل شروع کرنے سے پہلے بھم اللہ پڑھنا ہے۔                         |
| -4                              | (س) مردے کونہلانے کے بعد نہلانے والے کونسل کرنا                      |
| •                               | (۵) کسوف اورخسوف کی نمازوں کے لیے عسل کرنا مسسسے۔                    |
| •                               | (۲) عج یاعمرے کا حرام باندھنے کے لیے شس کرنا ہے۔                     |
| -4                              | (2) عضو کے ختک ہونے ہے پہلے پہلے دوسراعضودھونا                       |
|                                 | (۸) اسلام لانے کے لئے شسل کرنا                                       |
| •                               | (۹) جنابت کی حالت میں انسان پرخسل وجاتا ہے۔                          |
|                                 | (۱۰) طواف زیارت کے لئے عشل کرنا ہے۔                                  |
|                                 |                                                                      |



# تتميم كےاحكا

الله تعالی کاارشادہ:

" وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُضَى اَوْعَلَى سَفَرِ اَوْجَاءَ اَحَدُ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآفِطِ اَوْلُمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَجِدُو المَّاءَ فَتَيَمَّمُو اصَعِيدًا طَيَّبًا فَامُسَحُو البِوجُوهِكُمُ وَايُدِيكُمُ طَانَ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٥ (الشاء -٣٣)

ترجمہ اگرتم بیارہویاسنر کی حالت میں ہو،یاتم میں ہے کوئی شخص استجاء سے آیاہویاتم نے بیویوں کوچھوا (قریب) ہو پھرتم کو پانی نہ لیے تو تم پاک زمین سے تیم کرلیا کرویعنی اپنے چبرے اور ہاتھوں پرسے کرلیا کرو۔بلاشباللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بخشے والے ہیں۔

رسول التعليظية كإارشادگرامي ہے:

إِنَّ الصَّعِيدُ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المُسُلِم وإِن لَّمُ يَجِدِ الْمَاءَ عَشُرَسِينَيْن.

(رواه التريذي وابودا ؤدوالنسائي)

ترجمہ: پاکمٹی مسلمانوں کے لئے طہارت کا ذریعہ ہے چاہا ہے مسلمل دس سال تک پانی نہ طے۔

تعیم کے ارکان

تيمم كردواركان بين:

(۱) تمام چرے کامے کرنا۔

(۲) دونول ما تھول کا کہنیوں سیت مسلح کرنا تتم کا سنتند

تتيم كي سنتين

سیم میں درت ذیل باتوں کا اہتمام کرنامسنون ہے:

- (١) شروع مِن بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ" رِرْ صار
- (٢) ترتيب كاخيال ركهنا، چنانچه پهلے سركامسح كرنا، پھردانيم، ہاتھ كامسح كرنا، پھر بائيں ہاتھ كامسح كرنا۔
- (۳) چېرےاور ہاتھوں کے سے درمیان کوئی ایسا کام نہ کرے جس کاتعلق اس سے سے نہ ہو۔مثلاً کھانا پینا،سلام دعاوغیرہ۔
  - (۳) مٹی پر مارتے ہوئے اینے ہاتھوں کوآ گے پیچھے حرکت وینا۔
    - (۵) مٹی ہے اٹھا کر دونوں ہاتھ حجماڑ لینا۔
    - (٢) منى ير باتهدر كهتے موے ايندونوں باتھ كھلے ركھنا۔

#### \*\*\*

## تيتم كاطريقه:

جس آدمی کا تیم کرنے کا ارادہ ہوتو وہ اپنی کہنیوں تک باز و نظے کرلے، اس تیم کے ذریعے نماز جائز ہونے کی نتیت کرتے ہوئے" بیسم اللّٰہِ الرَّ مُحمٰنِ الرَّ حِیمُ " پڑھے، اپنی دونوں ہتھیایوں کے اندرونی حقوں کو پاک مثی پررکھے۔ اور ہتھیایاں اس انداز میں رکھے کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مثی میں آگے اور چھے حرکت دے، پھر ہاتھ اٹھا کر جھاڑ لے، اور دونوں ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہرہ کا اس طرح مسے کرے کہ چہرے کی کوئی جگہ ہاتھ پھیرنے سے باتی ندرہے۔

پھردوسری مرتبہ پی ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پرر کھے اور وہی عمل کرے جو پہلی مرتبہ کیا تھا، پھراپنے بائیں ہاتھو کی ہتھیلی کے ساتھ اپنے بائیں بازو ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اپنے بائیں بازو کا کہنی سمیت سے کرے، پھراپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اپنے بائیں بازو کا کہنی سمیت سے کرے مسے کرنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ ان اعضاء کی کوئی جگہ سے باتی نہ بچے۔اگر انگوشی پہنی ہوئی ہوتو اسے اتار لے،اگر عورت نے چوڑیاں یا کنگن وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو انہیں اچھی طرح ہلالے، تاکہ سے کوئی جگہ خالی نہ بچے۔ بیٹل کرنے سے اس کا تیم ممل ہوگیا اب جو چاہے فرض پڑھے یانفل غرض اس تیم سے مرفقہ کی عبادت جائز ہے۔

\*\*\*\*

تیم کے جمع ہونے کی شرائط:

جي المسلم المسلم المراد المسلم المراد المسلم المراد المسلم المراد المسلم المراد المسلم المسلم المسلم المراد المسلم المسل

#### (۱) میلی شرط نیت کا ہونا:

نیت کے بغیر تیم صحح نہیں ہوتا۔ تیم کے ذریعے نماز کے تیج ہونے کیلئے بیضروری ہے کہ تیم کرنے والاُُخص درج ذیل تین باتوں میں ہے کسی ایک بات کی شیت کرے:

() " حدث" ہے پاک حاصل کرنیکی نیت کرے۔" حدث" ہے پاک حاصل کرنے کی نیت میں بیہ ضروری نہیں ہے کہ وہ" کی قسمول" حدث اکبر" یا" حدث اصغر" کی بھی نیت کرے۔

(٧) نماز كے مباح (اپنے لئے جائز) كرنے كى تيت كرلے۔

(ج) کسی بھی ایسی عبادتِ مقصودہ کی نیت کر لے جوطہارت کے بغیر سیح نہیں ہوتی۔ جیسے نماز ،نمازِ جنازہ، حبد ہُ تلاوت وغیرہ ۔لہٰ ذااگر کسی شخص نے قر آن کریم کے جیمونے کی نیت سے تیم کیا تو اس تیم کے ساتھونماز جائز نہیں ہوتی ۔ کیونکہ قر آنِ کریم کو جیمونا عبادتِ مقصودہ نہیں ہے۔ بلکہ تلاوت قر آنِ کریم عبادتِ مقصودہ ہے۔

#### \*\*\*\*

#### عبادت مقصوده كامطلب:

عبادت مقصودہ کامطلب یہ ہے کہ وہ خود مقصود ہو، کسی اورعبادت کیلئے ذریعداور آلہ کنہ ہو۔ مثال: اس طرح اگر کسی شخص نے اذان اورا قامت کی نتیت سے تیم کیا تواس سے بھی نماز اوا کرتا سیجے نہیں ہے۔ کیونکہ اذان اورا قامت بھی کوئی اپنی ذات میں عبادت نہیں ہیں بلکہ نماز کیلئے ذریعہ ہیں۔

مثال: ای طرح اگر کسی مخص نے بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قر آنِ کریم کیلئے تیم کیا تواس تیم ہے بھی نمازادا کرنا سیح نہیں ہے، کیونکہ تلاوت اگر چہ عبادت مقصودہ ہے مگریدوضو کے بغیر بھی سیح ہوجاتی ہے۔اس کیلئے وضو کا ہونا شرط نہیں۔

#### (۲) دوسری شرط:

دوسری شرط یہ ہے کہ ان اعذار میں سے کوئی عذر پایا جائے جس کی وجہ سے تیم کرنا جائز ہوتا ہے۔ وہ اعذار درج ذیل میں:

(۱) یانی کاایک میل یازیاده دور ہونا۔

(۲) اس شخص کا خود غالب گمان ہویا کوئی مسلمان ماہراور دیندار ڈاکٹریے بتلادے کہ اگر پاتی کا استعال کیا تو کسی بیاری کے ہوجانے کا اندیشہ ہے، ما بیاری بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا اس بیاری سے شفاء اور صحت یا بی کے مؤخر ہونے کا اندیشہ ہے۔

- (٣) اس کاغالب گمان ہو کہ اگراس نے شنڈایانی استعال کیا تو ہلا کت کا اندیشہ ہے۔
- (۴) پانی اسقدرتھوڑ اہو کہ اگر اسے وضویس استعال کریگا۔تو خود یا کسی دوسرے شخص کے بیاسا ہونے کا ۔
- (۵) آدمی یانی کے پاس موجود ہولیکن اس پانی کے حاصل کرنے کی قدرت نہ ہومثلا کنویں پر ڈول یا رشی موجود نہ ہویا موٹر کی صورت میں بجل عائب ہو۔
- (۲) اسے کسی رخمن کا خوف ہو جواس کے پانی تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہو۔خواہ وہ رخمن انسان ہویا کوئی درندہ وغیرہ۔
- (2) اگر کمی مخف کاغالب گمان بیہ وکہ اگر وہ وضویس مشغول ہو کیا تو نمازِ عیدین یا نمازِ جنازہ نکل جائے گئے۔ تو کہ ان میں کے اور کے جلدی سے ان نمازوں میں مل جائے کیونکہ ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ مادرے کہ بیرخصت ان نمازوں کیلئے ہے جن کی قضا نہیں ہوتی۔

لہذاا گرکمی محف کا بیغالب گمان ہو کہ کہ اگر وہ وضویس مشغول ہوتا ہے تو فرض نماز کے وقت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ یا وضو میں میں مشغولی کی صورت میں نماز جعد ختم ہوجائے گی۔ تو اس محف کیلئے تیم کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ فرض نماز کی قضاء ہو گئی ہے، اس طرح جمعہ کے فوت ہوجانے کی صورت میں اس کے عوض میں شریعت نے ظہر کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔

#### (۳) تیسری شرط:

تیم کی ایس پاک چیز سے کیا جائے جوز مین کی ہی جنس میں سے ہو۔ جیسے مٹی ،ریت، پھر ، گیج ، چونا ، سُر مہ وغیرہ اور جو چیز مٹی گئے ہوں ، کیٹر ااوراناج وغیرہ اور جو چیز مٹی کی قتم میں سے نہ ہواس پر تیم کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے سونا ، چاندی ، گیہوں ،کنٹری ، کیٹر ااوراناج وغیرہ ۔ بال البقہ ان چیزوں پر مٹی اور گرد لگا ہوا ہوتو اس پر تیم کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوگیا کہ اگر گاڑی وغیرہ کی سیٹ یا جائے مارکر تیم کیا جاسکتا ہے۔

#### زمین کی جنس میں ہے ہونے کا مطلب:

جوچیزیں جلانے سے نہ جلیں، پھلانے سے نہ پھلیں، اور منی سے ل جانے سے نہ گلیں تو ایسی اشیاء ٹی ک جنس میں داخل ہیں۔ جیسے ریت، پھروغیرہ۔ خواہ وہ پھر وغیرہ صاف سھراکیوں نہ ہو۔ اور جوچیزیں جلانے سے جل جا کمیں، پھلانے سے پکھل جا کمیں اور منی میں ملنے کی صورت میں گل جا کمیں تو یہ چیزیں مئی کی جنس میں داخل نہیں ہیں ان پرتیم جا کزنہیں ہے۔ جیسے لو ہا، سونا چاندی، کپڑا، کاغذا ورلکڑی وغیرہ۔

#### (۴) چوتھی شرط:

مكتل چېرے اور دونوں ہاتھوں كاكہنوں سميت اس طرح مسح كرنا كدكوئي جگمسے سے رہ نہ جائے۔

#### (۵) يانچوين شرط:

مسح میں اپنا پورا ہاتھ یا ہاتھ کا اکثر حتبہ استعمال کرنا، لہذا اگر کسی نے اپنی دوانگلیوں ہے سے کیا اور پھر دوبارہ دوانگلیوں ہے سے کرلیا، یہاں تک کہ اعضاءِ مطلوبہ میں کوئی جگہ سے ہیں پکی تب بھی تیم نہیں ہوا۔

## (۲) جیھٹی شرط:

ا پی ہتھیلیوں کے اندرونی حصوں کا زمین پر دومر تبد مارنا،خواہ وہ دونوں ضربیں ایک ہی جگہ کیوں نہ ہوں ۔

#### (2) ساتویں شرط:

مسے کے دوران جلد پرکوئی ایسی چیزگی ہوئی نہ ہو۔جس کی وجہ سے جلد پرمسے نہ ہوتا ہو۔ جیسے موم، چربی، ناخن پاکش یارنگ پینٹ وغیرہ ۔لہذامسے کرنے سے پہلے ایسی اشیاء کا جلد سے اتار نا ضروری ہے در نہ مسے نہیں ہوگا۔

## (۸) آٹھویں شرط:

اسی طرح کوئی الیی چیزنہ پائی جائے جو تیم مے سیح ہونے میں مانع (اور رکاوٹ) ہو، جیسے عورت کو حض و نفاس آنا، یا حدث لاحق ہوجانا۔ لہٰذاا گرکوئی عورت حائضہ یا نفاس والی ہے تو اس حالت میں اس کا تیم صیح نہیں ہوتا۔

## متفرقات

جس طرح مجبوری کی وجہ سے وضو کی جگہ تیم کرنا درست ہے ای طرح مجبوری کی وجہ سے شسل کی جگہ

# 26 61 56 56 FE TO THE STATE OF THE STATE OF

بھی تیم جائز ہے۔ایسے ہی جوعورت حیض ونفاس سے پاک ہوئی ہواوراسکوکوئی ایسی مجبوری اور عذر در پیش ہو (جن کابیان دوسری شرط کی ذیل میں تفصیل سے ہو چکاہے ) تواس کے لئے بھی تیم کرنا جائز ہے۔

- کسی کونسل کی صاحت ہے اور وضوبھی نہیں ہے تو اس کیلئے ایک ہی تیم وونوں چیزوں کیلئے کائی ہے وضوا و عنسل کیلئے الگ الگ تیم کی ضرورت نہیں۔
- اگر کی مخص نے وضو کیلئے تیم کیا ہے وضوکر نے کی مقدار پانی مل جائے تو تیم ٹوٹ جائے گا اگر کسی آدی نے شل کا تیم کیا ہے وضوکیلئے آدی نے شل کا تیم کیا ہے تو شل کرنے کی مقدار پانی طے تو تیم ٹوٹ جائے گا۔اس سے کم پانی ملاخواہ وہ وضوکیلئے کا فی ہوتو شل کا تیم نہیں ٹوٹے گا۔
- اگر کسی خص کے چہرے اور ہاتھ پرآندھی دغیرہ کی وجہ ہے گرد دغبارلگ گیااوراس نے تیم کی نیت سے مسلح کرلیا تو تیم ک
- اگر قریب ہی پانی موجود ہو گر پانی حاصل کرنیکی صورت میں ریل گاڑی یا جہاز وغیرہ کے چلنے کا اندیشہ ہواور خودر یل گاڑی میں پانی موجود نہ ہوتو اس صورت میں تیم کرنے کی اجازت ہے۔
- جس شخص کو بیامید ہوکہ اس کو نماز کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے پانی مل جائے گا تو اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ تیم کو نماز کے آخری وقت کیلئے مؤخر کر دے۔
- جس جس فحض کے پاس اتنا تھوڑا پانی موجود ہوکہ یا تو وہ آٹا گوندھ سکتا ہے یا وضوکر سکتا ہے تو اسے چاہئے کہ پانی کو آٹا گوند ھے میں استعمال کرے اور نماز کیلئے تیم کر لے اور اگر کسی کے پاس اتنا پانی ہوکہ یا تو وہ شور بہ بناسکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے تو شیخص شور بہ نہ بنائے بلکہ نماز کیلئے اس پانی کو وضو میں استعمال کرے۔
- اگرکوئی شخص ایسے علاقے میں ہے کہ اس کے دوسرے رفقاء کے پاس پانی موجود ہے خود اس کے پاس پانی موجود ہے خود اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ کہ پاس پانی موجود نہیں ہے اور اگر کسی ایسی جگھ ۔ کہ دہاں کے باشند ہے پانی دینے میں بخل ہے کام لیتے ہیں تو اس پر پانی ما تگنا واجب نہیں ہے۔ بغیر پانی ما تگے تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔
- کسی تحض کے بدن اور کپڑے ناپاک ہیں اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑ اہے تو شخص بدن ادر کپڑ ادھولے اور وضو کی جگہ تیم کرلے۔



# عمامشق

|          | سوال نمبرا                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| صحيح/غلط | درج ذیل مسائل میں سے محیح یا غلط پر کانشان لگائیں۔                      |
|          | (۱) ہروہ چیز جس سے وضوٹوٹ جاتا ہے اس سے تیم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔            |
|          | (۲) عنسل اور وضو کے تیم میں فرق ہے۔                                     |
|          | (۳) تیم کے لئے نیت کرنامتحب ہے۔                                         |
|          | (م) ہروہ چیز جوجلانے ہے جل جاتی ہے۔ تکھلانے سے بکھل جاتی ہے۔اس پر       |
|          | تيتم جا ئزنېيں _                                                        |
|          | (۵) سنگ مرمر پرتیم کرنا جا ئزنہیں مٹی کا ڈھیلا ہونا ضروری ہے۔           |
|          | (۱) ہر بیاری میں تیم کرنا جائز ہے۔خواہ چھوٹی ہویا بڑی۔                  |
|          | (۷) نماز کیلئے کئے گئے تیم ہے تلاوت کرنا جائز ہے۔                       |
|          | (۸) تلاوت کے لئے کئے گئے تیم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔                |
|          | (٩) وضوكي وجه سے نماز جنازه چھوٹ جانے كاانديشه بو۔ تو تيم كرنا جائز ہے۔ |
|          | (۱۰) تیمتم میں تمام اعضاءِ وضو کامسح کرنا فرض ہے۔                       |
|          | سوال نمبرا                                                              |
|          | ورئ ذیل اشیاء میں جس چیز پرتیم جائز ہے۔اس نمبر کے خانے میں سب کانشان    |
|          | اورجس پرناجائز ہواس کے خانے میں (×) کا نشان لگا کیں۔                    |
|          | 🗆 ریت 🗀 پرانا کپڑا 📋 قالین 🗀 شیشه                                       |

| 6 6 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗆 لوہے کابرتن 📋 کی این 🗀 کٹڑی کا فرنیچر 🗀 گردآ لودسیٹ                                |
| 🗆 سینٹ کابلاک 🗖 سنگ مرمر کی دیوار 🗖 کوئلہ 🔝 کتاب                                     |
| سوال نمبر٣                                                                           |
| ورج ذیل اشخاص میں ہے جس کے لئے تیم جائز ہے۔اس کے فانے میں                            |
| لئے ناجا رَزہے اس کے خانے میں (×) کانشان لگائیں۔                                     |
| 🗆 اسلم حادثے میں زخمی ہوگیا ہے۔جس کی وجہ سے اس کی پیٹیر پر پچھ خراشیں آگئی ہیں۔      |
| 🗖 حامد بخاریس اگر وضوکرتا ہے۔تو بخار بڑھ جانے کاغالب گمان ہے۔                        |
| 🗖 احمدا گریانی کی تلاش میں نکلتا ہے تو گاڑی جھوٹ جانے کا قوی امکان ہو۔               |
| 🗖 زاہدے گھر فنی خرابی کی وجہ سے دونوں لائنوں میں سخت گرم پانی آ رہاہے اورا یک میل تک |
| کہیں پانی کا نام ونشان نہیں ہے۔                                                      |
| 🔲 وضومیں مشغولی کی وجہ ہے راشد کی نماز جمعہ فوت ہوجانے کا قو ی امکان ہے۔             |
| سدا بخسير                                                                            |

درج ذیل فہرست پرغور کریں اوران میں سے مناسب لفظ یا جملہ چن کر دونوں کالم پُر کریں:

(۱) خون نکل کر بہہ جانا (۲) اوگھ آنا (۳) فیک لگا کر سوجانا (۴) پیشاب کا قطرہ نکل آنا (۵) تھوڑی ہی تے ہونا (۲) نماز سے باہر قبقہ لگانا (۷) غصر آنا (۸) زخم میں پیپ کا ظاہر ہونا (۹) بیاری ختم ہوجانا (۱۰) پانی پرقدرت حاصل ہونا



| تیم کونہ تو ڑنے والی چیزیں | تیم توڑنے والی چیزیں |
|----------------------------|----------------------|
| (۲)                        | (1)                  |
| (٣)                        | (r)                  |
| (۲)                        | (a)                  |
| (A)                        | (4)                  |
| (1•)                       | (9)                  |





# موزدل برسح کے احکا

الله تعالى كاارشاد كراى بك

" يُوِيدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَ لَايُوِيدُبِكُمُ الْعُسْرَ" (الترة-١٨٦)

ترجمه "الله تممار بساته آسانی كاراده فرماتے بین اوروہ تکی كاراده نبین فرماتے "

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَالِكُ الْمُسْعُ عَلَى الْحُفَّيُنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَ ثَةُ اَيَّامِ وَلَيَالِيُها وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمُ وَلَيْلَةً. (رواه الرّذي)

اوررسول المستنف كاارشاد كراى بكه:

مافرکوموزوں پرمسے کی اجازت تین دن اور تین را تیں ہیں اور قیم کوایک دن اور ایک رات۔ (زندی)

شریعتِ مقدستہ نے لوگوں کی سہولت کی پیشِ نظر پاؤں کے دھونے کے بدلے میں موزوں پر مسح کی اجازت دے دی ہے۔

**\*\*\***\*

موزوں پرمسے کے سیجے ہونے کی شرائط:

موزوں برمس کے محیح ہونے کیلئے درج ذیل شرائط ہیں اگریہ تمام شرائط پائی جائیں تو موزوں برمسے ک

اجازت ہے:

(۱) جب وضوٹو نے (حَدث لاحق ہو)، اس سے پہلے پہلے موزے مکتل طہارت کی حالت میں پہن چکا ہو۔ جس کی تفصیل میں ہے کہ اگر کسی کا پہلے سے وضونہ ہواوروہ بالکل وضونہ کرے اور موزہ بہن لے وان پر سے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پورا وضو کر کے موزے پہنے ہوں تو مسح جائز ہے اگر صرف پاؤں دھوکر موزے بہن لئے اور باتی وضوئیس کیا تب بھی مسح جائز نہیں اور اگر پاؤں دھوکر موزے بہن لئے اور حدث لاحق ہونے سے پہلے پہلے وضوکمل کر ایا



اوراس کے بعد وضوٹوٹ گیا تواب سے جائز ہے۔

- (٢) موزےاليے مول جوڭخول كوڈ ھانينے والے مول \_
- (۳) یا وَس کی جیموٹی تین انگلیوں کی مقدار کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو۔اگر چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو۔اگر چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار کے برابر پااس سے زیادہ پھٹا ہوا ہوتواس برمسے صحح نہیں ہوتا۔
- (۳) اوراگرموزوں کی سلائی گھل گئی ہے لیکن اس سے پاؤں نظر نہیں آتا تو اس موزے پرمسے کرتا جائز ہے۔اوراگر سلائی کھلنے کی صورت میں چلتے وقت پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابریا زیادہ پاؤں دکھائی دیتا ہے تو اس پرمسے کرنا جائز نہیں۔

اگر کوئی موزہ کئی جگہ ہے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہے جس کی مجموعی مقدار تین اٹکلیوں کے برابر ہوجاتی ہے تب بھی ایسے موزے برسے جائز نہیں ہے۔

- سیدبات یادرہ کردونوں موزوں میں سے ہرایک کی پھٹن کا الگ اعتبارہے۔ اگردونوں موزوں میں سے ایک موزہ دو انگلیوں کی مقدار بھٹا ہواہے اوردوسراموزہ ایک انگلی کی مقداراب اگرچہ مجموعی مقدارتین چھوٹی انگلیوں کے برابر ہوجاتی ہے لیکن اس کے باوجودان موزوں پرسے کرنا جائزہے۔ کیونکہ الگ الگ ہرموزہ مقررہ مقدارہے کم پھٹا ہواہے۔
- (۵)موزے اسنے موٹے ہوں کہ پنڈلی کے برابر کھڑے رہیں۔ کپڑے کی طرح ایسے ڈھیلے ڈھالے موزے جو پنڈلی کے برابر کھڑے ندرہ سکیس اس برسے درست نہیں۔
- (۱) اتنے موٹے ہوں کہ پانی کے پاؤں تک پینچنے میں رکاوٹ بنیں۔ اگر اسقدر باریک ہیں کہ وزوں پر کینے والا پانی قدموں تک پہنچ جاتا ہے تواس برمسے درست نہیں ہے۔
  - (۷) ان موزوں کو پہن کراگا تار چلناممکن ہو۔

**\*\*\*** 

مسح کی مقدار:

فرض مقدار: ہریاؤں کے اٹلے ھتے کی پشت پر ہاتھ کی تین چھوٹی انگلیوں کی بقدر سے کرنافرض ہے۔ مسنون مقدار: مسم میں سقت سیہ کہ ہاتھ کی انگلیوں کواس حال میں کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں پاؤں کی انگلیون کے کنارے سے بنڈلی کی طرف کھینچا جائے۔

# 62 62 FEE THE STATE OF THE STAT

## مسح کی مدت :

مقیم (جوشی مسافر نہ ہو) کے لئے موزوں پرسے کی مُدّ ت ایک دن اور ایک رات ہے اور مسافر کیلئے سے کی مدّ ت تین دن اور تین را تیں ہیں اس مدّ ت کا اعتبار اس وقت ہے کریں گے جس وقت سے وضوثو ٹا ہے، اس وقت ہے اس کا عتبار نہیں کریں گے جس وقت موزے پہنے ہیں۔

مثال: سمی نے فجری نماز کے لئے وضوکرتے وقت موزے پہن لئے۔پھرظہری نماز کے وقت اس کا وضو ٹو ٹا ہے تو اگر میخف مقیم ہے تو بیا گلے دن کی ظہر کی نماز تک جتنے بھی وضوکر یکا اس کیلئے موز وں پرسے کر نا درست ہے۔ اورا گرمیخف مسافر ہے تو بیتیسرے دن کی ظہر کی نماز تک جتنی باروضوکرے اتن بارسے کرسکتا ہے۔

ملاحظہ: اگر کمی مقیم نے موزوں پر سے شروع کیا، ابھی ایک دن اور ایک رات پورائیس ہواتھا کہ اس نے سنر کا آغاز کردیا، تو اب میشخص تین دن اور تین رات مسح کرتار ہے۔ اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ہی ایک دن اور ایک رات پورا ہو چکا ہوتو چونکہ مدّت پوری ہو چکی لہٰ ذا پیردھوکر پھر سے موزہ پہنے۔

اس کے برعکس اگر کوئی شخف مسافر تھا اور وہ تھم ہوگیا۔اب اگر سنر کی حالت میں موزوں پرمنے کرتے ہوئے ایک دن اور ایک رات سے زیادہ مدت گزر چکی ہے تو اب اسے سے کی اجازت نہیں ہے۔موزہ اتار کر پاؤں دھوکر دوبارہ پہنے۔لیکن اگر سنر کی حالت میں سے کی مدت کا ایک دن اور ایک رات ایمی پورانہیں ہوا تھا، تو اب بیا یک دن رات تک اے پوراکر لے۔اس سے زیادہ مدت کرنا درست نہیں۔

#### **\*\*\***\*

## مسح کوتو ڑنے والی چیزیں:

پانچ چیزی موزوں پرمسے کوتو ژویق ہیں:

- (۱) ہروہ چیز جووضوتو ژویتی ہےوہ موزوں برسط کو بھی تو ژویتی ہے۔
- (۲) موزہ اتار نے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے کوئی بھی موزہ اتار ڈالا اور اسکا ابھی وضوئیں ٹوٹ تاری الا اور اسکا ابھی وضوئیں ٹوٹا تھا تو اسے جانب جب بھی وضوئیں ٹوٹا تھا تو مقررہ مدت کے بیرا ہونے تک مسح کرسکتا ہے۔
  - (٣) اگرموزے کی پنڈلی کی طرف یاؤں کا اکثر حصد نکل آئے تواس مے فوٹ جاتا ہے۔

- (٣) مسح كى مدّت ختم بوجائة تومسح ثوث جاتا ہے۔
- (۵) موزے کے اندرکس یاؤں کے اکثر حصہ تک یانی پہنچ جائے توسع ٹوٹ جاتا ہے۔

\*\*\*

# میٹی اور پلستر پرسے کا بیان :

- اگر کمی خص کے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا، زخم یا کوئی اور ایسی بیاری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو وضو کرتے وقت پھوڑے یا زخم وغیرہ پر پانی نہ ڈالے، صرف گیلا ہاتھ پھیر لے، اسکوسے کہتے ہیں۔ اور اگر پھوڑے یا زخم کی بیر کیفیت ہوکہ گیلا ہاتھ پھیرنے سے بھی تکلیف اور نقصان کا خطرہ ہوتو ایسی حالت بیں ہیں۔ اس جگہ کا مسلح کرنا بھی ضروری نہیں رہتا۔ اتی جگہ و بیے ہی چھوڑ دے۔
- اگرزخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی کھول کرزخم پرسے کرنے سے نقصان ہویا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہویا کسی چوٹ وغیرہ کی وجہ سے کسی عضو پر پلستر کیا ہوا ہو۔ تو ان تمام صور توں میں پٹی اور پلستر کے اور پستر کیا ہوا ہو۔ تو ان تمام صور توں میں پٹی کھولنے میں تکلیف اور نقصان کا خطرہ نہ ہویا کھولنے یا باندھنے میں کوئی بڑی رقع سے دقعہ نہ ہوتی ہوتو ایک صورت میں پٹی پرسے کرنا درست نہیں ہے بلکہ پٹی کھول کرزخم پرسے کرنا چاہئے۔

اگردونوں ہاتھوں میں ہے ایک ہاتھ پر یادونوں پاؤں میں ہے ایک پاؤں پر پنٹی یا بلستر کیا ہوا ہواد، دوسرا ہاتھ اورد دسرایا وَں میج سالم ہوتو پی والے ہاتھ اور پاؤں پرسے کرے اور سیجے سالم ہاتھ یا وَں کودھونا ضروری ہے۔

یہ یا درہے کہ پٹی وغیرہ پرمسے کے جائز ہونے کیلئے بیضر دری نہیں ہے کہ وہ طہارت کی حالت میں باندھی ہو۔لہٰذااگر پٹی نایا کی حالت میں باندھی ہوتب بھی اس پرمسے کرنا جائز ہے۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پٹی باندھے ہوئے ہونے کی حالت میں غسل کی ضرورت پیش آگئی تو پٹی وغیرہ برمسے کی وہی تفصیل ہے جووضو کے بیان میں او پرگذر چکی ہے۔

اگر پٹی وغیرہ کممل کرگر پڑے اور زخم بھی اچھانہیں ہوا، پھر نہ ن باندھ لے یائی، وہی پہلاسے باتی ہے ، پھر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اب زخم اپھا ہو گیا ہے اور پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں رہی تو مسے ٹوٹ گیا، بس اتن مگدد موکر نم از پڑھ لے، سار اوضود ہرانا ضروری نہیں ہے۔

امام کاسانی "نے پتی کے گھل کرگرنے کے مسائل کوخوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے: پتی کے زخم سے اتر جانے کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں، یا زخم اچھا ہو گیا ہوگا، یا بھی اچھانہیں ہوا ہوگا۔اگر زخم ابھی اچھانہیں ہوا تھا کہ پتی اتر کرگرگئی توبیصورت یا تو نماز کی حالت میں چیش آئی ہوگی یا نماز سے باہر۔

- چنانچداگر پئی اس حالت میں گری کہ ابھی زخم اچھانہیں تھا اور وہ نماز کی حالت میں گری تو نماز جاری رکھے۔نماز کو نئے سرے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ایسی حالت میں پٹی گرنے سے وضوا ورنماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
- اوراگروہ زخم اچھانہ ہونے کی صورت میں نمازے باہرگری تواب بھی اس پرسے کا دوبارہ لوٹا نا ضروری منہیں ہے۔ وہ پہلے والاسے کافی ہے خواہ یہی پٹی دوبارہ باندھ لے یا کوئی اور نٹی پٹی باندھ لے

لیکن اگروہ پٹی ایس حالت میں گری کہ زخم اچھا ہو چکا تھا تو اب اسکی بھی وہی دوصور تیں ہیں، یا تو نماز کی حالت میں گری ہوگی یا نماز سے باہر۔

- اگر چنگی ایسی حالت میں گری که زخم ٹھیک ہو چکا تھااور شیخص نماز کی حالت میں تھا تو صرف زخم والی مجگه دھوکر دوبارہ نماز پڑھے۔تا ہم ساراوضولوٹا ناضروری نہیں ہے۔
- اوراگری ایی حالت میں گری ہے کہ زخم اچھا ہو چکا تھا اور میخف نماز سے باہر تھا اب اگر میخف پہلے سے بے وضوتھا تو وضوکرتے وقت بیزخم والی جگہ دھوئے اور نماز پڑھے لیچونا بھی اس وقت ضروری ہے جب وہ زخم ان اعضاء پر ہووضو میں جن کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔
- اگرزخم والی جگه کسی ایسے عضو پر ہے جن کا دھونا وضو میں ضروری نہیں ہے تو پھروضو کر لے اوراس زخم والی جگہ کا دھونا ضروری نہیں۔
- ادراگری خص پہلے ہے باوضوتھا تو صرف زخم والی جگہ دھولے سارا وضو دھرانا ضروری نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ زخم وضووالے اعضاء پر ہو۔ اگر زخم وضو والے اعضاء پر نہ ہوتو اب بھی اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں ہے۔۔

(بدائع ۱۳۱)

موزوں اورپٹی پرمسے کرنے میں فرق

بہلافرق پی پرمسے کی کوئی مذت متعین نہیں ہے۔ جب تک زخم ٹھیک نہ ہو برابر پٹی پرمسے کرتا رہے

# 487612-147 HAR 65 2 65 18 2 CO48 7 7 1 HA

۔جبکہ موزوں پرمسے کی مدّ ت متعین ہے۔ مقیم ایک دفعہ موزے پہن کرایک دن اور ایک رات تک مسے کرسکتا ہے اور مسافر تین دن اور تین راتیں۔

دوسرافرق: پٹی پرمسے کے جائز ہونے کیلئے بیشرطنہیں ہے کہ وہ طہارت (وضو) کی حالت میں پہنی ہو۔ جبکہ موزوں پرمسے کیلئے شرط ہے کہ جب آ دمی کوحَدث لاحق ہوتواس سے پہلے طہارتِ کا ملہ (مکتل وضو) پرموزے پہن چکا ہو۔

تیسرافرق: پی زخم سے اتر جائے اور زخم اچھانہ ہوا ہوتواس سے سے نہیں ٹو ٹنا جبکہ کوئی ایک موز ہیا دونوں موزے پاؤں سے اتر جائیں تواس سے موز وں پر کیا ہواسح ٹوٹ جاتا ہے۔

# عمامشق

## سوال نمبرا

|         | <b>7.0</b> +                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صحح/غلط | درج ذیل جملوں میں ہے صحیح یاغلط پر ( سس ) کے نشان کے ساتھ نشاندہی کریں۔     |
|         | (۱) اگرموزہ تین یا زیادہ انگلیوں کی مقدار پھٹ چکا ہے،تو اس پرستے جا ئز ہے۔  |
|         | (٢) كيرون كي طرح وهيلي وها في المحمورون بربهي مسح جائز ہے۔                  |
|         | (m) ہروہ چیز جووضوتو ڑدیتی ہےاس سے موزوں کا مستح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔           |
|         | (٣) ہروہ چیز جوموز وں کامسے تو ژ دیتی ہےاس سے دضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔          |
|         | (۵) مقیم اور مسافر کے لئے موزوں پرمسے کی ایک ہی مدت ہے۔                     |
|         | (۲) اگرزخم ٹھیک ہوجانے کی صورت میں پٹی گرجائے توسطے ٹوٹ جاتا ہے۔<br>ص       |
|         | (2) بی پرسے کے مجمع ہونے کے لئے شرط بیہ کہ پی مکمل طہارت کے بعد باندھی ہو۔  |
|         | (۸) پٹی پرمسے کی مدت مقیم کے لئے ایک دن ایک رات اور میافر کے لئے تین دن اور |

| مارت كالكار عالم     | 130 2 66 66 66 FEB 2 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                      | تین را تیں ہیں۔                                                                                                |   |
|                      | (٩) ایک پاؤں سے موز ہ اتر جائے تو دوسرے کا بھی مسے ختم ہوجاتا ہے۔                                              |   |
|                      | (۱۰) وضوتو ڑنے والی چیزیں تیم ،موز ول پڑسے اور پٹی پڑسے کوتو ژ دیتی ہیں                                        |   |
|                      | سوال نمبرا                                                                                                     |   |
|                      | درجے ذیل صورتوں میں غور کریں کہ س شخص کے لئے موزوں پر مسح جائز ہے،                                             |   |
| كانشان لگائيں        | ہو۔اس کے حانے میں ( سر )اور جس کے لئے ناجائز ہواس کے دائرہ میں (×)                                             | ī |
| ن هو گیااب وه        | احسان نے باؤں دھوکرموزے پہن گئے پھراس کوحدث لاح                                                                |   |
|                      | وضوکر ناچا ہتاہےتو وضو کے دوران پاؤں پرمسے کرسکتاہے یانہیں۔                                                    |   |
| گئےاب پیر            | نعمان کی وجہ ہے گڑھے میں گریڑا جسکی وجہ سے اس کے پاؤں پانی سے تر ہ                                             |   |
|                      | وضوکے دوران موزوں پرمسح کرسکتاہے یانہیں۔                                                                       |   |
| ہے پہلے موزے         | 🔲 حذیفہ نے فجر کے لئے وضو کیا ظہر تک اس کوحدث لاحت نہیں ہوا ظہر کی نماز۔                                       |   |
|                      | مہن گئے ابعصر کے وقت وضوٹوٹ گیا تو وضو کے دوران مسح کرسکتا ہے۔                                                 |   |
| السام                | 🗌 زبیرنے بھٹے پرانے موزے بہن لئے ،جس میں چلتے ہوئے اس کے ایک پا                                                |   |
| یا وک سے ہاتھ کی تین | انگلیوں کی مقداراور دوسرے یا وُل سے ہاتھ کی انگلیوں کی مقداراور دوسرے                                          |   |
|                      | انگلیوں کے برابر پاؤل نظرآ تاہے۔                                                                               |   |
| کی دونوں(Zip)کھل     | ۔ اسفیان نے مروجہ موزے پہن گئے ،کام کاج کے وقت اس کے موزول                                                     |   |
| لئے بیٹھ گیا۔        | گئیں،جس سے پنڈلیاں صاف نظرآ نے لگیں۔اس نے فورازپ(Zip) لگائی اور وضو کے                                         | - |
|                      | سوال نمبر <b>س</b>                                                                                             | u |
| ) بصيرت كا ثبوت      | پہلے واقعہ پڑھئے اور پھرآ خرمیں درج سوالوں کے سیح جواب دے کرائے فقہم                                           |   |
|                      | و <b>ج</b> ے:                                                                                                  |   |
| دات اور نیک خصلتوں   | ساجداییے والدین کا اکلو تا بیٹا تھا۔ بڑے لاڈ بیار ہے جوان ہوا۔اپنی احیمی عا                                    |   |

کی وجہ سے خاندان بھرکامنظورنظرتھا۔اس کا خاندان کراچی کے علاقے گلش اقبال میں رہائش یذ برتھا۔موسم گر ما کی تعطیلات میں اینے والدین نے منظور نظر بیٹے کی فر مائش پرشالی علاقہ جات ( وادی کا غان ،سوات ) کی سر کا بروگرام بنایا ..... قدرت الهی کا کرشمه دیکھئے که جن دنو نشیبی علاقوں برسورج آگ برسار ہاتھا،اورگرمی کی تپش ہے دم گھنے لگتا تھا۔انہی دنوں پیعلاتے برفانی ہواؤں کی لیبیٹ میں تھے،گرم اونی کپڑوں میں بھی ہڑخض ن بستہ ہواؤں کے تھیٹروں سے تشخرر ہاتھا، ہیں دن کے قیام کی نیت سے بید حفرات کا غان کے ایک صاف ستھرے ہوٹل میں منہر گئے ۔اللہ کو یہی منظورتھا کہ تفریح کے دوران ایک دن ساجد کا یاؤں چٹان سے پسلا .....ریڑھ کی ہڈی اور کلائی پر چوٹیں آئیں۔قریبی ہپتال سے مرہم پٹی کرائی گئی۔اس تفریحی قافلے میں سا جدا سکا والد، عابد، والدہ فاطمہ، چیاعبدالرحیم اور ماموں جمیل شامل تھے....سب نے فجر کی نماز کے لئے وضوكياا ورموزے بہن لئے جميل تورات ہى كمل وضوكئے بغير صرف ياؤں دھوكرموزے بہن كرسوگيا، فاطمہ نے نجر میں وضوکر کے موزے پہنے ، مگر سر دی کی شدت ہے وہ بخار میں مبتلا ہوگئی ..... بیاری کے بڑھ جانے کے خوف سے انہوں نے ڈاکٹر کی ہدایت برتیم شروع کرنے کا ارادہ کرلیا ..... عابد نے فجر میں موزے سینے مگران کوعصر کے قریب صدث لاحق ہو گیا ..... چیا عبدالرحیم فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی سو گئے جبکہ ساجد پچھلے دن عصر کے وقت وضوکر کے موزے بہن چکا تھا۔مغرب کے وقت یا پنج بجے زخی ہوا،ای وقت مرہم پٹی کی گئی ،اورزخمول سےخون صاف کیا گیا عشاء کے قریب استنجاء سے فارغ ہوکر وضوکرنے بیٹھ گیا۔

ان سب حفرات نے موزے پہن تو لئے ، گمراحکام شریعت سے ناوا تغیت کی وجہ سے موزوں وغیرہ پرمسے کے مسئلہ میں تر دو کا شکار تھے ۔۔۔۔۔درج ذیل سوالات کیکر تربی عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ گمر آپ ان کے جوابات مختفر گمر جامع انداز مین تحریر کریں۔

| (۱) ساجد کب تک موزوں پر سطح کرسلتا ہے؟                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| جواب:                                                                         |
| (٢) ساجد کے لئے ریڑھاور کلائی کی پی پرمسے کا کیا تھم ہے، کب تک مسح کرسکتا ہے؟ |
| جواب: ،                                                                       |
| (٣) عابد کے لئے موزوں پرمسح کا کیا حکم ہے؟                                    |

| - Care   | جواب:                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | بواب:<br>(۴) قاطمہ بخار کی حالت میں کب تک مسے کر سکتی ہے؟                                                                  |
| ••••••   | جواب:منهی سمین در منتخباری کردن منتخباری کردن منتخباری کردن منتخباری کردن منتخباری کردن کردن کردن کردن کردن کردن کردن کردن |
|          | (۵) جمیل کب تک موزوں پرمسے کرسکتا ہے؟<br>جواب:                                                                             |
|          | (٢) عبدالرحيم كے لئے موزوں كاكياتھم ہے؟                                                                                    |
|          | جواب:                                                                                                                      |
| ه د دادا | ن نمبر ہم<br>پی اور بلستر پرمسے کی کئی صور تیں کتاب میں درج ہیں۔اپنے ذہن                                                   |

خوبصورت نقشه يا جدول بنائين جس مين مسائل كي سيسب صورتين ساجائين:



# تنجاستول کے احکام

الله تعالیٰ کاارشاد ہے کہ:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرٌ. (الدّثر)

ترجمه: اورايخ كيرون كوياك يجير

اوررسول للمليك في ارشادفر ماياكه:

لاَيقُبَلُ اللَّهُ صَلَاقَمِّنُ غَيْرِ طَهُورٍ. (بخارى وسلم)

ترجمه: الله تعالى بغيريا كيزگى كے كوئى نماز قبول نبيں فرماتے۔

کتاب الطہارت میں اس باب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔اس باب میں ہمیں دو چیز وں سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔

(۱) نجاست کی تعریف اوراس کی اقسام کیا ہیں؟

(۲) وہ چیزیں جو بذات ِخود پاک ہوتی ہیں مگرنجاست لگنے سے ناپاک ہوجاتی ہیں ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

نجاست کی تعریف

بدن، کپڑے یا جگہ وغیرہ کا ایس حالت میں ہونا کہ شریعت اے گندا خیال کرے۔اوراس سے پاکی حاصل کرنے کا تھم دے" نجاست" کہلاتا ہے۔

نجاست كى اقسام:

نجاست كى دوتتميس بين:

(۱) نجاست حکمیه - (۲) نجاستِ هیقیه -

(۱) نجاست حکمیه:

انسان پرالی حالت طاری ہونا جس کے ہوتے ہوئے نماز ادا کرناضیح نہ ہونجاسبِ حکمیہ کو" حدث" بھی کہتے ہیں۔ پھرحدث کی دونشمیں ہیں:

#### (١) حدث اكبر:

انسان پرایسی حالت طاری ہونا جس میں اس پرغسل کرنا واجب ہواوراس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ ہو اورقر آن کریم کی تلاوت جائز نہ ہو۔جیسے آ دمی کاجنبی ہونا بھورت کوچف دنفاس آناوغیرہ۔

#### (ب) حدث اصغر:

الیی حالت جس کے طاری ہونے پرصرف وضو کرنا ضروری ہو (عنسل ضروری نہ ہو) اوراس حالت میں زبانی تلاوت جائز ہو" حدث ِاصغر" کہلاتا ہے۔

#### (٢) نجاستِ هيقه :

کپڑے، بدن یا کسی اور چیز کو لگنے والی وہ گندگی جس سے صفائی حاصل کرنااور اسے دھونا واجب ہو،" نجاستِ حقیقہ" کہلاتی ہے۔ جیسے بیشاب یا خانہ بخون، پیپ وغیرہ۔

عم كاعتباري" نجاستِ هيقه"كى دوتمين بين:

- (١) نجاست غليظه (ب) نجاست خفيفه
  - (١) نجاستِ غليظه:

وہ نجاست جوالی دلیل سے ثابت ہوجس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ بینجاست بخت ہوتی ہےاس کی معاف مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔

## نجاستِ غليظه کی اقسام

- (١) بہنے والاخون۔
- (۲) شراب (خمر)
- (٣) اس جانور كابيثاب جس كاكاشت كهاناحرام ب جيد درند \_\_
  - (٣) كتة كا يا خانداور حرام جانورون كا يا خاند
  - (۵) مرده جانورول کا گوشت اوران کی کھال۔
    - (٢) درندول كاياخانه اوران كالعاب



(4) مرغی اور بطخ کی بیٹ۔

(۸) انسانی بدن سے نکلنے والی ہروہ چیزجس سے اس کا وضوٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے خون، پیپ، منہ جمر کرآنے والی نئے۔، زخموں سے بہنے والا گندا پانی۔ اور جھوٹے دودھ پینے والے بچے کا پیٹاب، پاخانہ وغیرہ۔

یادر ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والی ان چیزوں میں سے اگر آئی مقدار نکلے جس سے وضوٹوٹ جاتا ہے تب وہ" نجاست غلیظہ" کے تھم میں ہوگی۔ اگر میہ چیزیں بدن پر ظاہر ہوئیں۔ جس سے وضوئیس ٹوٹا تو بینجاست کے تھم میں ہوگی۔

اگر بیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑجا ئیں کہ جب تک غورے نہ دیکھیں تو دکھائی نہ
 دیں تواس کا پچھ حرج نہیں ۔اس کا دھونا واجب نہیں ۔لیکن اگر دھولیں تو بہتر ہے۔

نجاستِ غليظه كاحكم:

نجاستِ غلیظہ میں سے اگر تپلی اور بہنے والی چیز کیڑے یابدن پرلک جائے۔اورا گروہ پھیلا ؤمیں ایک درہم یعن جھیلی کے گہرا وَ (پورے تین بینٹی میٹر قطر) کے پھیلا وَ کے رقبے کے برابر یا اس سے کم ہوتو معاف ہے۔یعنی اس کو دھوئے بغیرا گرنماز پڑھ لی تونماز ہوجائیگی لیکن نہ دھونا اورای طرح نماز پڑھتے رہنا کمروہ ہے۔

اورا گرنجاستِ غلیظہ پھیلا و سے زیادہ ہوتو معاف نہیں ہے۔اس کودھوئے بغیر نماز نہ ہوگ۔اورا گرنجاستِ غلیظہ کی اقسام میں سے وہ نجاست لگ جائے جوگاڑھی ہوتی ہے، جیسے پا خانہ، مرُغی وغیرہ کی بیٹ وغیرہ تو الی صورت میں بقسلا و میں رقبہ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وزن کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ الی نجاست اگروزن میں ایک درہم ( یعنی تیمن ،اشر میں بھیلا و میں رقبہ کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ الی نجاست اگروزن میں ایک درہم ( یعنی تیمن ،اشر ایک رہ کرام ) یا اس سے کم ہوتو معاف ہے دھوئے بغیر نماز پڑھنے سے نماز ہوجا کیگی ۔اگر چہ اس کا پھیلا و کم ہویاز یادہ ۔اورا گراس سے زیادہ وزن لگ جائے تو معاف نہیں ، دھوئے بغیر نماز درست نہیں ۔

#### (۱) نجاستِ خفيفه:

نجاست خفیفہ وہ نجاست ہوتی ہے جے یقین سے نجاست کہنا ممکن نہ ہو کیونکہ کوئی دوسری دلیل الیم موجود ہوتی ہے جواس کے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ نجاست کیونکہ نجاستِ غلیظہ کے مقابلے میں کم اور ہلکی ہوتی ہے اس لئے اس کونجاستِ خفیفہ کہا جاتا ہے۔

نجاستِ خفیفه کی اقسام : (۱) گھوڑے کا پیٹاب۔

- (۲) حرام پرندوں۔( کواُ، باز،گدھ دغیرہ) کی بیٹ۔
- (۳) حلال جانوروں۔ (مثلاً گائے، بمری بھینس وغیرہ) کا پیشاب۔

نجاستِ خفيفه كاحكم:

اگرنجاستِ خفیفہ کیڑے یابدن پرلگ جائے تو جس صقے یاعضویس کی ہے اگراس کے چوتھائی سے کم میں کی تو معاف تو معاف ہے دھوئے بغیر نماز پڑھنے سے نماز ہوجا کیگی۔اوراگر پوراچوتھائی یا اس سے زیادہ نجاست کی ہوتو معاف نہیں۔دھوئے بغیر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔

یعن اگر نجاسی خفیفہ آسین میں گلی ہے تو آسین کی چوتھائی ہے کم ہو، اگر کلی میں گلی ہوتو اس کی چوتھائی ہے کم ہواگر دویتے یارومال میں گلی ہے تو اس کی چوتھائی ہے کم ہواقو معاف ہے۔ اگر بازو میں گلی ہے تو اس کی چوتھائی ہے کم ہوتو معاف ہے اور اگر پورا چوتھائی یااس سے زیادہ ہوتو اس کا دھونا واجب ہے یعنی دھوئے بغیر نماز درست نہیں۔

- سنجاستِ غلیظ جس پانی میں پڑجائے وہ پانی بھی بحسِ غلیظ بن جاتا ہے اور نجاستِ خفیفہ جس پانی میں پڑجائے تو میں پڑجائے تو میں پڑجائے تو میانی جسِ خفیف بن جاتا ہے۔
- پانی میں رہنے والے جانوروں مثلاً مچھلی مینڈک وغیرہ اورایسے جانوروں کا خون نجس نہیں ہوتا جن کا خون بہنے والانہیں ہوتا۔ جیسے کھی بھٹل اورمچھروغیرہ کا خون۔

\*\*\*\*

آ ثار كے اعتبار سے نجاست كی تقسیم:

نجاستِ غلیظہ اور نجاستِ خفیفہ میں سے وہ نجاسیں جو لگنے کے بعد نظر آتی ہیں" نجاستِ مرئیہ" کہلاتی ہیں جیسے خون، پاخانہ، بیٹ وغیرہ اور اگر نجاست لگنے کے بعد نظر نہ آئے تو ''نجاستِ غیر مرئی' کہلاتی ہیں۔جیسے پیشاب وغیرہ۔

\*\*\*\*

نجاست گلی چیزول کو پاک کرنیکا طریقه : د چنر نه سای میسیسی

جوچزیں خودتو نجس نہیں ہیں لیکن نجاست لگنے سے ناپاک ہو کئیں ہیں ان کے پاک کرنے مختلف طریقے

# 16 (6 K = 14 ) 2 (73 ) 3 (6 K) = 1 (18 K)

ہیں بعض چیزیں دھونے سے ہی پاک ہوتی ہیں۔بعض چیزیں پونچھنے رگڑنے یامٹی سے مانچھ ڈالنے سے پاک ہوجاتی ہیں۔ای طرح بعض چیزیں طنے اور کھر پہنے سے پاک اور صاف ہوجاتی ہیں۔بعض چیزیں سو کھ جانے سے ہی پاک ہوجاتی ہیں۔ان تمام اشیاء کی تفصیل نمبروار ذکر کی جاتی ہے تاکہ یا در کھنے میں سہولت ہو۔

## ياك كرنے كطريق:

(۱) دھونا : نجاست کودورکرنے کیلئے سب سے بڑا طریقہ "دھونا" ہے۔اگر نجاست مرئیہ ہے (این کپڑے یابدن کپڑے یابدن کپڑے یابدن کپڑے یابدن کپڑے یابدن کو جوداورجسم نظر آتا ہے) تواس سے پاکی حاصل کرنیکا طریقہ یہ ہے کپڑے یابدن وغیرہ کواتنادھودیا جائے جس سے اس نجاست کا عین اورجسم ختم ہوجائے۔خواہ یہ مقصدایک مرتبدھونے سے ہی حاصل ہوجائے یا کئی مرتبدھونا پڑے اگر خجاست ایک مرتبدھونے سے دھل جاتی ہے تواگر چہ مقصود حاصل ہوجائے کی وجہ سے کپڑایا کہ ہوجائے گاتا ھم تین باردھولینا فضل اوربہتر ہے۔

یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ دھونے میں محض اس نجاست کا عین اور وجود ختم کرنا ضروری ہے اگر چہاس کا داغ دھتبہ اور اسکی بد بوختم نہ ہو۔ جیسے خون کا داغ اور دھتبہ۔

نجاست کاعین یا وجود کو ذاکل کرنے کے بعد اگر چہاس کا داغ دھتہ سرف یا صابن ہے، یا گرم پانی ہے دور کرناممکن ہوتب بھی شریعتِ مطتمرہ اس بات کی تکلیف نہیں دیتی۔ تاھم اگر کوئی سستعال کرنا جا ہے تواجیعا ہے۔

ملاحظہ : یادرہے کہ" نجاست مرئیہ" کے دورکرنے کیلئے جس طرح پانی استعال کرنا درست ہے۔ای طرح وہ مائع چیز (جو بہنے والی ہو) اور پانی کی طرح بتلی ہوتو استعال کرنا جائز ہے جس سے اس نجاست کا عین زائل ہوسکتا ہے۔ جیسے سرکہ، اور عرقِ گلاب وغیرہ ۔ یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے سرکہ یا عرقِ گلاب وغیرہ الی پاک مائع چیز وں سے طہارت حکمیہ (وضوا ورغنسل) حاصل نہیں ہو سکتی۔تاھم طہارت حقیقہ حاصل ہو سکتی ہے۔

اگرکوئی مائع چیز ایسی ہوجو بذات خودطا ہر بھی ہواور بہنے والی بھی ہو، کیکن اس سے نجاست کاعین اوراجزاء کو بدن اور کیڑے وغیرہ سے اچھی طرح چیڑا نا اورصاف کرناممکن نہ ہوواس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ جیسے تھی، تیل، دود ھوغیرہ۔ایسی چیزوں کے استعمال کے باوجو دوہ چیز بدستورنجس رہےگی۔

یرتو تھی تفصیل نظرآنے والی نجاست نجاستِ مرئیہ" کے بارے میں ایکن اگروہ نجاست فظرنہ آنے والی ہوجے " نظر نہ آنے والی ہو جسے بیشاب وغیرہ (خواہ وہ نجاست غلیظ کی اقسام میں سے ہو

یا نجاست ِ خفیفه کی ) تواس سے پاکی حاصل کرنے کیلئے پانی (یا پانی جیسی تبلی بہنے والی کسی بھی ایسی پاک چیز سے جس سے نجاست کا اثر زائل کرناممکن ہو ) سے تین مرتبہ اس طرح دھونا ضروری ہے:

- (۱) تیسری مرتبدهونے کے بعدا تنانچوڑا جائے کہاس سے قطرے آنے بند ہوجا کیں۔
  - (٢) اور ہر دفعہ نیا یاک یانی استعال کیا جائے۔
- تمن مرتبہ دھونے اور نچوڑنے وغیرہ کا مسئلہ اس دفت ہے جب پانی جاری نہ ہو۔ آگر پانی جاری ہو۔ مشکلہ کھنے کہ علی جاری ہو مثلاً کھنے للے کے ناپاک کپڑے کورکھدیا جائے ، یا نہریا دریا میں ڈالدیا جائے ۔ یا سمندری لہر کے سامنے کردیا جائے ادراس کیڑے پراتا پانی بہہ جائے کہ نجاست دور ہوجانے کا اظمینان ہوجائے تو کپڑا پاک ہوجائےگا۔ نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔

ای طرح واشک مشین میں اس طرح کپڑے ڈالے جائیں کہ مشین چل رہی ہو۔ مشین کے اوپرٹل کھولدیا ہواورینچے سے گندا پانی باہرنکل رہا ہواس صورت میں بھی نجاست کے دور ہوجانے کا اطمینان ہوجانے پر کپڑا پاک ہوجائیگا، نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔

#### (٢) پونچھنا :

جس طرح پانی کے استعال کرنے سے ہرشم کی نجاست دور ہوجاتی ہے ای طرح بعض چزیں ایسی بھی ہیں جو پو نجھنے سے پاک ہوجاتی ہیں۔ جیسے آئینہ کا شیشہ، چھری، جاقو، چاندی سونا اور ان کے زیورات، پیتل تا بنے لو ہے، شیشے دغیرہ کی چزیں اگر نجس ہوجا کیں تو ان کی دوصور تیں ہیں:

(۱) ان پرایی بین نجاست کی ہوگی جوسو کھنے کے بعد نظر نہیں آتی ہے۔ جیسے بیشاب وغیرہ۔

(ب) یاان پرایس گاڑھی نجاست گل ہوگی جوسو کھنے کے بعد نظر آتی ہے۔ جیسے پاخانہ خون وغیرہ۔ اگر پہلی صورت ہو( یعنی تبلی نجاست گل ہو) تواشیاء کے پاک کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ان کو تمین مرتبہ

پانی سے دھوئے اور ہر مرتبہ دھوکراتی در کھمبرے کہ برتن وغیرہ یاان اشیاء سے پانی میکنا بند ہوجائے۔

اورا گرنجاست لگنے کی دوسری صورت ہو (یعنی گاڑھی نجاست، پاخانہ وغیرہ لگاہو) اور دوسری طرف برتوں کی صورتحال الیں ہو کہ وہ کھر درے اور نقش ونگار والے ہوں تب بھی ان کو پاک کرنے کیلئے پانی ہے اس طرح دھوتا ضروری ہے کہ نجاست بالکل دور ہوجائے اور اس کے ذرّات نظر ندآ کمیں۔ ایسے برتنوں کو اور زیور وغیرہ کو پونچھنا مفید نہیں ہے کیونکہ نجاست ان کے کھر درے پن اور نقوش کی وجہ سے ان کے ریخوں کے درمیان جم جاتی ہے۔ پونچھنے

46 (612-14) 34 00) 2 (675) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (646) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75) 3 (75

ے نجاست ہے مکتل آزادی حاصل نہیں ہوتی۔

لیکن اگریہ چیزیں اوران سے بننے والے برتن اور زیور وغیرہ ہموار ہوں تو کپڑے مٹی اور ٹشو پیپر وغیرہ سے خوب پونچھنے سے بھی پاک ہوجاتی ہے۔

### (m) خنگ ہوکراٹر جاتے رہنا:

اگرزمین نجاست گرنے کی وجہ سے ناپاک ہوگئ تو اسکے پاک کرنے کا بید طریقہ ہے۔ کہ زمین ایسی خشک ہوجائے کہ نجاست کا نشان بالکل نہ رہے۔ نجاست کا دھتہ باتی رہے نہ بد بوآئے اس طرح زمین کے خشک ہوجائے سے زمین پاک ہوجاتی ہے۔اس زمین پرنماز پڑھنا درست ہے۔

یہ یاد رہے کہ اسطرح خشک ہوجانے سے زمین خود تو طاہر اور پاک ہوتی ہے مگر مطتمر نہیں ہوتی اور نیا کہ مطتمر نہیں ہوتی (دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی )۔ لہذاالی زمین پر تیم کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ تیم میں زمین سے یا کی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔

ملاحظہ : یہ بات ذہن شین رہے کہ پاکی اور نا پاکی میں جو تھم زمین کا ہے وہی تھم ان چیزوں کا ہے جوز مین سے ایسی متصل ہو جا کیں کہ بغیر کھود ہے ان کوزمین سے جدا کر ناممکن نہ ہو۔

مثال: جیسے اینٹیں اور پھرا گرزمین پرگارے یا سینٹ سے جوڑ دئے جائیں تو چونکہ کھود بے بغیران کوزمین سے جدا کرناممکن نہیں ہے لہٰ ذامیز مین کے تکم میں سمجھے جائیں گے چنا چہالی اینٹوں اور پھر پرنجاست گرجائے اور وہ اسطرح خٹک ہوجائے کہان پرنجاست کا اثر ہاتی رہے نہ داغ دھتہ اور بداؤ توبیہ" یاک" ہوجائیں گے۔

مذکورہ بالا تفصیل ہے معلوم ہوگیا کہ اگر اینٹیں یا پھر زمین پر فقظ بچھائے گئے ہیں ان کوگارے اور سینٹ وغیرہ کے ذریعہ زمین سے جوڑ انہیں گیا تو ان کے ناپاک ہونے کی صورت میں محض خٹک ہونا کافی نہیں ہے بلکہ پانی وغیرہ سے دھونا ضروری ہے۔

اوپر بیان کردہ اصول کی روشن میں بودوں یا گھاس وغیرہ کی ناپا کی کی صورت میں ان کے پاک ہونی اتھم بھی معلوم ہو گیا چنا نخچہ گھاس وغیرہ اگرز مین پراگی ہوئی ہے تو محض خٹک ہوجانے اور نجاست کا نشان وغیرہ تم ہوجانے سے پاک ہوجاتی ہے۔ اور اگر گھاس کئی ہوئی ہے تو محض خٹک ہوجانے سے پاک نہیں ہوگی بلکہ پانی وغیرہ سے دھونا ضروری ہوگا۔

#### (٣) جلانا:

آگرکوئی چیز نجاست کے لکنے سے تاپاک ہوجائے اور اسکوآگ میں ڈالدیا جائے جس کے نجاست کے اثرات ختم ہوجا کیں۔اوراس نجاست کے ذرّات جل جا کیں تو بھی وہ چیزیاک ہوجاتی ہے۔

مثال لے: ناپاک چاقو، چھری منٹی یا تانبے اور اسٹیل وغیرہ کے برتن اگر دھکتی آگ میں ڈالدیئے جائیں تو بھی پاک ہوجاتے ہیں۔

مثال ع: ناپاک می سے برتن یا اینیں وغیرہ بنائی گئیں توجب تک وہ اشیاء کی ہیں ناپاک ہیں۔ اگر انھیں سمئی

میں ڈال کر پکالیاجائے تو پاک ہوجا ئیں گی۔ مشال سور میں جو رفر نجے انداز میں کلئے ہے ان میدار پر دروں میں میں میں میں میں اور جس میں اس

مثال سے: اگر تنوروغیرہ نجس پانی یا پیشاب تکنے سے ناپاک ہوجائے اوراس میں آگ نگا دی جائے جس سے اس کی تری خنگ ہوجائے تو تنور پاک ہوجائیگا۔اب روٹی بکانے سے روٹی ناپاک نہیں ہوگ۔

مثال سے: بری دغیرہ کی الیمی سِری یاران کو جوخون میں اَت پئت تھی اس کوآگ پراس طرح بھون لیا گیا کہ اس پرلگا ہوا خون جل گیااوراس پرخون کا پچوبھی اثر ہاتی ندرہے تو وہ سری اور ران پاک ہوجا ئیگی۔

### (۵) حقيقت كابدل جانا:

اگر کسی چیز کواس طرح جلادیا جائے یا اس کوکسی کیمیائی عمل سے اسطرح گذاردیا جائے کہ اس شے کی حقیقت بدل جائے تب بھی وہ چیز یاک ہوجاتی ہے۔

مثال لے: گوبروغیرہ کے اوپلے اور اید وغیرہ اگر آگ میں جل کررا کہ بن جائے تو بیرا کھ پاک ہے کیونکہ آگ میں جلنے کی وجہ اس کی حقیقت تبدیل ہوگئ ہے البذا اگر بیرا کھ وغیرہ کھانے کی چیز میں لگ جائے تو پھھ ترین ہے۔ مثال ع: شراب جو کہ ناپاک ہوتی ہے اگر پڑے پڑے خود بخو دسر کہ بن جائے یا کسی کیمیائی مل کے ذریعے سرکہ

بنالیا جائے تو چونکہ سرکہ بن جانے کی وجہ ہے اس کی حقیقت تبدیل ہو پچکی ہے لہٰذاوہ پاک ہوجاتی ہے۔ جس کا استعال اب ہر طرح سے منچے ہے۔

مثال سے: ناپاک تیل یاناپاک چربی کو کسی کیمیائی عمل سے گذار کرصابین بنالیا جائے تو چونکہ صابی بن جانے سے ان اشیاء کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ البندااییا صابی پاک ہے۔

مثال سم : کوئی جانورمثلا گدهاوغیر ونمک کی کان میں گر کرنمک بن جائے یا پانی کے کویں میں گر کر پھی عرصے بعد متی بن جائے تو ایسی کان اور کنوال اس گرنے والے جانور کی حقیقت بدل جانے کی وجہ سے یاک ہے۔



(٢) ذرج سے یاک ہونا:

کسی بھی جانورکوذی کردیا جائے تو بہنے والےخون کے نکل جانے گی وجہ سے کھال پاک ہوجاتی ہے۔الی کھال کی رطوبات وغیرہ کپڑے یابدن کولگ جانے سے کپڑ ایابدن تا پاک نہیں ہوں گے۔

(۷) چمرے کا دباغت سے یاک ہونا:

اگرکوئی جانورشری طور پر ذرج نه کیا جاسکا اور ایسے ہی مُر دار ہوگیا اور اسکی کھال اتار کی گئی تو بیکھال ناپاک ہے۔ ہے۔مردہ جانور کی کھال کو پاک کرنے کے ممل کا ناہم" دباغت" ہے۔" دباغت" کے ذریعے ایسی کھال پاک ہوجاتی

" دباغت" كاطريقه:

دباغت كالحريقه بيهكه

(۱) کھال کودھوپ میں رکھدیا جائے جس کی وجہ سے اس کی تمام نجس رطوبات خشک ہوجا کیں۔اور کھال میں کچھ بھی پانی باتی ندر ہے۔

(۲) کھال کونمک یا کئی بھی کیمیکل ہے اسطرح صاف کردیا جائے کہ اس کانجس پانی اورنجس رطوبات خنگ ہوجا کیں۔

ملاحظہ: اوپرذکرکردہ مسئلہ آدمی اورخزیر کے علاوہ تمام مردہ جانوروں کی کھال کے بارے میں ہے۔ آدمی اورخزیر کی کھال اس وجہ کھال دہاغت سے بھی پاکنبیں ہوتی۔ آدمی کی کھال تو اس کے احترام واکرام کی وجہ سے۔ اورخزیر کی کھال اس وجہ سے کہ خزیر نجس العین ہوتا ہے۔ ہرطرح کی صفائی اور دباغت کے باوجودوہ نجس ہی رہتا ہے۔

#### (۸) ملنااور کھرچنا :

اگر کسی شخص کے کپڑے کوئنی لگ جائے تواس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کپڑے کو کئے، والی منی خٹک ہے یا تر۔اگر منی ترہے تواسے پانی سے دھونا واجب ہے۔ کھر پینے سے پچھ بھی فائدہ نہیں۔اورا گرمنی خٹک ، دپچی ہے تواسکول کر کھرج دینا بھی کافی ہے۔

منی اگر بدن کولگ جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے کہ تر ہوتو دھونا ضروری ہے اور اگر خشک ہوچکی ہوتو کھر ج دینے سے بدن پاک ہوجا تا ہے۔

### 28 (BIC = 14 ) 3 (B) 2 (

کھر چنے کی صورت میں صرف منی کے اجزاء کا دور ہوجانا کا فی ہے۔ منی کے داغ اور بد بوکوختم کرنا ضروری میں ہے۔ میں ہے۔

ملاحظہ: چونکہ طبعی کمزوری کی وجہ ہے آج کل منی تبلی ہوتی ہے۔جو کپڑے کے اندر جذب ہوجاتی ہے۔ لہذا صرف کھرینے ہے منی کے اجزاء سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا بلکہ دھونا بھی ضروری ہے۔

(۹) محمستااوررگرنا:

چرے کے موزےاور جوتے یر نجاست لگ جائے تو اس کو یاک کرنے میں تفصیل ہے:

(۱) اگرالی نجاست کے جوگاڑھی اورجم دارہے جیسے یا خانہ، گوبراور منی وغیرہ ۔تواب اگر

() الی نجاست خنگ ہوجائے تو زمین وغیرہ پر گھنے اور اس طرح رگڑنے سے موزہ اور جوتا وغیرہ پاک ہوجائیگا۔ کہ نجاست کے اثر ات ختم ہوجا ئیں۔

(ب) اوراگرایی نجاست کوخوب ایجی طرح زمین پر گھس دیا جائے یا خوب اچھی طرح پو نچھ دیا جائے کہ نجاست کا کچو بھی اثر یعنی رنگ اور گو باقی نہ رہے تو پاک ہوجائیگا۔

(بية تحى تفعيل نجاست كے كا رہے ہونے كى صورت ميں)

(۲) اورا گرنجاست پتلی ہوجوسو کھنے کے بعد نظر نہیں آتی تو اگر سکیا موزے اور جوتے پرمٹی ،ریت یارا کھ وغیرہ ڈال کردگڑ دیں اوراچھی طرح پونچھ لیس توبیہ پاک ہوجا کیں گے۔

\*\*\*





## عمامشق

سوال نمبرا

ذیل میں کچھالفاظ دیئے گئے ہیں۔ان میں سے مناسب لفظ چن کرخالی جگہ پر کریں۔ حدث اکبر، نجاست خفیفہ، نجاست مرئیہ نجاست غلیظہ نجاست غیر مرئیہ، نجاست حکمیہ، نجاست هیقیہ، حدث اصغر، نجاست۔

- (۱) بدن، کپڑے یا جگہ کا ایس حالت میں ہونا کہ شریعت اے گندہ خیال کرتے ہوئے پا کی کا حکم دے۔۔۔۔۔۔کہلا تاہے۔
  - (٢) ....مدث كي صورت مين صرف وضوكر لينے سے ياكى حاصل موجاتى ہے۔
- (۳) ہروہ نجاست جوالی ولیل سے ٹابت ہوجائے جس کودلیل میں شبہ پائے جانے کی وجہ سے لیتنی طور پرنجاست کہنا مشکل ہو۔۔۔۔۔۔۔۔کہلا تا ہے۔
  - (m) .....وہنجاست ہوتی ہے جو لگنے کے بعدنظرنہ آئے۔
  - (۵)انسان پرایسی حالت طاری ہوجانا جس میں اس پخسل واجب ہو........کہلا تاہے۔
    - (۲) .....اگرایک درہم کے برابریااس سے کم جگہ پرگی ہوتو معاف ہے۔
  - (۷) .....مین نجاست کے عین (جسم) کوزائل کرنا ضروری ہے،خواہ اس کا داغ اور دھبہ ختم نہ ہو۔
    - (٨) جونجاست كسى چيز برنگى محسول نه مولكين شريعت كي مست ابت موسسكهلاتى بـ
      - (٩) نجاست غلیظه اور خفیفه تکم کے اعتبار سے .....کی اقسام ہیں۔
        - (۱۰) .....الحق ہونے کی صورت میں عسل فرض ہوجا تا ہے۔

سوال نمبرا

درج ذیل فہرست میں غور کر کے پنچے دیئے گئے کالم پُر کریں۔ یہ بات واضح رہے کہ ایک ہی لفظ مختلف کالموں میں بھی آسکتا ہے۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی لفظ کسی کالم میں بھی نیآئے۔



{خون، دودھ پیتے بچے کا پیشاب، حرام پرندوں کی ہیٹ، حلال جانوروں کا پیشاب، حرام جانوروں کا پیشاب، حرام جانوروں کا پیشاب، خرام کا پیشاب، خرام کا گوبر، جنابت کا طاری ہونا، چیف کا خون، کھی یا مجھر کا خون، کا پیشاب، کتے کا لعاب، زخم کا پانی، گائے بھینس کا گوبر، جنابت کا طاری ہونا، چیف کا خون، کھی یا مجھور کا خون، کھی کا نکلنا، پیشاب جوسو کھ جائے ، منی، نفاس کی حالت، تھوڑی ہی تے ، حلال پرندوں کی بیٹ کا

| باست غير مرئيه | نجاست مرئيه | نجاست خفيفه | نجاست غليظه                              | نجاست هیقیه | نجاست حکمیہ       |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                |             |             |                                          |             |                   |
|                |             | .,          |                                          |             |                   |
|                |             |             |                                          |             |                   |
|                |             |             | b-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11 |             | **** ************ |

### سوال نمبرهم

پہلی مثال کی روشی میں درج ذیل جدول عمل کریں۔ پہلے پاک کرنے کے طریقے ممبروارذ کر سیجئے۔ پھر مثال

ہے ان کی وضاحت کریں

| پاک کرنے کا طریقہ | مثال سے وضاحت                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| مثال دهونا        | كپڑے پر پیشاب لگ جائے تو دھونے سے پاک ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔۔ |
| (1)               |                                                        |
| (r)               |                                                        |
| ( <b>r</b> ,      |                                                        |
| · (r)             |                                                        |
| (۵)               |                                                        |
| (1)               |                                                        |

| 26 KPIC=  | J 32 2 81 81 8 C 6                                                                             |                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                | . (4)                          |
|           |                                                                                                | (^)                            |
|           |                                                                                                | سوال نمبره                     |
| صحيح/غلط  | وں کی ( سس ) کے نشان سے نشاند ہی کریں۔<br>رہھیلی کے گہراؤ (پونے تین 1/4 2 سینٹی میٹر) کے برابر | درج ذیل میں سے سیح اور غلط جما |
|           | ر جھیلی کے گہراؤ (پونے تین 1/4 2 سینٹی میٹر) کے برابر                                          | (۱) بچکاپیثابار                |
|           | تی ہے۔                                                                                         | ہو، یا کم لگا ہوتو نماز ہو جا  |
|           | بدرہم یاس ہے کم مقدار میں معاف ہے۔ اتی نجاست                                                   | (٢) نجاست خفيفها ب             |
|           | ینماز ہوجاتی ہے۔                                                                               | کے ساتھ نماز پڑھنے ہے          |
| است       | ں پانی اور ہرائیں بہنے والی چیز کا حکم ایک ہی ہے جس سے نجا                                     | (۳) پاک کرنے پیر               |
|           |                                                                                                | كاازالىمكن ہو_                 |
| دهبه      | وغیرہ دورکرنے کے بعدصابن یالپچ وغیرہ سےاس کا داغ                                               | (۴) خون یا نجاست               |
|           | -                                                                                              | دور کرنا بھی ضروری ہے.         |
|           | برتن صرف بو نچھنے سے صاف ہوجاتے ہیں۔<br>ٹی کے ساتھ دھونے سے پاک ہوجا تاہے، مگر عرق گلاب و      | (۵) تقش ونگاروالے ہ            |
| غيره      | نی کے ساتھ دھونے سے پاک ہوجا تاہے، مگر عرق گلاب و                                              | (٢) خون آلود كيرايا            |
|           | •                                                                                              | ہے یا کہلیں ہوتا۔              |
| نو<br>انو | یها گرایسی چیز کو گلے،جنہیں نچوڑ ناممکن نہیں ہوتا، جیسے برتن<br>·                              |                                |
|           | ے،قطرے بند ہونا ضروری نہیں۔<br>رعب                                                             | اے دھولینا کا فی ہوتاہ         |
| بت        | ا ئی عمل سے اس طرح گزارا جائے کہ اس کی حقیقت یا ماھیہ<br>"                                     |                                |
|           | •                                                                                              | بدل جائے تووہ پاک ہوج          |
|           | پانی (دریا، نهر، آن وغیره کا پانی) میں پاک کرنے کے لئے                                         |                                |
|           | ن مرتبہ دھوناا : رنجوڑ نا کوئی شرطنہیں ہے۔                                                     |                                |
|           | ب گر کرخشک ہوجائے تو فرش پاک ہوجا تا ہے۔                                                       | (١٠) فرش وغيره پر پيشا         |
|           | ** <b>*</b>                                                                                    |                                |



## حض ونفاس کے احکام

یض (M ENSES) کے کہتے ہیں؟

بالغ عورت كو ہرمہينے آگے كراستے سے بغير كى بيارى كے جومعمول كاخون آتا ہاس كو احيض ا كہتے ہيں۔ حيض كى مدّت:

حیض کی کم سے کم مدّت تین دن اور نین راتیں ہیںاور زیادہ سے زیادہ مدّت دی دن اور دی راتیں ہیں۔کیعورت کو تین دن اور نین راتوں سے کم خون آیا تو وہ چین نہیں ہے۔ بلکہ" استحاضہ" ہے (استحاضہ کی تعریف اوراسکا تھم آگے آرہاہے)۔

اسی طرح اگر کسی عورت کو دس دن ،ور دس را تول سے زیادہ خون آیا تو جتنے دن دس دن سے زیادہ خون آیا تو وہ بھی استحاضہ ہے۔البتہ دس دن اور دس را تیں چیض میں شار ہوں گی۔

یا در ہے کہا گرتین دن اور تین را توں سے ذرا بھی کم خون آیا تو وہ بھی حیض نہیں ہے بلکہاستحاضہ ہے۔

مثال:

جسے جعد کے روز منج سات بج کسی عورت کوخون آنا شروع ہوا اور پیر کے دن منج 55 : 6 بج پرخون بند ہوگیا۔ تو پیخون استحاضہ میں شار ہوگا۔ اسے چین کا خون نہیں کہیں گے۔

حیض کی شرط:

نو برس سے پہلے چیف بالکل نہیں آتا، اسلئے نو برس سے چھوٹی لاکی کو جوخون آئے وہ حیض نہیں بلکہ

۱ استحاضه ا ہے۔

اور پیپن برس کے بعد عام طور پر جو عادت ہے وہ یہی ہے کہ چیف نہیں آتا، کیکن آنامکن ہے اسلئے اگر پیپن برس کے بعد خون نظلے تو وہ" استحاضہ" ہے۔چیف نہیں ہے۔

لیکن اگر بچپن برس کے بعداییا خون آیا جس کا رنگ حیض والا ہے مثلاً خوب سرخ یا سیاہ رنگ کا خون ہے تو چونکہ بچپن برس کے بعد بھی حیض آنے کا امکان تو ہم حال رہتا ہے لہٰذایہ خون بھی حیض میں ثار ہوگا۔



#### حیض کے رنگ :

حیض کی مدت کے اندراندرسرخ، زرد، سنر، خاکی یا مٹیالا، سیاہ جس رنگ کا بھی خون آئے، سب حیض ہے۔

"طُهُر" (پاک) کامدت

دوچض کے درمیان پاکی کی مدّت کم از کم پندرہ دن ہے۔ یعنی ایک مرتبہ کے چیف کے بعد دوبارہ آنے والے خون کے اورمیان پاکی کی مدّت کم از کم پندرہ دن ہے۔ دونوں خونوں کے درمیان کم از کم پندرہ دن پاکی کے والے خون کے اورک میں جورت کو بیش گذر ہوں ۔ چنانچہ ایک ماہواری کے بعد دوسراخون اس وقت زیادہ کی کوئی حدثیں لہذا اگر کسی وجہ سے عورت کو بیش آنا ہند ہوجائے تو صّنے مہینے تک خون نہ آئے یاک رہے گی۔

اس مسئلہ کی وضاحت کیلئے بیہ مثال سمجھ لیجئے: اگر کسی عورت کو تین دن اور تین رات خون آیا، پھر پندرہ دن پاک کے بعد تین دن ون پاک رہی، پھر تین دن اور تین رات خون آیا تو اس صورت میں پہلے تین دن ارر پندرہ دن پاک کے بعد تین دن حیض شار ہوں گے۔اور پچ میں پندرہ دن پاکی کا زمانہ ہے۔

#### \*\*\*

### نِفاس(Delivery) کی تعریف:

بچد بیدا ہونے کے بعد (خواہ بچہ بڑے آپریشن (Seazer) سے بیدا ہوا ہو۔ جوخون عورت کو آگے کے راستے آتا ہے" نفال" کہلاتا ہے۔

بچه! گرآ و سے سے زیادہ باہرنگل آیالیکن ابھی پورانہیں نکلااس وقت جوخون آئے وہ بھی " نفاس " کہلاتا ہے۔ نفاس کی مدت

نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اس سے زیادہ اگر خون آئے تو چالیس دن نفاس کے شار ہوں گے۔ باقی خون استحاضہ شار ہوگا۔ نفاس کی کم مدت کی کوئی حد نہیں۔

اگرعورت کوولا دت کے بعد آ دھے گھنٹے تک خون آنے کے بعدرک گیا پھر جا لیس دن کے اندرخون نہیں آیا تو وہ آ دھا گھنٹہ" نفاس" شار ہوگا۔



### حیض اور نفاس کے مسائل

پہلا تھکم: حیض اور نفاس کے دنوں میں نماز پڑھنا اور روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہوجاتی ہے پاک ، وجانے کے بعد بھی اس کی قضاء واجب نہیں ہوتی لیکن روز ہ معاف نہیں ہوتا پاک ہونے کے بعدروز ہ کی قضاء ضروری ہے۔

وجہ یہ ہے کہ نمازیں ہرروز پانچ فرض ہوتی ہیں اور چیف کے دنوں کی ساری نمازیں جمع کی جائیں، مثلاً چیف کے دس دنوں کی نمازیں جمع کی جائیں، مثلاً چیف کے دس دنوں کی نمازیں جمع کی جائیں تو کل پچاس نمازیں بنتی ہیں اب اگر عورت کو ہر مہینے رواں فرض نمازوں کے ساتھ پچاس نمازیں پڑھناپڑ تیں تو بڑی مشقت الحق ہوتی اللہ تعالی نے اپنے کرم سے نوع انسان کی صحب نازک کو اتن بڑی مشقت سے بچاکر سہولت عطافر مادی ۔ جبکہ روزہ سال بھر ہیں ایک ہی دفعہ آتا ہے اگر چیف کی وجہ سے دس دن روزہ جبھوٹ بھی جائے تو رمضان شریف کے بعد اس کی قضاء کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ روزہ کے عظیم تو اب میں شرکت کرنے کیلئے اللہ تعالی نے اسکی قضاء کولازم قرار دیا۔

د وسراحکم: حیض اور نفاس کے دنوں میں مرد کواپنی بیوی سے صحبت کرنا نا جائز ہے۔اس کے علاوہ سب کام (بوس و کناروغیرہ) درست ہیں۔ایی عورت کے ساتھ کھانا پیناوغیرہ سب درست ہے۔

تیسرانحکم: حیض اورنفاس کی حالت میں قر آن کریم کی تلاوت ( دیکھ کر ہویاز بانی) ممنوع ہے۔ تاھم ذکر ، تسبیحات ، درود شریف درس و تدریس وغیرہ سب جائز ہے۔

آگر کسی معلّمہ کو جو بچیوں کو قر آن کریم کی تعلیم دیت ہے ماہواری کے ایا م شروع ہوجا کیں تو کیونکہ ان ایا م میں تلاوت ِقر آنِ جائز نہیں ہوتی لبنداتعلیم کے دوران ایسا انداز اختیار کرنے کی حضرات ِ فقہائے عظام '' نے اجازت دی ہے جمارے معاشرے میں تلاوت نہیں کہتے۔ مثلاً وہ حرف کو تو ڑتو ڈکر اس طرح پڑھائے کہ وہ تلاوت نہ بنے یائے۔

چوتھا تھم: حیض اور نفاس کے دنوں میں مسجد میں جانا درست نہیں ہے۔لہذا ایس عورت کیلئے نمازیا طواف کیلئے مسجد حرام میں جانا جائز نہیں ہے۔



## عمامشق

سوال نمبرا

| صحيح/غلط | ج ذیل مسائل میں ہے صحیح اور غلط کی نشأ ند ہی کریں:                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          | (۱) بالغ عورت كو بيچ كى بيدائش كے بعد جومعمول كاخون آتا ہے،اسكويض كہتے ہيں. |
|          | (٢) اگر پانچ دن ہے کم حیض آیا تو بیاستحاضہ ہے۔                              |
|          | (m) نوبرس سے پہلے چض بالکل نہیں آتا۔                                        |
|          | (۴) حیض ونفاس کے دنوں میں روز ہ رکھنا جائز جبکہ نماز پڑھنا نا جائز ہے۔      |
|          | (۵) حیض ونفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا ناجائز ہے ۔                    |
|          | (۲) قرآن کی معلّمہ کوحیض ونفاس کے دنوں میں مطلقاً تلاوت قر آن کی اجازت ہے۔  |
|          | (۷) نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہیں۔                                |
|          | (۸) نفاس کے دنوں کی نماز کی قضاء ضروری ہے، جبکہ روز وں کی قضاء ضروری نہیں۔  |
|          | وال نمبر٢                                                                   |
|          | مناسب الفاظ ہے خالی جگہیں پُر کریں:                                         |
|          | (۱) حیض کی کم ہے کم مدت                                                     |
|          | · (تین دن تین رات _ پانچ دن پانچ رات )                                      |
|          | (۲) اگرعورت کونو برس سے پہلے خون آئے تواہےکتے ہیں۔                          |
|          | (حیض،نفاس،استحاضه)                                                          |
|          | (۳) حیض ونفاس کے دنوں میں مرد کا اپنی بیوی سےنا جائز ہے۔                    |
|          | (صحبت، بوس و کنار )                                                         |

| و المارت كاكار  | G. KO OFFI  |                  | × 002 | ~G02 |
|-----------------|-------------|------------------|-------|------|
| ا همارت الحاطام | XXX WYX Y   | (80 Fare) 51 (8) |       | DHO  |
| 605             | 01 62/- 200 |                  | 2003  | ~600 |

|                                                    | • |
|----------------------------------------------------|---|
| (۴) حیض نفاس کی حالت میںمیں جانا نا جائز ہے۔       |   |
| (اسکول،مسجد،مدرسه)                                 |   |
| (۵) دوحیفوں کے درمیانی پاکی کی مدت کم از کم ہے۔    |   |
| ( دس دن ، پندره دن ، ایک ماه )                     |   |
| (۲) بچین برس کے بعد عام عادت یبی ہے کہنہیں آتا۔    |   |
| (استخاضه،حیض،نفاس)                                 |   |
| (۷) حیض کی مدت میں آنے والادنگ کا خون حیض شار ہوگا |   |
| (سياه، نيلا)                                       |   |
| (۸) نفاس کے دنوں میںکی اجازت ہے۔                   |   |
| ( تلاوت، ذکروتسبیجات،نماز )                        |   |
| 9                                                  | , |

### سوال نمبرس

ذیل کے جملوں میں عورت کوآنے والاخون کس قتم میں سے ہے متعلقہ خانے میں اس کی نشاندہی کریں:

| استحاضه | نفاس | حيض |                                                                                      |
|---------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      |     | (۱) نوبرس سے پہلے آنے والاخون۔                                                       |
|         |      |     | (٢) تنين دن ہے كم آنے والاخون                                                        |
|         |      |     | (٣) تنین دن خون آنے کے بعد پندرہ دن وقفہ رہا۔ پھر تین دن بعد آنے والاخون۔            |
|         | ·    |     | (٣) ي كي پيدائش كے دوران آنے والاخون                                                 |
|         |      |     | (۵) بیچ کی پیدائش کے پچاس روز بعد آنے والاخون جب کہ نفاس ایک                         |
|         |      |     | مہینے کے بعد بند ہو گیا تھا۔                                                         |
|         |      |     | (۲) طہرکے پندرہ دن گزرنے کے بعد صرف دودن خون آیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|         |      |     | (۷) بچین برس کے بعد خاص سرخ رنگ کاخون آیا۔                                           |



### معذوركاحكم

#### معذور کی تعریف :

شریعتِ مطتمرہ کی نظر میں ہروہ فخص معذور ہے جے ایسا کوئی عذر لائق ہو۔جس کے ہوتے ہوئے اس کا وضو برقر ارنہیں رہتا اور اس کو پاکی کا اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ وضوکر کے فرض نماز پڑھ سکے للبذا اگر اسے نماز کے پورے وقت میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ پاکی کی حالت میں وضوکر کے ضرف فرض نماز اوا کرسکتا ہے تو شخص شریعت کی نظر میں معذور نہیں ہے۔

### عذركي مثاليس

مثلاً کوئی عورت الی ہے کہ جے استحاضہ کا خون آتار ہتا ہے اور مذکورہ بالاتفصیل کے مطابق اے وضواور نماز کا وقت بھی پاکی کی حالت میں نہیں ہتا، یا کسی شخص کو مسلسل نکسیر آرہی ہے کہ خون کسی طرح بند ہی نہیں ہوتا، یا کسی شخص کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا کسی کو دائی دست لگے ہیں۔ یا کوئی ایسازخی ہے کہ مسلسل اس کے زخم سے خون رستار ہتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

### معذور كاحكم:

اگرکوئی شخص (خرکورہ بالا تفصیل کی روشی میں ) شریعت کی نظر میں معذور ہے تو اسکا تھم یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت آنے پرایک دفعہ وضوکر لے۔ اوراس وضو سے اس نماز کے اندر فرض نفل، تلاوت وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ ایس حالت میں ایک دفعہ وضوکر نے سے وہ شخص باوضو ہوجائے گا۔خواہ باتی وقت اسے مسلسل خون یا بیشاب کیوں نہ آتا رہے۔ شریعت کی نظر میں معذور ہونے کے بعد یہ چیزیں اسکے لئے ناقض وضو نہیں رہتیں۔ تاھم ان کے علاوہ کوئی دوسری ناقض وضو چیزیائی گئی اوراس چیز میں یہ معذور نہیں ہے واس سے وضوئوٹ جائے گا۔

جب اس نماز کا وقت ختم ہوجائے گا تو اس شخص کا وضوخود بخو دختم ہوجائےگا۔ گویا معذور کے وضو کیلئے ناقض فرض نماز کا وفت ختم ہوجانا ہے۔ پھراگلی نماز کے وقت کیلئے وضوکر لے اوروہ وضوا گلے سارے وقت کیلئے کافی ہوگا۔

### عذر کی مدت :

یه یا در ہے کدا گرا کیک وقت نماز میں کو کی شخص شرعاً معذور ہو گیا تو دہ اس وقت تک معذور سمجھا جائے گا جب تک

اس پرکسی نماز کا کلمل وقت اس طرح نه گزرجائے که اس میں وہ عذر لاحق نه ہو۔اً کرکسی نماز کا کلمل وقت پاک کی حالت میں گزرگیا توابیا شخص شریعت کی نظر میں معذور ہونے سے نکل جائے گا۔

یہ بھی خوب ذہن نثین رہے کہ ایک دفعہ معذور شرعی ہونے کے بعد بیضروری نہیں ہے کہ باتی نمازوں کے اوقات بھی کمل طور پراسی عذر کے ساتھ گزریں۔ ایک دفعہ معذور ہونے کے بعد اگلے وقت میں اگرایک دفعہ بھی وہ معذور سمجھا جائےگا۔ اس سے اگلے وقت میں پھرایک دفعہ وہ عذر لاحق ہوگیا تب بھی شریعت کی نظرمیں اہمی وہ معذور ہے خواہ باتی وقت یا کی حالت میں ہی کیوں نہ گزرے۔

\*\*\*\*

## عملیشق

سوال نمبرا

درج فدیل مسائل میں سے سیح اور غلط کی متعلقہ خانہ میں نشاند ہی کریں۔

ہروہ محض معندور ہے جسے کوئی ایسا عذر لائق ہے بس کے ہوتے ہوئے اس کا عسل باتی منیں رہتا۔اوراس کو یا کی کا اتناوفت نہیں ملتا کہوہ کر کے فرض زاز پڑھ سکے۔

ا اگر کسی کے ناک ہے مسلسل نزلہمہدر ہائے والیا شخص معذور ہے اوراس پرمعذور والا حکم لگے گا۔

☐ شریعت کی نظر میں معذور جس بیاری میں مبتلا ہے تووہ بیاری اس کی پاکی کے لئے ناقض نہیں ہے۔

🗖 ونت ختم ہونے کے بعد معذور کا وضوخود بخو رختم ہوجائے گا۔

سوال نمبرا

مناسب الفاظ عے خالی جگہیں پُرکریں:

(۱) اگر .......نماز کاوقت کمل پاکی میں گزرگیا توالیا شخص معذور کے حکم سے نکل جائے گا۔ (ایک، یانچ)

(۲) ایک دفعه معذور ہونے کے بعد بیضروری .....کہ باقی نماز وں کے اوقات کمل طور پراس

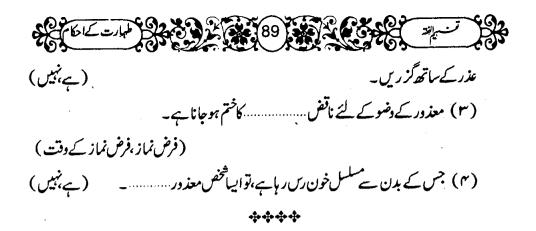





## جند ضروري إصطلاحات

فرض عين :

وہ نعل ہے جس کا کرنا ہرایک پرضروری ہے اور جوکوئی بغیر کسی عذر کے اس کوچھوڑ دیے تو وہ فاسق ہے ، ستحق عذاب ہے اور جوکوئی اس کا انکار کرے وہ کا فرہے۔

فرضِ كفاسه :

وہ فعل ہے جس کا کرنا ہرا یک پرضروری نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہوجائیگا۔ اورا گر کوئی ادا نہ کرے توسب گناہ گار ہوں گے۔

واجب :

وہ فعل ہے جودلیلِ ظنّی ہے ثابت ہو،اس کا بلا عذرتر کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے، بشر طیکہ بغیر کسی تا ویل اور شبہ کے چھوڑ دے اور جواسکاا نکار کرے وہ فاسق ہے کا فرنہیں۔

ستت مؤكده:

وہ فعل ہے جس کو بی مقالیہ نے یا صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہواور بغیر عذر کے ترک نہ کیا ہو، کین ترک کرنے والے پر کی قتم کا زجراور تنبیہ نہ کی ہو، بلاعذر چھوڑنے والا اور ترک کی عادت بنانے والا فاس اور گناہ گارہے۔

ستنتِ غيرمو كده:

وہ فعل ہے جس کو نجی مقالیقہ یا صحابہ کرام نے کیا ہوا ور بغیر کسی عذر کے ترک بھی کیا ہواس کا کرنے والاثو اب کامستحق اور چھوڑنے والا عذاب کامستحق نہیں ہے۔

مستخب:

وہ فعل ہے جس کو نبی کریم میں اور صحابہ کرام نے کیا ہو، لیکن ہمیشہ اور اکثر نہیں بلکہ بھی بھی ،اس کا کرنے والا تو اب کامستحق ہے۔اور نہ کرنے والے پڑی قتم کا گناہ نہیں ہے۔

כוم:

وہ نعل ہے جودلیلِ قطعی سے ثابت ہواس کا مشرکا فراوراس کا بغیر عذر کر نیوالا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ مکر و و تحریمی:

وہ فعل ہے جو دلیلِ ظنّی ہے ثابت ہو،اوراسکا اٹکار کرنے والا فاس ہے، بغیر عذر کرنے والا گناہ گار اور عذاب کامستحق ہے۔

مکروہ تنزیبی :

وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں تواب ہواور کرنے میں عذاب نہ ہو۔

مباح:

وہ فعل ہے جس کے کرنے میں ثواب نہ ہواور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو۔

\*\*\*\*

## عمامشق

سوال نمبرا

درج ذیل مسائل میں سے منجع اور غلط کی ( سر ) اور (x) کے ساتھ نشاندہی کریں۔

فرض عین کوبغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق ہے۔

🗖 واجب كاا نكاركرنے والا كافرے\_

□ مستحب وہ فعل ہے جس کو نبی کریم اللہ اور صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو۔

🗖 مروہ تحریمی و فعل ہے جودلیل ظنی ہے ثابت ہو۔

🗖 مباح وہ فعل ہے جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو۔

سوال نمبرا

مناسب الفاظ چن كرخالي جگهيس پُر كرين:

(۱) .....وفعل ہے جس کا کرنا ہرایک پرضروری ہے۔

( فرض مین ،فرض کفایه )

(۲) واجب و فعل ہے جو ..... سے ثابت ہو۔

(دلیل قطعی، دلیل ظنی)

(۳) حرام کامنکر.....هوتا ہے۔

(فاسق، بدعتی کافر)

(س) کمروہ تنزیبی وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں ..........ہو۔

(عذاب،نواب،گناه)

(۵) حرام كابغير عذر كے ارتكاب كرنے والا .....

(فاسق، كافر)

\*\*\*\*





## ثماز کے احکام

😸 نماز کےاوقات ومسائل

😸 جماعت کے احکام

😸 نمازوتر کے احکام

المافركى نمازك احكام

😸 قضاء نمازوں کے احکام

المریض کی نماز کے احکام 🕸

المجده سجده احکام

🟶 سجدہ تلاوت کےاحکام

انمازجمعه کے احکام 😸

الستقاء كاحكام 🕏 🕏 كامكام

ا صلاة الكسوف كاحكام

😸 عيدين كے احكام

## نماز کے احکام

قال الله تعالى: حَافِظُو اعَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَقُومُو اللّهِ قَانِتِيُنَ. (البقره-٢٣٨)

الله تعالی کاار شادہے: تمام نمازوں اور بالحضوص درمیانی نمازی محافظت (آداب وسنن کی رعایت) کرواور الله کے حضور عاجز بن کر کھڑے ہوا کرو۔

وقىال رسول الله عَلَيْكَ اَرَايُتُم لَوُانَّ نَهُرابِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغُتَسِلُ فِيُهِ كُلَّ يَوُم خَمُساً هَلُ يَمُقَى مِنُ دَرَنِهِ شَى ؟قَالُو : لَا يَمُقَى مِنُ دَرَنِهِ شَىءً. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ اَلصَلُوتِ النَّحَمُسِ يَمُحُو اللَّهُ بِهِنَّ النَّحَطَايَا. (رواه البخارى ومسلم عن الي برية)

رسول التُعلِيفَ نے ارشاد فر مایا: مجھے بتلاؤ کہ اگرتم میں ہے کی مخص کے دروازے پر نہر ہوجس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ عسل کرتا ہوتو اس کے بدن پرمیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ میں اس کے اللہ تعالی ان کی وجہ سے نہیں رہے گا۔ آپ میں ہے نہ اللہ تعالی ان کی وجہ سے گا۔ آپ میں ہے گا۔ آپ میں ہے کہ اللہ تعالی ان کی وجہ سے گا ہوں کو صاف فر مادیتے ہیں۔

\*\*\*

## نماز کیشمیں

نماز کی دوشمیں ہیں:

- (۱) وه نماز جوركوع اور بدے والی مو۔
- (٢) وه نماز جوركوع اور تجد ، والنبيس ب عصي نماز جنازه وغيره .

پھرائی نماز جورکو ئادر بجدے والی ہاس کی تین قسیس ہیں:

(۱) فرض نماز: ہرروزی یا نج نمازیں اور جعہ کے دن ظہری جگه نماز جعہ اوا کرتا۔

### AC (BILIV) 1800 14 (194) 194 (194) 194

(۲) واجب نماز : جیسے نماز وتر ،نمازعیدین ،ان نوافل کی قضاء کرنا جوشروع کرنے کے بعد تو ڑ دیے ۔ جوں۔،اورطواف کے بعد دورکعتیں پڑھنا اور و افل جن کے پڑھنے کی نذر مان لی ہو۔

(٣) نقل : فرض اور واجب كے علاوہ باتى نمازيں، جيسے نماز بوى فضيلت اور بركت كى حامل جي اور نماز اشراق، نماز چاشت اور نماز زوال ، نماز اذابين ، نماز استخاره، نماز حاجت، نماز توب، تحية المسجد، تحية الوضوو غيره-

فرضیّت نماز کی شرا لکط نماز کے فرض ہونے کی تین شرطیں ہیں جس شخص میں بیتینوں شرا لکا پائی جا کیں اس پرنماز پڑھنافرض ہے:

- (۱) مسلمان مونا: لبذا كافرير نماز فرض نهيس ـ
- (٢) بالغ مونا: للذانابالغ يرنماز فرض نبيس بـ
- (۳) عقل مندہونا: لہذامجنون پرنماز فرض نہیں ہے۔

یہ یادرہے کہ نابالغ بیچے پراگر چہ نماز فرض نہیں ہے تاھم والدین کو چاہئے کہ جب بچے سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا تھم دیں۔اور جب دس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے مار بیٹ کے ذریعے نماز پڑھوا کیں تاکہ نماز فرض ہونے سے پہلے پہلے نماز کی عادت ہوجائے۔

#### **\*\*\***\*

### نمازوں کی تعداد (رکعات اوراوقات)

الله تعالى نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جن کی رکعات اوران کے اوقات کی تفصیل درج و یل ہے۔

(۱) نما نے فجر:

نمازِ فجر میں دور کعتیں پڑھنافرض ہے۔رات کے آخری تھے میں ضبح ہونے سے پہلے مشرق کی جانب افق (آسان کا کنارہ) پرمشرق سے مغرب کی طرف اگر کمبی سفیدی دکھائی دے۔جو پچھے دریے بعد ختم ہو جاتی ہے اس کو "فجر کاذب" کہتے ہیں اس وقت فجر کاوقت شروع نہیں: رتا۔

پھرتھوڑی دیر بعد آ سان کے افتی اور کنارے پر جب سورج اٹھارہ در ہے زیرِ افتی ہوتا ہے تو چوڑائی میں سفیدی نمودار ہوتی ہے اور جب سورج پندرہ در ہے زیرافتی رہ جاتا ہے تو وہ روثنی تیزی سے بڑھنا شروع ہوجاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہوجاتا ہے۔ تو جس وقت سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے تو اس کو " فجر صادق" کہتے ہیں۔ فجر صادق کے طلوع ہونے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ اور طلوع آ فتاب تک باقی رہتا ہے۔ اور جب آ فتاب کا ذراسا کنارہ نکل آتا ہے۔ تو فجر کا وقت ختم ہوجاتا ہے۔

#### (۲) نمازظهر:

نما نظهر میں چار کعتیں پڑھنا فرض ہے۔ زوال میٹس (وو پہرڈھل جانے) کے بعد سے ظہر کا وقت شروع موجا تا ہے اور جتنا سایہ ٹھیک دو پہر کے وقت ہوتا ہے جسے سایہ اصلی بھی کہتے ہیں اسے چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سابیہ دو گنا نہ ہوجائے ظہر کا وقت ختم ہوجائے تو ظہر کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ سایۂ اصلی چھوڑ کر جب ہر چیز کا سایئہ دو گنا (مِثلِ ٹانی) ہوجائے تو ظہر کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ اور اس بات ہوجا تا ہے۔ اور اس بات ہوجا تا ہے۔ اور اس بات پر فتوی دیا جا تا ہے۔

حضرت امام اعظم کے دونوں جلیل القدرشا گرد حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ سایہ اصلی کو چھوڑ کر جب ہر چیز کا سامیاس سے ایک گنا (مثل اول) ہوجائے تو ظہر کا وقت ختم ہوجا تا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ چنا نچیا حتیا طاس میں ہے کہ ظہر شل اول سے پہلے پہلے پڑھ کی جائے۔ البتہ مسافر اس سہولت سے بیا ناکدہ اٹھا سکتا ہے کہ ظہر کومٹل خانی کے اخیر میں پڑھ لیس اور مثل خانی کے پورا ہونے پر عصر اول وقت میں ادا کر لے۔ یوں جمع کرنے سے مسافر کو سہولت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور نماز بھی این ادا ہوجاتی ہے۔

سابیہ اصلی کا مطلب: مشرق سے سورج نکل کر جتنا بلند ہوتا رہتا ہے اس قدر مخالف سمت میں ہر چیز کا سابیہ گفتا رہتا ہے بہاں تک کہ ٹھیک دو پہر کے وقت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سابیہ گفتا موقوف ہوجا تا ہے۔ یہ ٹھیک زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو سابیہ بظاہر رکا ہوامحسوس ہوتا ہے اسے "سابیہ اصلی" کہتے ہیں۔ پھر سورج جب ہر چیز سے ڈھل کر مغرب کی سمت ہوتا ہے۔ تو چند منٹ سابید کئے کے بعد مشرقی جانب بڑھنا شروع ہوجا تا ہے۔

#### (m) نمازعفر:

نمازِ عصریں جارر کعتیں پڑھنا فرض ہے۔اوپر ذکر کر دہ تفصیل کے مطابق جب ظہر کا وفت ختم ہوجا تا ہے تو عصر کی نماز کا وقت نثر وع ہوجا تا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔سورج جب غروب کے قریب ہوتا ہے

### 86 (RICIN ) 36 96 (RICIN ) 36 (RICIN ) 36

تواس کارنگ بدل جاتا ہےاور دھوپ زر دپڑ جاتی ہےاور سورت پرنظریں جمانا آسان ہوتا ہےاس وقت نماز پڑ ھنامکروہ ہے۔تاھم ای دن کی عصرا گر کسی وجہ سے رہ گئی توادا کرنے کی گنجائش ہے۔

#### (٣) نمازمغرب:

نمازِمغرب میں تین رکعتیں پڑھنافرض ہے۔سورج غروب ہونے پرمغرب کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ پھر جب تک مغربی جانب آسان کے کنارے پرسرخی (جے شفق احمر کہتے ہیں) باقی رہے اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ پھر جب سرخی ختم ہوجائے تو مغرب کا وقت ختم ہوکرعشاء کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔

لیکن یا در ہے کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کر نامتحب ہے۔ اتنی دیر کرنا کہ خوب تاری نکل آئیں مکروہ ہے۔ نہ کورہ بالآنفصیل صاحبین (حضرت امام ابو یوسف اورامام محمدؓ) کے نز دیک ہے۔

جبکہ امام اعظم ابوحنیفہ گا ارشادگرا می ہیہ کہ مغرب کی جانب سرخی کے عائب ہوجانے کے بعد شالاً جنوباً جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے (جیے شفق ابیض کہتے ہیں) اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ جب بیسفیدی حجیب جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔

لبذااحتیاطاس میں ہے کہ مغرب کی نماز ففق احرختم ہونے سے پہلے پڑھ لے۔اورعشاء کی نماز" ففق ابیض" کے غائب ہونے کے بعد پڑھے تا کہ تمام ائمتہ کے ارشادات کے مطابق نماز صحیح ہوجائے۔

#### (۵) نمازعشاء:

نمازعشاء میں چارر کعتیں پڑھنا فرض ہے۔ شفق کے غروب ہونے کے بعد جب مغرب کا وقت ختم ہوجاتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ جوسج صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔

#### نمازِورٌ:

نمازِ وتر واجب ہےاوراس کی ادائیگی کا وقت عشاء کا وقت ہے گریہ فرضوں کے تابع ہے۔لہذا عشاء کے فرضوں سے پہلے وتر ادا کرنا جائز نہیں ہےا گر کسی نے ایسا کرلیا تو فرضوں کے بعداس کا اعادہ کرنالازم ہے۔

### (KIL) (97) (97) (197) (197) (197)

# عمامشق

سوال نمبرا

| صيح/غلط        | وریِ ذیل مسائل میں سے محیح اور غلط کی ( سر )اور (x) کے ساتھ نشاند ہی کریں۔ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                | (۱) عیدین کی نمازادا کرناواجب ہے۔                                          |
|                | (۲) نماز کے فرض ہونے کی چارشرا نظ ہیں۔                                     |
|                | (۳) مجنون کے لئے نمازادا کرنا فرض نہیں ہے۔                                 |
| شروع           | (۴) زوالِمش کے بعد جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوجائے، تب ظہر کاوفت       |
|                | ہوجاتا ہے۔                                                                 |
|                | (۵) ہر چیز کے جم کے برابر جوسایہ ہوتا ہے،اسے سابیاصلی کہتے ہیں۔            |
|                | (٢) فجرصادق کے طلوع ہونے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔            |
| ٠.             | (4) غروب شمس سے پہلے جب سورج کی رنگت بدل جائے تو نماز عصر کا               |
|                | وقت ختم ہوجا تا ہے۔                                                        |
| الى سرخى كوشفق | (A) سورج غروب ہونے کے بعدسب سے پہلے آسان کے کنارے پر چھانے و               |
|                | ا بیض کہتے ہیں۔                                                            |
| اتا ہے۔        | (٩) نمازمغرب كاوقت شفق ابيض كے نتم ہونے سے تمام ائمہ كے زديك ختم ہوجا      |
|                |                                                                            |
|                | (۱۰) نمازعشاء کاوقت صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔                      |
|                | سوال نمبر٢                                                                 |
|                | مناسب الفاظ چن كرخالى جگهيں پُركريں:                                       |
|                | (۱) نمازوتر پڑھناہے۔                                                       |
| نت)            | (فرض، واجب،                                                                |

48 (RICIN ) 38 (98) (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975) 38 (1975)

(۲) تحیۃ المسجد ......نمازوں میں ہے۔

(نفل،واجب،سنت)

(m) سات سال کے بیج پرنماز فرض .........

(ہے،ہیں)

(۴) رات کے آخری حصہ میں صبح ہونے سے پہلے مشرقی افتی پر جوسب سے پہلے روشی نمودار ہوتی است کہتے ہیں۔

(شفق ابيض، فجركاذب)

(۵) سامیاصلی کےعلاوہ جب ہر چیز کا سامیہ ........... ہوجائے تو ظہر کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ (دو گنا، تین گنا)

(۲) غروبشمس سے پہلے جب سورج کی رنگت بدل جائے تواس وقت نماز پڑھنا.....ہے۔ (ناحائز،مکروہ)

(2) مغرب کی نماز جلدی ادا کرنا..... ہے۔

(واجب مستحب سنت)

(۸) سات سال کے بچے پر نماز فرض .........

(ناچائز،مکروه)

(۹) بہتریبی ہے کہ مغرب کی نماز ..... کختم ہونے سے پہلے پڑھ لے اور عشاء کی ........ کے غائب ہونے کے بعد پڑھے۔

(شفقِ ابيض شفق احمر)

(۱۰) نماز وترعشاء کے وفت میں فرض نماز سے پہلے پڑھنا ...... ... ہے۔

(عائز،ناعائز)

\*\*\*



### نمازوں کے مستحب اوقات

نماز فجر كامتحب ونت:

مردوں کیلئے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت شروع کریں جب روشی پھیل جائے۔اوراس فدروقت باتی ہوکہ اگر نماز فجر میں چالیس بچاس آیات کی اچھی طرح تلاوت کی جائے اور نماز سے فراغت کے بعد اگر نماز کا اعادہ کرنا چاہیں تو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے چالیس بچاس آیتی نماز میں پڑھ سکیں۔

اور تورتوں کے لئے ہمیشہ" غلس" یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑ ھنامتحب ہے۔

نماز ظهر كامستحب وقت:

موسم گرمامیں ظہر کی نمازاس قدرتا خیرہے پڑھنامتحب ہے کہ گری کی تیزی کا وقت ختم ہوجائے۔ اورموسمِ سرمامیں اوّل وقت پڑھ لینامستحب ہے تاھم اگر آسان پر بادل ہوں تو تاخیرہے پڑھنامستحب ہے تا کہ سورج کے زوال کا کمل یقین ہوجائے۔البتہ جمعہ کی نماز ہمیشہ اوّل وقت پڑھناہی مستحب ہے۔

نماز عصر كالمستحب وقت:

عصر کی نماز کو دیر سے ادا کرنامتخب ہے، تاھم اتنی دیر درست نہیں کہ دھوپ کا رنگ بدل جائے اور سورج میں زردی آ جائے۔

نمازِمغرب كامتحب ونت:

مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج غروب ہوتے ہی پڑھنامتحب ہے البتۃ بادل والے دن تاخیر سے پڑھنامتحب ہے۔

نمازعشاء كامتحب وقت

عشاء کی نماز میں ایک تہائی رات تک تاخیر کرنامتحب ہے اور اس کے بعد آدھی رات تک تاخیر مباح ہے اور آدھی رات کے بعد تاخیر کمرو قِحر کی ہے۔

نماز وتر كامسخب وقت:

اگرکو کی شخص نماز تبخد کا عادی ہواوراہے اخیررات میں اٹھنے کا مکمل بھروسہ ہوتو اسکووتر کی نماز تبخیر کے نوافل کے بعدادا کرنامتے ہے۔لیکن اگر آبکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہوتو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہے۔

وہ اوقات جن میں نماز پڑھناممنوع ہے:

وہ اوقات جن میں سرے سے کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔وہ تین اوقات ہیں ان میں فرض نماز پڑھنا جائز ہےاور نہ قضا ہنماز پڑھنا۔وہ اوقات مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) عین طلوع شمس کے وقت۔
  - (۲) ٹھیک زوال کے وقت
- (۳) عین غروب من کے وقت ۔البقہ اگر عصر کی نماز نہ پڑھی ہوتو سورج غروب ہوتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں ۔ان متیوں اوقات میں جس طرح کوئی نماز پڑھنا جا نزئبیں ہے ای طرح سجد ہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔

اگرکوئی چیزالی ہے جو واجب ہی ان مینوں ممنوع اوقات میں ہوئی ہوتو پھراسے کراہت کے ساتھ اواکرنا جائز ہے۔ جیسے کسی شخص نے ان اوقات میں آیت سجد ہوئا تلاوت کی اور سجدہ بھی کرلیا تو سجدہ اوا تو ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔

> ای طرح اگران اوقات میں کوئی جنازہ آگیا تو اس پرنمازِ جنازہ پڑھنا جائز توہے مگر مکروہ ہے۔ پہنچہ بینہ

> > وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے:

درج ذیل اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

- - (۲) نماز عصر کے بعد غروب آفاب تک۔
- (m) جمعہ کے دن جب خطیب خطبہ دیے کیلئے نکاتا ہے اس کے فرض نماز سے فارغ ہونے تک۔
- (۳) اقامت کے دوران کیکن اس سے فجر کی سنتیں مشنیٰ ہیں وہ اقامت کے دوران پڑھنااورا قامت ہو جا کر ہے۔ ہو چکنے کے بعد جماعت والی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پڑھنا جبکہ کہ جماعت فجر ملنے کا یقین ہو بلا کراہت جا کز ہے کیونکہ ان کی بڑی اہمیت ہے اورا حادیثِ مبارکہ میں ان کی بڑی تاکید آئی ہے۔
- (۵) نمازعید سے پہلے کی قتم کی نقل نماز پڑھنا کمروہ ہے۔خواہ عیدگاہ میں ہویا گھر میں البتۃ نمازعید سے فراغت کے بعدعیدگاہ میں بدستور کمروہ ہے۔تاہم گھر میں آکر پڑھنا جائز ہے۔
- (٢) جب ونت اس قدر تنگ ہو کفل نماز میں مشغولی کی وجہ سے فرض فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوتو نفل نماز

### SE LRICIN BOOK TO THE TOTAL STATE OF THE SECOND STATE OF THE SECON

یڑھنا مکروہ ہے۔

(2) کھانا موجود ہواور سخت بھوک کی حالت ہو کہ کھانا نہ کھانے کی صورت میں اس طرف دھیان لگا

ے۔

- (۸) پیشاب پا خانه وغیره کے تقاضے کے وقت ہرتیم کی نماز مکروہ ہے۔خواہ فرض ہویانفل۔
- (9) ای طرح بیٹ میں گیس (ریح) ہوا دراہے رو کے رکھنا اورای حالت میں نماز پڑھنا کروہ ہے۔
- (۱۰) ایسی چیز کی موجودگی کے دوران نماز پڑھنا مکروہ ہے جواسکے خشوع میں خلل ڈالے اور نماز میں اپنی طرف متوجّہ کرے۔
- (۱۱) حاجی کیلئے میدانِ عرفات میں یومِ عرفہ (۸ ذی الحج) کوظہراور عصر کی نماز کے درمیان کوئی نفل پڑھنا۔ بیدیا درہے کہ بیمسئلداس وقت ہے جب ظہرا درعصر کوجمع کرنے کی تمام شرائط پائی جا کیں۔ آج کل شرائط ننہ پائے جانے کی وجہ سے حنفی حاجی چونکہ ظہرا درعصرا ہے اپنے وقت میں خیموں کے اندر باجماعت اداکرتے ہیں۔ للہذا ان کے لئے نوافل پڑھنا کمروہ نہیں ہے۔

(۱۲) حاجی کیلیے مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کی نماز کے درمیان کوئی نفل پڑھنا۔

نوٹ: فبحراورعصر کے بعدنفل نماز پڑھنا مکروہ ہے گران اوقات میں قضا نماز پڑھنااور بجدہ کتلاوت اداکر نا کمروہ نہیں ہے۔

\*\*\*

## عمامشق

### سوال نمبرا

| مسيحيح/غلط | ج ذیل مسائل میں سے سیج اور غلط ک ( سسس ) کے ساتھ نشاندہی کریں۔            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            | (۱) نماز فجر کامردول کے لئے مستحب وقت میہ کروشی نگلنے سے پہلے ہی پڑھ لیں۔ |
|            | (۲) عصری نماز کودریسے ادا کرنامتحب ہے۔                                    |
|            | (۳) موسم گر مامیں ظہر کی نماز جلدی ادا کر نامتخب ہے۔                      |

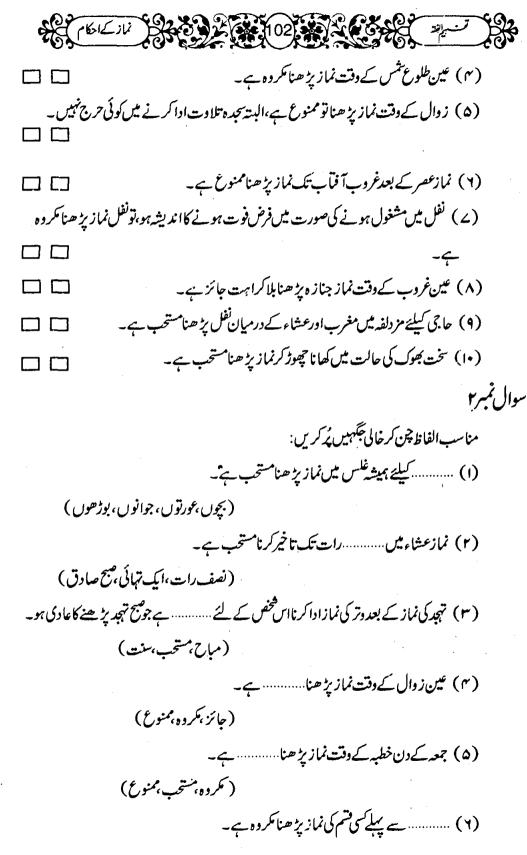



(تېجد،نمازعيد،نمازظهر)

(۷) بیشاب، پاخانے کے تقاضے کے وقت .....کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

( فرض بْفْل، واجب، ہرفتىم كى نماز )

(۸) پیٹ میں ہوا ہوتو نماز پڑھنا ..... ہے۔

(ناجائز،مکروہ)

(۹) سورج زردہونے کے بعد نماز پڑھنا.....ہے۔

( مکروہ، جائز ،منتحب)

(۱۰) .....کونت نماز پڑھناممنوع ہے۔

(صبح صادق، عین غروب)

\*\*\*

### اذان اورا قامت کے احکام

### اذان اورا قامت كاحكم:

پانچوں وقت کی فرض عین نماز وں اور جمعہ کو جماعت سے اداکر نے کیلئے اذان دینا مردوں پرستتِ مؤکدہ ہے اور ترک پر گناہ ہے۔ یہ برشہر وستی کیلئے ستتِ مؤکدہ علی الکفایہ ہے یعنی ہرشہراورستی میں ایک شخص کی اذان کفایت کرتی ہے اوراگر کسی ایک نے اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اورا گرشہر وسیع ہواور بڑے بڑے کتے ہوں کہا یک کے گئے ہوں کہا ذان دوسرے محلّے میں نہ پنچتی ہوتو محلّے والے اگر ترک کریں تو وہ بھی سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر ترک کریں تو وہ بھی سب گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر شہراذان کے ترک پرا تفاق کرلیں امام محمد "کے نزد یک ان سے جنگ حلال ہے۔ کیونکہ اذان اسلام کے شعائر (بڑی علامتوں) میں سے ہے اور اس کے ترک میں دین کی قدر و قیمت کو گھٹانا ہے۔

ا قامت بھی پانچوں فرض عین نمازوں اور جعہ کیلئے ستت ہونے میں اذان کی مانند ہے۔البتہ اذان کاستت ہوناا قامت کی نسبت زیادہ مؤ کد ہے۔

ان کے علاوہ جونمازیں ہیں خواہ وہ فرضِ کفاریہ ہوں یا واجب یاست ونوافل جیسے نمازِ جنازہ ، وتر ،عیدین ، کسوف، خسوف، استسقاء، تر اور کے اور دیگر نوافل ان سب کیلئے اذان اور اقامت نہیں ہے۔



مسجد کے اندراذ ان اورا قامت کے بغیر فرض نماز کو جماعت سے پڑھناسخت مکروہ ہے۔

اذان کے ستحبات :

درج ذیل اموراذان کیلئے متحب ہیں۔

- (۱) مرُذن باوضوہو۔
- (٢) مؤذن سنّت طريق اورنماز كـاوقات كوجانے والا ہو۔
  - (m) مؤذن نيك وصالح آ دي ہو۔
  - (۷) مؤذن اذان کے وقت قبلہ روہو۔
- (۵) مؤذن اذان کے وقت اپنی انگلیوں کو کا نوں میں داخل کرے۔
- (١) مؤذن جب حبي على الصّلاكة "كيتوايخ چركودائي جانب يهيرك اورجب

" حَيَّ عَلَى الْفَلا ح المَهِ والين چركوبائي جانب پهرك-

(2) مؤذن اذان ادرا قامت کے درمیان اتنا وقفہ کرے کہ نماز باجماعت پڑیمشکی کرنے والے حاضر ہوجا کیں۔بہرحال جب نماز کاونت فوت ہونے کا خطرہ ہوتو نماز کومؤ خرنہ کیا جائے۔

- (٨) مؤذن مغرب كى اذان اورنمازيس تين حصوفى آيت ياتين قدم چلنے كى مقدار وقفه كرك \_\_
- (٩) مستحب المعض كيلي جواذان ك كدائي مسروفيات ترك كردك ادرجوالفاظ مؤذن كهاس

كجوابين أى طرح كم يكن حسى على الصّلاق واحسى على الفلاح واحسى على الفلاح واكر المناه من المناه من المناه من المناه المناه المن المناه المناع المناه ا

یادرہے کہ اشھدان محمدرسول الله کے جواب میں یہی کلمات کہنے چاہئے۔ چونکہ آپ کا نامِ نامی سنااور کہا گیا ہے۔ لہذا ساتھ درود شریف بھی پڑھ لے۔

- اگر کنی مساجد سے اذان کی آواز آرہی ہوتو میلی اذان کا جواب دے دوسری اذانوں کا جواب ضروری نہیں
  - (۱۰) مؤذن اورسامع كيلي اذان كے بعدان كلمات كيماتهد عاكر نامتحب ب



"اَللَّهُمَّ رَبُّ هلهِ الدَّعُوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ ال مُحَمَّدَ الْوَسِيلَةَ

وَالْفَضِيلَة وَابُعَثُهُ مَقَاماًامَّحُمُودَ رَالَّذِي وَعَدُتَه.

اذان کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر درودشریف اور درج ذیل دعاپر هنامجی ثابت ہے:

"رَضِينتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسُلاَمِ دِيْناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا"

\*\*\*\*

### اذان کے مکروہات :

اذان کے مکروہات مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) کانے کی طرز پراذان دینا مکروہ ہے۔
- (۲) بے وضو کی اذان اور اقامت مکروہ ہے۔
  - (m) جنبی کی اذان مروہ ہے۔
  - (٣) ناسجھ بتج كى اذان كروہ ہے۔
    - (۵) پاگل کی اذان مکروہ ہے۔
- (۲) نشے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔
  - (۷) عورت کااذان دینا مروه ہے۔
    - (۸) فاس كااذان دينا مكروه بـ
      - (9) بیٹھ کراذان دینا مکروہ ہے۔
- (۱۰) اذان اورا قامت کے دوران مؤذن کیلئے کلام کرنا مکروہ ہے۔اگرمؤذن نے اذان میں کلام کیا تو

اذان کااعادہ کرنامتحب ہے۔اوراگرمؤذن نے اقامت میں کلام کیا توا قامت کااعادہ نہیں کیا جائے گا۔

(۱۱) شهریس جعد کے دن ظهر کی نماز کیلیے اذان اورا قامت کہنا مکروہ ہے۔

ا ذان میں کراہت ہوتو اس کا اعادہ کرنامتحب ہے۔اگرا قامت میں کراہت ہوتو اس کا اعادہ نہ کیا جائے۔

ملاحظہ: جس شخص کی ایک سے زائد نمازیں فوت ہوجائیں اور وہ ایس جگہ پر ہے جہاں پہلے اذان اور



ا قامت نہیں ہوئی تو پہلی فوت شدہ نماز کیلئے اذان اورا قامت دونوں کہے گا اور باقی میں اس کو اختیار ہے اذان اور اقامت دونوں کیے یاصرف اقامت پراکتفا کر ہے۔لیکن اگر شہراور بستی میں جہاں با قاعدہ اذان اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہے وہاں اگر کسی کی نماز قضاء ہوجائے تواس کے لئے اذان مسنون نہیں ہے۔

\*\*\*

#### اذان دينے كامسنون طريقه:

عملىشق

.

سوال نمبرا

درج ذیل مبائل میں سے صحیح اور غلط کی ( سر ) کے ساتھ نشاندہی کریں۔ صحیح/غلط (۱) یا نچوں وفت کی فرض نماز وں کے لئے اذان مردوں کے لئے فرض ہے۔ ا

| (۲) فرض نباز دوں کے لئے اقامت کہنا متحب ہے۔  (۳) اذان اورا قامت کے لئے مود علی فرض نباز باجماعت اداکر ناکر وہ ہے۔  (۵) اذان کے لئے موذ ن کا باد ضوبو وائمتی ہے۔  (۵) مؤذ ن کے لئے موڈ ن کا باد ضوبو وائمتی ہے۔  (۵) مؤذ ن کے لئے موڈ ن کا باد ضوبو وائمتی ہے کہ وہ مغرب کی اذان اورا قامت میں چار رکعت ادائی گئی کی مقدار وقفہ کرے۔  (۲) مؤذ ن کے لئے اذان دینا کمروہ ہے۔  (۵) مؤذ ن کے لئے اذان دینا کمروہ ہے۔  (۵) مؤذ ن کا اذان دینا کمروہ ہے۔  (۵) نظری کو چاہئے کہ کی گئی افلاح کہتے وقت اپنے مذکودا کیں طرف پھیر لے۔  (۵) نشری کر جائے گئی کی افلاح کہتے وقت اپنے مذکودا کیں طرف پھیر لے۔  (۵) اذان کا سنت ہونا اقامت کی ہذہیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۳) فرض نمازوں کے لئے اقامت کہنامتی ہے۔  (۳) اذان اورا قامت کے بغیر مجد میں فرض نماز بابتاعت اداکر ناکروہ ہے۔  (۵) اذان کے لئے موذن کا باوضو ہوتا مت ہے۔  (۵) موذن کے لئے موذن کا باوضو ہوتا مت ہے۔  مقدار و تقد کر ہے۔  (۲) موذن کا اذان کے دولان صدقوں ہے پاک ہوکر اذان دینا فرض ہے۔  (۵) موذن کا اذان کے دولان اپنی انگیوں کو کا نوں میں داخل کر نامسنون ہے۔  (۹) مؤذن کا اذان کے دوران اپنی انگیوں کو کا نوں میں داخل کر نامسنون ہے۔  (۹) مؤذن کو چاہئے کرتی کا الفلاح کہتے وقت اپنے مذکودا کمیں طرف چیر لے۔  (۱) مؤذن کو چاہئے کرتی کلی الفلاح کہتے وقت اپنے مذکودا کمیں طرف چیر لے۔  (۱) اذان کا سنت ہونا اقامت کی بنیعت سے۔  (۲) بورے شہر کے اندر جہاں ایک محطی اذان دومروں تک نہ کہتی ہودہاں ایک اذان شہر کے تمام کلوں کے لئے سیست ہے۔  (۲) موذن کا اذان کے وقت قبلہ رخ ہونا۔  (۳) موذن کا اذان کے وقت قبلہ رخ ہونا۔  (۳) موذن کا اذان کے وقت قبلہ رخ ہونا۔  (۳) موذن کا اذان کے وقت قبلہ رخ ہونا۔  (۳) موذن کا اذان دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (BIC)V (107) (107) (107) (107) (107)                                                     |
| (٣) اذان اورا قامت كے بغير مبحد ميں فرض نماز با جماعت اوا كر تا كروہ ہے۔  (٩) اذان كے لئے مؤذن كا باو ضوبو تا متحب ہے۔  (٥) مؤذن كے لئے متحب ہے كہ وہ مغرب كى اذان اورا قامت ميں چار كعت اوا ئيگى كى  مقدار وقد كرے۔  (١) مؤذن كے لئے ادان دينا مكروہ ہے۔  (١) مؤذن كا اذان كے دوران اپنى الگيوں كو كانوں ميں داخل كرنا مسنون ہے۔  (٩) مؤذن كا اذان كے دوران اپنى الگيوں كو كانوں ميں داخل كرنا مسنون ہے۔  (٩) مؤذن كو چاہئے كہ كى كا الفلاح كہتے وقت اپنے مذكودا كي طرف جير لے۔  (١) مؤذن كو چاہئے كہ كى كا الفلاح كہتے وقت اپنے مذكودا كي طرف جير لے۔  (١) اذان كا سنت ہونا اقامت كى بنیت ہے۔  (٢) بورے شہر كے اندر جہاں ایک ملح كى اذان دوسروں تک نہ تي تي ہو وہاں ایک اذان شہر كے تام كوں كان نہ ان كوں كان نہ ہوئان نہ كے وقت قبلدرخ ہونا۔  (٣) مؤذن كا اذان كے وقت قبلدرخ ہونا۔  (٣) مؤذن كا اذان كے وقت قبلدرخ ہونا۔  (٣) مؤذن كا اذان دينا اللہ وينا۔  (٣) مؤذن كا اذان دينا۔  (٣) مؤذن كا اذان دينا۔ | ام) فرض غراز دار کر کرکراتام میرکزامیتند.<br>معرفی فرض غراز دار کرکراتام میرکزامیتند     |
| (۵) مؤذن کے لئے متحب ہے کہ وہ مغرب کی اذان اور اقامت میں چارر کھت ادائیگی کی مقدار وقفہ کرے۔  (۲) مؤذن مکے لئے دونوں صدقوں ہے پاک ہو کر اذان دینا فرض ہے۔  (۵) فاسق کے لئے اذان دینا مکر وہ ہے۔  (۹) مؤذن کا اذان کے دوران اپنی انظیوں کو کا نوں میں داخل کر نامنون ہے۔  (۹) نشے کی حالت میں اذان دینا مکر وہ ہے۔  (۱) مؤذن کو چاہئے کہ کی کئی الفلاح کہتے وقت اپنے مذکودا کیں طرف پھیر لے۔  مناسب الفاظ چن کر خالی جگہیں پڑ کریں:  (۱) اذان کا سنت ہونا اقامت کی ہذبیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del></del>                                                                              |
| مقداروقند کرے۔  (۲) مؤذن مے لئے دونوں حدثوں سے پاک ہوکراذان دینافرض ہے۔  (۵) فاص کے لئے اذان دینا مکروہ ہے۔  (۵) مؤذن کا اذان کے دوران اپنی انگیوں کو کا نوں میں داخل کرنامسنون ہے۔  (۹) نشے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔  (۱۰) نشے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔  (۱۰) مؤذن کو چاہئے کہ جی علی الفلاح کہتے وقت اپنے مذکودا کیں طرف پھیر لے۔  مناسب الفاظ چن کرخالی جائیں پر کریں:  (۱) اذان کا سنت ہونا اقامت کی بنسبت ہے۔  (۲) بوے شہر کے اندر جہاں ایک محلے کی اذان دوسروں تک نیز پنجی ہودہاں ایک اذان شہرکے تنام کوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣) اذان کے لئے مؤذن کا باوضو ہونامتحب ہے۔                                                |
| (۲) مؤذن مکے لئے دونوں حدثوں سے پاک ہوکراذان دینافرض ہے۔  (۵) فاس کے لئے اذان دینا مکروہ ہے۔  (۹) مؤدن کا اذان کے دوران اپنی انظیوں کوکانوں میں داخل کرنا مسنون ہے۔  (۹) نشے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔  (۱۰) مؤذن کوچا ہے کہ کی علی الفلاح کہتے وقت اپنے مذکودا کیں طرف پھیر لے۔  مناسب الفاظ چن کر خالی جگہیں پر کریں:  (۱) اذان کا سنت ہونا اقامت کی بنیست ہے۔  (۲) بوے شہر کے اندر جہاں ایک محلے کی اذان دوسروں تک نیک پنجی ہودہاں ایک اذان شہر کے تمام کلوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (۵) مؤذن کے لئے متحب ہے کہ وہ مغرب کی اذان اور اقامت میں جار رکعت اوائیگی کی             |
| (2) فاسق کے لئے اذان دینا کروہ ہے۔  (۸) مؤدن کا اذان کے دوران اپنی انظیوں کوکا نوں میں داخل کرنا مسنون ہے۔  (۹) نشے کی حالت میں اذان دینا کروہ ہے۔  (۱۰) مؤذن کوچا ہے کہ تی علی الفلاح کہتے وقت اپنے مذکودا کیں طرف پھیر لے۔  مناسب الفاظ چن کرخا لی جگہیں پر کریں:  (۱) اذان کا سنت ہونا اقامت کی برنبیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| (۸) مؤذن کااذان کے دوران اپنی انظیوں کوکانوں میں داخل کرنامسنون ہے۔  (۹) نشے کی حالت میں اذان دینا کمروہ ہے۔  (۱۰) مؤذن کوچا ہے کہ تی علی انفلاح کہتے وقت اپنے منہ کودا کمیں طرف پھیر لے۔  مناسب الفاظ چن کرخالی جگہیں پُر کریں:  (۱) اذان کا سنت ہونا اقامت کی بنیعت ہے۔  (۲) بڑے شہر کے اندر جہاں ایک محلے کی اذان دوسروں تک نہ پنچتی ہووہاں ایک اذان شہر کے تمام کلوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢) مؤذن مك لئے دونوں حدثوں سے پاك ہوكراذان دينافرض ہے۔                                   |
| (۸) مؤذن کااذان کے دوران اپنی انظیوں کوکانوں میں داخل کرنامسنون ہے۔  (۹) نشے کی حالت میں اذان دینا کمروہ ہے۔  (۱۰) مؤذن کوچا ہے کہ تی علی انفلاح کہتے وقت اپنے منہ کودا کمیں طرف پھیر لے۔  مناسب الفاظ چن کرخالی جگہیں پُر کریں:  (۱) اذان کا سنت ہونا اقامت کی بنیعت ہے۔  (۲) بڑے شہر کے اندر جہاں ایک محلے کی اذان دوسروں تک نہ پنچتی ہووہاں ایک اذان شہر کے تمام کلوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>۵) فاسق کے لئے اذان دینا مروہ ہے۔</li> </ul>                                    |
| (۱۰) مؤذن کوچاہئے کہ کی علی الفلاح کہتے وقت اپنے منہ کودا کیں طرف پھیر لے۔  مناسب الفاظ چن کر خالی جگہیں کہ کریں:  (۱) اذان کا سنت ہونا اقامت کی بہ نسبت ہے۔  (۲) بویے شہر کے اندر جہاں ایک محلے کی اذان دوسروں تک نہ چپنی ہووہاں ایک اذان شہر کے تمام محلوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>۸) مؤذن كاذان كے دوران اپنى الكيول كوكانوں ميں داخل كرنامسنون ہے۔</li> </ul>    |
| مرا مناسب الفاظ چن کرخالی جگهیں پُر کریں:  (۱) اذان کا سنت ہوناا قامت کی بنسبت ۔۔۔  (۲) بورے شہر کے اندر جہاں ایک محلے کی اذان دوسروں تک نہ پنچتی ہووہاں ایک اذان شہر کے تمام محلوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9) نشے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔                                                   |
| (۱) اذان کاسنت ہونا قامت کی بہنبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٠) مؤذن كوچاہئے كەجى على الفلاح كہتے وقت اپنے منه كودائيں طرف جھير لے۔                  |
| (۱) اذان کاسنت ہونا قامت کی بہنبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| (۱) اذان کاسنت ہونا قامت کی بہنبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ىناسىبالفاظ چن كرخالى جگهيى پُركرين:                                                     |
| (کم مؤکد، زیاده مؤکد) (۲) برد سے شہر کے اندر جہاں ایک محلے کی اذان دوسروں تک نہ پنچتی ہوو ہاں ایک اذان شہر کے تمام محلوں کے لئےہے۔ (کافی، ناکافی) (۳) مؤذن کا اذان کے وقت قبلہ رخ ہوناہے۔ (سنت، متحب، فرض، مباح) (سنت، متحب، فرض، مباح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| (۲) بڑے شہر کے اندر جہاں ایک محلے کی اذان دوسروں تک نہ پنچتی ہوو ہاں ایک اذان شہر کے تمام<br>محلوں کے لئےہے۔<br>(کافی، ناکافی)<br>(۳) مؤذن کا اذان کے وقت قبلہ رخ ہوناہے۔<br>(سنت، متحب، فرض، مباح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| محلوں کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔<br>(کافی،ناکافی)<br>(۳) مؤذن کااذان کے وقت قبلدرخ ہونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>(سنت، متحب، فرض،مباح)<br>(۴) گانے کی طرز پراذان دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۲) برے شہر کے اندر جہاں ایک محلے کی اذان دوسروں تک نہ پہنچی ہووہاں ایک اذان شہر کے تمام |
| (کانی،ناکانی)<br>(۳) مؤذن کااذان کے وقت قبلہ رخ ہونا ہے۔<br>(سنت، مستحب، فرض، مباح)<br>(۴) گانے کی طرز پراذان دیتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| (سنت،متحب، فرض،مباح)<br>(۴) گانے کی طرز پراذان دیتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                        |
| (۲) گانے کی طرز پراذان دیتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٣) مؤذن كاذان كے وقت قبلدرخ ہونا ہے۔                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (سنت،مستحب،فرض،مباح)                                                                     |
| (حرام، ناجائز، مکروه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۷) گانے کی طرز پراذان دینا                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (حرام، ناجائز، کمروه)                                                                    |

(۵) بیشه کراذان دینا......



( مَروه، چائز، ناجائز)

(٢) اذان اسلام كي الماسمين سے ب

(مسخبات، شعائر، عام احكامات)

(2) مؤذن كانيك صالح بونا .....ي

(مستحب، واجب)

(۸) فاس كااذان دينا .....

(بدعت ،مکروه ، جائز )

(۹) اذان تن کرانی مفروفیات ترک کردینا......

(مستحب،سنت، داجب)

(۱۰) فجر کی اذان میں کل .....کلمات ہیں۔

(تیره،ستره،انیس،پندره)

\*\*\*

نماز کی شرا نظ کابیان:

چند چیزی جو که نماز کی حقیقت میں تو داخل نہیں لیکن نماز کی صحت کا مداران پر ہے۔اس حیثیت سے اگران میں سے ایک بھی فوت ہوجائے تو نماز صحح نہ ہوگی اوران چیزوں کو شروطِ صلّٰوۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اوران کی مقدار چھ ہے۔

(۱) طهارت کا مونا:

نمازے صحیح ہونے کے لئے پہلی شرط طہارت ہے،طہارۃ کے بغیر نماز صحیح نہ ہوگی اور طہارت سے مراد چند اشیاء کی طہارت ہے:

(D) نمازى كابدن حدث اصغراور حدث اكبرے باك مو-

(ب) نمازی کا بدن نجاست کی اتنی مقدار سے پاک ہونا ضروری ہے جوکہ معاف نہیں ہے۔ (جس کی تفصیل نجاستوں کے بیان میں گزرچکی ہے)

(م) جس كيڙے پرنماز پڑھنى ہےوہ بھى نجاست كى اتى مقدار سے ياك ہوجو كەمعاف نہيں ہے۔

● اگر کوئی شخص معذور ہے جیسے متحاضہ عورت، سلسل البول (مسلسل پییٹاب یا قطروں کا مریض) یا ایسا زخمی جس کے زخموں سے خون مسلسل رستار ہتا ہے۔ تو اس کے لئے کپڑوں کی پاک کا تھم بیہ ہے کہ اگر اسے یقین ہوکہ ایک مرتبہ کپڑا دھونے کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک دوبارہ نا پاک نہیں ہوگا تو اسے دھونا واجب ہے۔ اور اگر بیا یقین ہوکہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے دوبارہ نا پاک ہوجائےگا تو دھونا واجب نہیں۔ انہیں نجس کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔

(9) جس جگہ پرنماز پڑھنی ہو وہ جگہ بھی نجاست سے پاک ہواور جگہ سے مراد ( کھڑے ہونے کی جگہ) قدموں کی جگہ، ہاتھ رکھنے کی جگہ اور پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔

جہ جمعنی کے پاس نجاست زائل کرنے کیلئے کوئی چیز ند ہودہ خض نجاست کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کا اعادہ بھی نہ کرے۔

ناپاک کپڑے کے پاک کنارے پر نماز پڑھنااس وقت درست ہے جبکہ ایک کنارہ کو حرکت دینے سے دوسرے کنارے کو حرکت نہو۔

#### **\*\*\***

### (٢)سترچھيانا :

نماز کے میچے ہونے کے لئے دوسری شرط ستر چھپانا ہے۔ اگر ستر ڈھانپنے پرقادر ہوتو پھر ستر چھپائے بغیر نماز درست نہ ہوگی اور ستر چھپانے سے مرادیہ ہے کہ نماز کی ابتداء سے کیکر انتہا تک ستر ڈھانیا ہوا ہو۔

اگرعضو کا چوتھائی حصہ نماز شروع کرنے سے پہلے کھلا ہوا ہوتو نماز درست نہ ہوگی۔اورا گرنماز کے دوران عضو کا چوتھائی حصہ ایک رکن کی مقدار کھل جائے تو نماز باطل ہوجائیگی۔

جب مختلف اعضاء سے ستر کھل جائے اگر ان کا مجموعہ ستر کھلے اعضاء میں سے چھوٹے عضو کے ربع (چوقائی) تک پہنچ جائے۔تو نماز باطل ہوجائیگی۔اوراگر مجموعہ ستر کھلے ہوئے اعضاء میں سے چھوٹے عضو کے ربع تک نہ پہنچ تواس صورت میں نماز درست ہوجائیگی۔

مرد کےستر کی مقدار :

مرد کے سترکی مقدار ناف ہے لیکر گھنے کی انہا تک ہے گھند ستر میں داخل ہے اور ناف ستر میں داخل



نہیں ہے۔

عورت کے ستر کی مقدار:

چېرے، ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن عورت کے ستر میں داخل ہے۔ • به وجه وجه

#### متفرقات

جس محف کے پاس سرچھپانے کیلئے کپر انہیں اور ای طرح گھاس اور مٹی وغیرہ بھی نہیں اور نگے بدن کیساتھ نماز پڑھے اور اعادہ بھی نہ کرے۔

جس مخف کے پاس چوتھائی کپڑا ہوتوننگی حالت میں نماز پڑ ھنا درست نہیں ہے۔

جس جس برهنا بہتر ہے نگی حالت میں نماز کی جس کے باس نا پاک کیڑے میں پڑھنا بہتر ہے نگی حالت میں نماز کیڑھنے ہے۔ پڑھنے ہے۔

ا نظی حالت میں نماز پڑھنے والا بیٹھ کراوراورٹا گلوں کو قبلے کی طرف پھیلا کرنماز پڑھے رکوع اور تجد بے کواشارے سے اداکرے۔

#### \*\*\*\*

#### (۳)نماز کاونت ہونا :

نماز کے میچے ہونے کے لئے تیسری شرط نماز کے وقت کا ہونا ہے۔ نماز وقت داخل ہونے سے پہلے درست. نہیں اوراوقات ِنماز تفصیل سے ذکر کردیئے گئے ہیں۔

#### (١٩) استقبال قبله:

نماز کے میں ہونے کے لئے چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ اس شرط میں تفصیل درجِ ہے۔

نمازي آدي دوحالتون مصفالي نبين:

# AL LRICIN SHOOT THE THE STATE OF THE SHOOT THE SHOT THE SHOOT THE SHOT THE SHOOT THE S

(۱) ووقبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر ہوگا۔

(ب) قبلے کی طرف منہ کرنے برقادرنہ ہوگا .....

پھرجس صورت میں وہ قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر ہوگا یا تو وہ اپنی آتھوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھر ہا ہوگا یاوہ بیت اللہ شریف سے اتناد ور ہوگا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا .....

ک اگروہ بیت اللہ شریف کود کیے رہاہے یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کرد کیے سکتا ہوتو پھر نماز میں خاص بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔

(ب) اوراگراس قدر دورہے کہ بیت اللہ شریف اس کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور کسی بلندی پر سے دیکھ بھی نہیں سکتا تو پھر خاص بیت اللہ شریف کی طرف نظر کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اس جہت (سمت) کی طرف منہ کرنا ضروری ہے جس جہت میں بیت اللہ واقع ہے۔

اگر نماز پڑھنے والاضحض بیت اللہ شریف سے پینتالیس (۴۵) درجہ تک پھرا ہوا ہوتو اسے جہت قبلہ کے اندر شار کی سے اللہ شار کریں گے۔استے انحراف (پھرنے) سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔اورا کرچہرہ پینتالیس (۴۵) درجہ سے زائد پھر ہوا ہے تو یہ جب قبلہ میں شار نہیں ہوگا۔اوراس قدرانح اف نماز کے لئے مفسد ہے۔

#### \*\*\*

اگرنمازی ایا ہے کہ وہ استقبال قبلہ پرقاد زمیں ہے قواسکی دوصورتیں ہے:

() اس وجہ سے استقبال قبلہ پر قا در نہیں ہے کہ اس کوکوئی ایساعذر لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ قبلے کی طرف منہیں کرسکتا حالانکہ اس کو قبلے کاعلم ہے۔

مثال : قبلے کی طرف منہ کرنے کی صورت میں وشن کا خوف ہاورصلو ۃ الخوف ادا کررہاہے۔

مثال: الیی صورتحال در پیش ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی صورت میں کسی وغمن یا ڈاکو یا درندے کے حملہ کردینے کا خطرہ ہے۔

مثال : کشتی میں سفر کررہا ہے اور وہ ایسے شختے پر ہے کہ قبلہ رخ ہونے کی صورت میں کشتی کے غرق ہوجانے کا غالب گمان ہو۔

مثال وہ ایبامریض ہے کہ خود قبلہ رخ ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اور دوسر ابھی کو کی شخص موجو دنہیں جو اسے قبلے کی طرف پھیردے۔



## () ربت الله شريف كے تطرآنے كي مورت ش



### (ب) بیت الله شریف کے تظرفہ آنے کی صورت میں

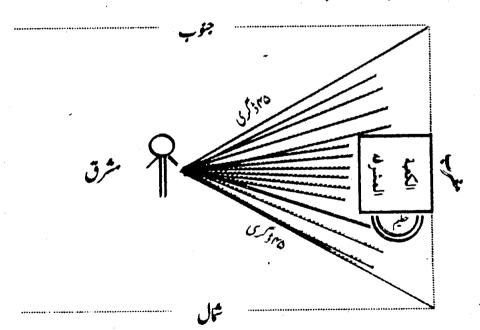

ان تمام صورتوں میں ایسے تحف پر استقبالِ قبلہ شرط نہیں ہے وہ جس طرف بھی نماز پڑھ لے نماز ہوجا کیگ۔ (ب) اوراگراس وجہ سے استقبالِ قبلہ پر قادر نہیں ہے کہ اسے اشتباہ ہوگیا ہے اور پہنہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جیسے کوئی سخت ناریک رات میں جنگل میں موجود ہے۔ پھراسکی دوصور تیں ہے:

- (۱) یا تو قریب کوئی ایساشخص ہے کہ جوقبلہ کے بارے میں بتا سکتا ہے۔
  - (۲) قریب میں ایبا کوئی شخص بھی نہیں ہے۔

پہلی صورت میں جب کوئی بتلانے والا موجود ہوتو اس شخص پر واجب ہے کہ اس سے قبلہ کے بارے میں پوچھ اور اس کیمطابق عمل کرے۔ اگر اس نے اس شخص سے نہیں پوچھا خود ہی سوچ بچار کر کے نماز پڑھ لی اور واقعۃ اگر اس نے ٹھیک قبلے کی طرف نماز پڑھ لی تو نماز ہوگئی اور تح سی (سوچ و بیچار) کے نتیج میں ٹھیک قبلے کی طرف نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس شخص پر دوسر شخص سے راھنمائی لینا واجب تھا۔

دوسری صورت میں جب کوئی بتلانے والاموجود نہ ہوتو اس شخص پرتح تی ( یعنی قبلے کے بارے میں علامات اور قرائن سے سوچ و بچار کرنا ) واجب ہے۔ چنانچہ تح تی کے نتیج میں جس طرف بھی قبلہ ہونے کا غالب گمان ہونماز پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے خواہ واقعہ میں قبلے سے پھراہوا کیوں نہ ہو۔

(ما خذه البدائع ـ ار ۱۱۸)

#### (۵)نيت کاهونا:

نماز کے سیح ہونے کیلیے بیّت کا ہونا شرط ہے۔نماز کیلئے تیت کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا دل ہے ارادہ کرنا۔

نتیت کرنے کاطریقہ: نیت کسطرح کی جائیگی۔؟اس میں درج ذیل تفصیل ہے۔

نمازی آ دمی تین طرح کا ہوسکتا ہے۔

- (۱) منفرد ہوگائی (یعنی اکیلانماز پڑھنے والا)
  - (۲) امام ہوگا۔
- (m) مقتری ہوگا کدامام کے پیھے نماز پڑھ رہا ہوگا۔
- ....اگرنمازی منفرد ہے تواسی نمازیانفل ہوگی یا فرض منفرد ( یعنی اکیلانماز بڑھے والا ) اگرنفل نماز پڑھرہا ہوتو صرف یونیت کر لینا کافی ہے کہ میں اللہ کیلئے نماز پڑھرہا ہوں۔

منفردا گرفرض نماز پڑھ رہا ہوتو صرف نماز کی نیت کر لینا کافی نہیں بلکہ بیزنیت کرنا بھی ضروری ہے کہ فرض نماز پڑھ رہا ہےادرکس وقت کی نماز پڑھ رہاہے۔

مثلاً ول میں یون بیت کر لے کہ میں اللہ تعالی کی رضا کیلئے ظہری فرض نماز پڑھر ہاہوں۔

.....اگرنمازی" امام" ہے تو اس کی نتیت کے بارے میں فرض اور نفل نمازوں میں وہی تفصیل ہے جوابھی منفرد کے بیان میں گزری ہے۔

البتہ امامت کی نتیت کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر امام صرف مردوں کونماز پڑھار ہا ہوتو ان کے امام ہونے کی نتیت کرنا ضروری نہیں ہے۔امامت کی نتیت کئے بغیر نماز صبح ہوجاتی ہے۔

لیکن اگر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نماز میں شریک ہوں توان کی نماز کے تیجے ہونے کیلئے شرط بیہ کہ وہ ان کے امام ہونے کی نتیت کرے۔

.....اورا گرنماز پڑھنے والاخص" مقتدی" ہےتواس کیلئے بھی وہی تفصیل ہے۔جومنفرد کیلئے ہے البتد اس میں یہ بات مزید ہے کدامام کی افتدا کی نیت بھی کرے۔

نیت کرنے کا وقت : متحب اور افضل بہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ندکورہ بالاتفصیل کے مطابق نیت کرے۔ تاھم اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ لیکن اس کے لئے شرط بہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور نیت کے درمیان ایسا کوئی کام نہ کرے جونماز کے لئے مفسد ہوتا ہے۔ جیسے کس سے بات چیت یا کھانا پینا وغیرہ۔ ورنہ ایسا کام کر لینے کی وجہ سے وہ نیت کا لعدم شار ہوگی دوبارہ نیت کرنا ضروری ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

### (۲) تکبیرتریمه:

تکبیر تحریمه کا مطلب میہ ہے کہ ایسے کلمات سے نماز کوشروع کرنا جو خالص اللّٰہ تعالیٰ کی ثناء بعظیم اور ذکر پر مشتمل ہوں۔ جیسے یوں کہنا " اللّٰہ اکبر" ،" اللّٰہ اُعظم" ،" سبحان اللّٰہ" وغیرہ۔ مگر خاص اللّٰہ اکبر کہنا واجب ہے۔

تکبیرِ تحریمہ کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ کھڑے جھکنے سے پہلے کہے جھکتے ہوئے کہنے سے تکبیرِ تحریمہ ادائہیں ہوتی۔ تحریمہ ادائہیں ہوتی۔

تکبیرتم بمیداور نیت کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے نیت کرنے کے بعد کھانا کھانا، بینا، بات چیت وغیرہ۔ پھرتکبیرتح بمہ کہنا۔



# الله اکبراس طرح کہنا ضروری ہے کہ خودا پی آ واز س لے۔

# عمامشق

سوال نمبرا

|         | ,                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| صحح/غلط | جِ ذیل مسائل میں سے صحیح اور غلط کی ( سس ) کے ساتھ نشاندہی کریں۔           |
|         | (۱) شروطِ صلوة کی کل تعداد چھہے۔                                           |
| •       | (۲) شروطِصلوٰۃ میں سے اگر کوئی شرط فوت ہوجائے توسجدہ سہوکرنے سے            |
|         | نماز میح ہوجائے گی۔                                                        |
|         | (۳) نمازی کے بدن کا حدث اصغراورا کبرے پاک ہونا ضروری ہے۔                   |
|         | (۴) اگر نجاست زائل کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے تواس وفت نجاست کے ساتھ         |
|         | نماز پڑھ لے،اور بعد میں اس کا اعادہ کرلے۔                                  |
|         | (۵) مرد کے ستر کی مقدار ناف ہے کیر گھٹنے تک ہے۔                            |
|         | (۲) آزادعورت کے لئے چہرے، ہضلیوں اور گھٹنوں سے کیکر قدموں تک               |
|         | کےعلاوہ تمام بدن ستر میں داخل ہے۔                                          |
|         | (۷) جس مخص کے پاس ناپاک کیڑا ہے، تواس کے لئے ننگے نماز پڑھنے کی            |
|         | بنسبت ناپاک کیڑے میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔                                   |
|         | (۸) اگر جلدی ہوا در سفر وغیرہ کا اراہ ہو، تو نماز کا وقت داخل ہونے ہے پہلے |
|         | نماز پڑھنادرست ہے۔                                                         |

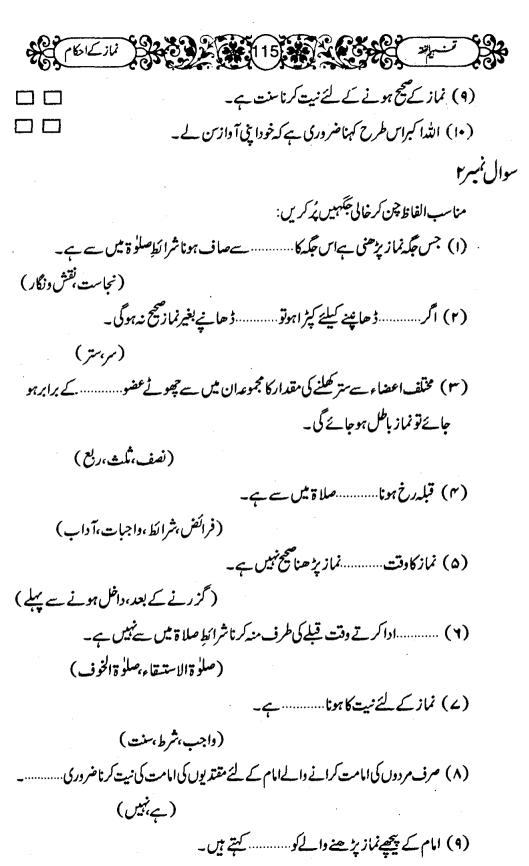

(مقتری منفرد)

(۱۰) تکبیرتحریمه کا مطلب میہ کہ ایسے کلمات سے نماز شروع کی جائے جواللہ کی .......... برمشتمل ہوں۔

( دعاوالتجاء ،عظمت وثناء )

\*\*\*\*

#### نماز کے فرائض :

نماز کے پانچ ارکان ہیں۔جس شخص نے بھی اس میں سے کسی ایک کوبھی جان ہو جھ کریا بھول کر چھوڑ اتو اسکی نماز باطل ہوجا ئیگی ،اور فرض چھوٹ جانے کی صورت میں سجد ہ سہو کی بھی اجازت نہیں ہے۔

- (۱) قیام تعنی کھڑا ہونا۔
- کے کھڑے ہوکر نماز پڑھنا فرض نمازوں میں فرض ہے جونمازیں واجب ہیں مثلاً وتر اور عیدین کی نمازیں ان میں بھی قیام فرض ہے۔اوراس طرح فجر کی سنتوں اور نذر کے نفلوں میں بھی قیام فرض ہے۔
  - بغیرعذرایک پاؤل پر کھڑا ہونا مکروہ ہے لیکن نماز ہوجاتی ہے اورا گرعذر ہوتو مکروہ نہیں۔
    - (٢) قرأت يعنى قرآن مجيد مين سے كوئى سورت يا آيت ير هنا۔
  - فرض نمازوں کی دور کعتوں میں اور وترسقت اور نفل کی تمام رکعتوں میں قر اُت فرض ہے۔
- امم ابوحنیفہ کے نزدیک ایک آیت کے پڑھنے سے اگر چہ چھوٹی ہوقر اُت کا فرض ادا ہوجا تا ہے۔ ایک چھوٹی آیت سے مراد سے مراد سے کہ جس میں دویا دوسے زیادہ الفاظ ہوں جیسے " اُسمَّ قُتِسلَ " ، " کَیُفَ قَسدُرَ " ، " اُسمَّ نَظَر " وغیرہ

امام ابو یوسف اورامام محمد کے نزدیک تین چھوٹی آیتیں یاان کے برابرایک بڑی آیت پڑھنافرض ہے۔

قرآن پاک کی قرائت اس نازل شدہ عربی کی بجائے اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ پڑھے تو بیہ جائز نہیں ، فقط ترجمہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگا۔

(m) رکوع کرنا۔

رکوع کی ادنیٰ حدیہ ہے کہ اتنا جھکا ہوا ہو کہ اگر اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تو وہ گھٹنوں تک پہنچ جا کیں اگر بیٹھے ہوئے رکوع کرے اسکی ادنیٰ حدیہ ہے کہ سراور کمرکسی قدر جھک جا کیں۔

#### (م) دونوں سجدے کرنا۔

زمین پر بیشانی رکھنے کو حجدہ کہتے ہیں زمین پر بیشانی لگانا فرض ہے جبکہ اس کے ساتھ زمین پر ناک ٹکانا واجب ہے۔

- 🔴 ہررکعت میں دومر تبہ بجدہ کرنا فرض ہے۔
- المنافر با عذر صرف ناک زمین پرلگائی اور پیشانی نہیں لگائی تو نماز جائز نہیں عذر کی وجہ ہے صرف ناک پر اکتفا کرنااس وقت جائز ہے جب اس قدرناک لگادے کہ بخت حصہ بھی لگے اگرناک کے صرف نرم ھتے کولگایا تو جائز نہیں۔
- اگردونوں بحدوں کے چیمیں اچھی طرح نہیں بیٹھا ذراسا سراٹھا کر دوسرا سجدہ کرلیا تو اگر ذرا ہی سر اٹھایا ہوتو ایک ہی سجدہ ہوا دونوں سجدے ادانہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی اورا گرا تنااٹھا کہ قریب قریب بیٹھنے کے ہوگیا تو خیرنماز سرسے اتر گئی لیکن بڑی کمتی اور خراب ہوگئی اس لئے پھرسے پڑھنا چاہئے ورنہ بڑا گناہ ہوگا۔
- اگرفوم یاروئی کی چیز پرسجده کرے تو سرکوخوب د با کرسجده کرے اورا تنا د بائے کہ اور نہ دب سکے اگر او پراویر ذرااشارے سے سررکھدیاد بایانہیں تو سجدہ نہیں ہوا۔
- سحدہ کی جگہ پاؤں کی جگہ سے ایک بالشت اونچی ہوتو سجدہ جائز ہے اور اگراس سے زیادہ اونچی ہوتو بلاعذر جائز نہیں مگرعذر کے ساتھ جائز ہے۔
  - اگردونول باتھ یادونول گھٹے زمین پر ندر کھے تو سجدہ کا فرض اداہوجائےگا۔
- اگر سجدہ کیا اور دونوں پاؤں زمین پر نہ رکھے تو جائز نہیں اور اگر ایک پاؤں رکھے تو عذر کیساتھ بلاکراہت جائز ہے۔اور بلا عذر کراہت کیساتھ جائز ہے، پاؤں کار کھنا انگلیوں کے رکھنے سے ہوتا ہے اگر چہ ایک ہی انگلی ہواگر دونوں پاؤں کی انگلیوں کی پشت رکھی اور انگلیاں نہ رکھیں تب بھی سجدہ جائز ہے۔ (جاننا چاہئے کہ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے اور پاؤں کی انگلی کا کم از کم ایک مرتبہ" سجان اللہ" کہنے کے بھتر رلگنا شرط ہے

# FELRICIN SECTION 118 TO THE SECTION OF THE SECTION

نماز کے اخیر میں بقدرتشہد یعنی جتنی دیرالتیات پڑھنے میں گتی ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔

فرائض کا حکم: نماز کے فرائض میں کوئی فرض چھوٹ جائے (خواہ بھول کریا جان ہو جھ کرچھوڑا ہو) تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے سجدہ سہوبھی کافی نہیں ہے۔نماز دوبارہ لوٹا نافرض ہے۔

\*\*\*\*

#### نماز کے واجبات:

درج ذیل باتیس نماز میں واجب ہیں۔

- (۱) تكبيرتم يمكاخاص" الله اكبر" كلفظ يهونا
- (۲) فرض نمازوں میں فرض قر أت كيلئے پہلی دور كعتوں كومتعين كرنا۔
- (۳) فرض کی تیسریاور چوتھی رکعت کےعلاوہ ہرنماز کی ہررکعت میں سورہُ فاتحہ پڑھتا۔
- (۴) اس طرح سورۂ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت جیسے سورۂ کوٹریااس کے برابر تین مچھوٹی آیتیں یاایک

بری آیت پر هنا۔

- (۵) سورہ فاتح کوسورت سے پہلے پڑھنا۔
- (٢) قومه كرناليني ركوع سے اٹھ كرسيدها كھ ابونا۔
- (۷) جلسه یعنی دو تجدول کے درمیان میں سیدها پیشه جانا۔
- (٨) تعديل اركان يعنى ركوع ، مجده ، تومه ، اور جلسے كواظمينان سے الجھى طرح اداكر نا۔
  - (٩) دور كعتول يربينه منابعني قعده اولي كرنابه
    - (١٠) دونون قعدون مین انتخیات پڑھنا۔
- (١١) لفظ" سلام" كے ساتھ فماز سے نكلنا اور دوبارالسلام كالفظ واجب ہے اور عليكم كالفظ واجب نبيس -
  - (١٢) نمازِ ورّ مين دعائے قنوت كيليے تكبير يعني الله اكبر" كہنا۔
    - (۱۳) نماز وترمین قنوت مین کوئی وعایر هنابه
    - (۱۴) عیدین کی نمازمیں چھزا کد تکبیریں کہنا۔
- (١٥) فرض يا واجب مين تا خير ند بونا، اور تا خير بد ب كدو فرض يا دو واجب يا فرض وواجب ك درميان

تین بار" سجان الله" کہنے کی مقدار وقفہ ہوجائے۔

- (۱۲) نماز میں آیت مجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا۔
  - (١٤) نماز مين مهو بواتو سجد أسهوكرنا\_
- (۱۸) قرأت كے سواتمام فرائض وواجبات ميں امام كى اتباع كرنا۔
- (۱۹) امام پر فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی ٹیبلی دو رکعتوں میں اور جمعہ اور عبیرین اور

تراوی کی نمازوں میں اور رمضان کے وتر میں بلندآ واز سے قر اُت واجب ہے۔

اورسری نمازوں (ظهراورعصر) میں امام اور منفر د (اکیلانماز پڑھنے والا) کے لئے قر اُت آہتہ آواز ہے کرنا بھی واجب ہے۔

#### واجبات كاحكم :

اگر کسی شخص نے بھول کران میں سے کسی ایک کوبھی چھوڑ دیا تواس کی نماز ناقص ہوگی اور بحدہ سہو کے ذریعے اسکا تدارک کرنا ضرور کی ہے۔اور جان ہو جھ کر کوئی بات چھوڑ دی تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے ورنہ گناہ گار ہوگا۔

#### \*\*\*

## نمازى سنتيں :

- (۱) تنگبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کواٹھانا مردوں کا کا نوں کی کو تک اورعورتوں کا کندھوں تک \_اس طرح قنوت اورعیدین کی زائد تکبیریں اورنما نے جناز ہ کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاناسقت ہے۔
- (۲) ہاتھوا تھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی اٹکلیاں اپنے حال پر کھلی رکھنا کہ نہ بہت کھلی ہوئی ہوں اور نہ بہت ملی ہوئی ہوں۔
  - (٣) الكليول اور متصليون كا قبلدرخ مونا ـ
- (۳) تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں ناف کے پنچے ہاتھ باندھنااس طرح کے دائیں بھیلی بائیں کلائی کے جوڑ پر رہے۔دائیں انگلیاں بائیس کلائی کی پشت پر جوڑ پر رہے۔دائیں انگلیاں بائیس کلائی کی پشت پر بیں۔ اور عور تیں اپنچ ہاتھ سینے پر کھیں اس طرح کہ دہنی تھیلی کو بائیں بیٹ تھیلی کی پشت پر کھیں اور حلقہ نہ بنائیں۔
  - (۵) كېلى ركعت مين ثناء يعن" سبحانك اللهمة رد هنار
  - (٢) صرف بهلی رکعت میں قرائت کیلئے تعو ذراع هنااور بررکعت کے شروع میں" بیسم الله" براهنا۔
    - (4) فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سور و فاتحہ پڑھنا۔

(۸) ہررکعت میں سورہُ فاتحہ کے بعد امام اور منفر د کا امین کہنا قر اُت بلند آ واز سے ہوتو سب مقتد یوں کا بھی آ ہت آ واز میں آمین کہنا۔

(٩) ثناء ، تعوّ ذ ، بسم الله اورآمين آسته كهنا \_

- (۱۰) سنّت کے موافق قر اُت کرنا۔
- (۱۱) صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت کی قر اُت کود وسری ہے لمبی کرنا۔
  - (۱۲) ركوع مي تين بارا سبحان ربى العظيم "كهنار
- (۱۳) رکوع میں مردوں کو چاہئے کہ وہ اپنی پیٹھ کو بچھادیں اور سرکو پشت کی سیدھ میں رکھیں دونوں ہاتھوں کی کھلی کی انگلیوں سے گھٹنوں کو پہلوسے جدانہ رکھیں۔
  کی کھلی کی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑیں۔ پنڈلیوں کوسیدھارکھیں، گھٹنوں کوخم نہ دیں اور بازووں کو پہلوسے جدانہ رکھیں۔
  (۱۴) رکوع سے اٹھتے وقت امام" سمع اللہ لمن حمدہ" اور سیدھے کھڑے ہوکر، مقتدی کو" رہنالک الحمد" اور منفرد کو ردونوں کہنا جائے۔
  - (18) ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف متقل ہوتے وقت تکبیر لینی" اللہ اکبر" کہنا۔
- (۱۲) سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی پھرناک رکھنا جبکہ بعض کے نزدیک پہلے ناک رکھے پھر پیشانی رکھے اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برعکس کرنا۔
- (۱۷) سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملاکر رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا اور اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرنااور اپنے بازوؤں کو پہلوسے جدار کھنا اور کہنوں کوزمین سے اونچار کھنا اور پیٹے کورانوں سے جدار کھنا مردوں کیلئے سنت ہے۔
  - (١٨) هر محدهٔ میں تین بار" سجان ربی الاعلیٰ" کہنا۔
- (19) دوسرے بحدے کے بعد جب دوسری رکعت کیلئے کھڑا ہوتو پنجوں کے بل اٹھے اور کھٹنے پر ہاتھ رکھ کرا تھے۔
- (۲۰) ہر جلیے اور قعد ہیں دایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کواس طرح کھڑار کھنا کہاس کے
  - الكليول كيسر فيلدرخ مول-
- (۳۱) دونوں ہاتھ رانوں پرر کھنااور ہاتھوں کی انگلیوں کواپنی حالت پر چھوڑ نااور انگلیوں کے سرے گھٹنے کے قریب رکھنا۔
- (٢٢) تشهديس" اشهدان لاالله الاالله" بركليك انكلى الله عدان لاالله الاالله الاالله

## (KICIV) 3 (C) 2 (C) 3 (C

کی انگلی اورائگوٹھے کے سروں کو ملا کر حلقہ بنایا جائے اور لااِلمہ پرانگل کھڑی کی جائے اور اِلا الملّه پر جھکادی جائے۔ جھکانے میں اس کا خیال رکھے کہ تھوڑ اسا جھکا دے بالکل گرانا صحیح نہیں ہے۔ (احسن الفتاویٰ، امداد الفتاویٰ)

(۲۳) قعد گا اخیرہ میں درود پڑھنا اور درود کے بعد کسی ایسی چیز کی دعا مانگنا جس کا ہمارے معاشرے میں بندوں سے مانگنے کارواج نہ ہو۔

(۲۳) يبليدا كيل طرف كهرباكيل طرف سلام كهيرنا اورساته مين چبره كوجهي كهيرنا ـ

(۲۵) امام کودونوں سلام بلندآ واز ہے کہنا گردوسرے سلام کو پہلے کی نسبت بست آواز میں کہنا۔

(٢٦) سلام ال فظول سے كہنا" السلام عليكم ورحمة الله" \_

سنتول کا حکم: نمازی سنتول کا حکم بیہ کہ کوئی بھی سنت جان ہو جھ کر چھوڑ دی یا بھول کر چھوٹ جائے اس سے ثواب میں تو کمی آئی ہے نماز فاسرنہیں ہوتی اور نہ ہی سجدہ سہوکی ضرورت ہوتی ہے۔

#### \*\*\*

#### نماز کے ستحبات :

- (۱) دونوں قدموں کے درمیان جارانگلی کی مقداریا سکے قریب قریب فاصلہ خیوڑنا۔
- (٢) مرركعت مي الحمد مك بعد جب سورت ملائة واس سے يملي بم الله ير هنا۔
- (m) تکبیرِتح پمہے وقت جب کوئی عذر نہ ہودونوں ہاتھ جا دروغیرہ سے باہر نکال کراٹھانا۔
  - (4) منفر دکورکوع و جود میں تین تین مرجبہ سے زیادہ کیکن طاق عدد میں شبیح پڑھنا۔
- (۵) جمائی آئے تو منہ خوب بند کرلے اور اگر کسی طرح ندر کے تو ہاتھ کی ہشیلی کی پشت کی طرف ہے روکے۔
- (٢) دونون حدول كدرميان جلے يلى بيدعا يرصنا اللَّهُمَّ اغْفِسرُ لِسى وَارْحَمْنِى وَاهدِنِى

وَعَافِنِي وَارُزُقُنِيُ" ياصرف" رَبِّ اغُفِرُ لِيُ" ايك مرتبه يا تين مرتبد

- (2) قوت من خاص اس دعا كاير هنا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك "
- (٨) جب كفر الهوتواني نگاه مجد \_ كى جگهر كھ\_امر جب ركوع ميں جائے تو ياؤں پراور جب مجدة

کرے تو ناک پررکھے جلسے اور قعد ہُ میں نگاہ گود میں رہے اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پرڈالے۔

# عمامشق.

#### سوال نمبرا

| صحيح/غلط      | در بج ذیل مسائل میں ہے صحیح اور غلط کی ( سس ) کے ساتھ نشاندہی کریں۔             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|               | (۱) نماز کے کل ارکان پانچ ہیں۔ قیام ، قر اُت ، تکبیر تحریمہ ، رکوع و بجود۔      |
|               | (۲) فرض نمازوں میں قیام فرض اور سنتوں میں قیام کرناسنت ہے۔                      |
|               | (m) بغیرعذرکےایک پاؤں پر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔                                    |
|               | (م) زمین پر ببیثانی لگانااورناک نکانا فرض ہے۔                                   |
|               | (۵) عیدین کی نماز میں چھذا کد تکبیریں کہنا واجب ہے۔                             |
|               | (۲) دونوں قعدوں میں"التحیات" پڑھناسنت ہے۔                                       |
|               | (۷) مقتدی کے لئے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کسی قتم کی قرأت جائز نہیں۔ |
|               | (۸) فجر کی دونوں رکعتوں میں امام کے لئے بلند آواز سے'' آمین'' کہنامسنون ہے۔     |
|               | (۹) ثناء، تعوذ آہتہ کہنامسنون ہے۔                                               |
|               | (۱۰) منفرد کے لئے رکوع اور سجود میں طاق عدد میں شبیع پڑھناوا جب ہے۔             |
|               | ل نمبرو                                                                         |
| :             | مناسب الفاظ چن کرخالی جگهیں پُر کریں:                                           |
|               | (۱) سجدہ کی جگہ یا وُں کی جگہ سے بلاعذراو نجی ہوتو سجدہ جائز نہیں۔              |
| ذراع)         | (ایک انجی، بالشت،                                                               |
|               | (۲) تکبیرتح بمه میں خاصکہنا واجب ہے۔                                            |
| ر،الله اعظم ) | (سبحان الله الله الله الكبر                                                     |
|               | (٣) رکوع ہے اٹھ کرسید ھے کھڑے ہونے کوکتے ہیں۔                                   |

SHOW YELL WILLIAM (تعدہ، تومہ تج یمہ) (٣) سورة الفاتح كودوسرى سورة سے يہلے يراهنا ..... (واجب،سنت،فرض) (۵) تحکییرتح یمه کیلئے ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو.....سنت ہے۔ (ملا كرركهنا،ايخ حال يرركهنا) (٢) انگلیوں کا قبلہ رخ رکھنا ..... ہے۔ (واجب،سنت،مستحب) (۷) فجر کی نماز میں پہلی رکعت کی قر اُت دوسری رکعت ہے۔ (لمی کرنا، پرابرکرنا، کم کرنا) (٨) ...... ركعت ميل قرأت سے يبلے اعوذ بالله برصناست ہے۔ (پېلې،ېر) (٩) ہررکعت میں الحمد کے بعد سورة روحے سے پہلے ہم اللہ روحنا ..... ہے۔ (سنت بمستحب) (١٠) قيام کی حالت ميں نگاه......کی جگه ر کھنام (۱۱) قعده اخره .....ملاة ميس عب (۱۲) میلی رکعت میں ثناء پڑھنا

سوال نمبره

استاذکوچاہئے کہ نماز کے احکام ہے متعلق طلبہ کی یادداشت کا اس طرح امتحان لے کہ ایک طالبعلم مسنون طریقے کے مطابق نماز پڑھے اوراذکار بلند ہوازے پڑھے اوردوسراطالبعلم پوری جماعت (class) کے سامنے اس کے ہر ہر فعل کا تھم بتلائے کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب، یہ سنت اور یہ کروہ؟



# مفسدات بعنی نماز کوتوڑنے والی چیزوں کا بیان

(۱) نماز میں بولنایا بلاضرورت آواز نکالنا۔

نماز میں بولنانماز کے لئے مفسد ہے۔اصطلاح میں اسے کلام الناس کہتے ہیں اور اس سے مرادوہ کلمہ ہے جو عام لوگ اپنی گفتگو میں استعال کرتے ہوں۔خواہ وہ جملہ عربی زبان میں ہویا کسی دوسری زبان میں۔جیسے تعال کامعنی ہے دو۔ ہے ادھر آجا۔یا ہع جس کامعنی ہے بچے دو۔

- نماز میں قصدایا بھولے سے یا خطا سے بول اٹھا تو نمازٹوٹ جائیگی۔ بولئے سے مرادیہ ہے کہ کہا ہوا لفظ کم از کم دوحرفوں پر مشمل ہواوراگر ایک حرف پر مشمل ہوتو دہ ایہ ہوجو بامعنی ہوجسے عربی زبان میں مثلاً "ع" اور "تِ" کہ مطلب ہے کہ تو بچا۔
   تِ" کہ "ع" کا مطلب ہے کہ تو حفاظت کراور "تِ" کا مطلب ہے کہ تو بچا۔
- کسی محض کوسلام کرنے کے قصد سے سلام پاتسلیم پاالسّلام علیکم پااس جبیسا کوئی لفظ کہنا اوراس طرح کسی کے سلام کے جواب میں وعلیکم السّلام کہنا۔اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
- اگر دردیا مصیبت سے نماز میں آہیا اُف یا ہائے کیے یا زور سے روئے تو نماز جاتی رہتی ہے البتہ مریض سے بے قابو ہو جائے اوراس سے بے اختیار آہیا ہائے نکل جائے تو نماز نہیں ٹوئی۔ ای طرح اگر جنت یا دوزخ کو یا دکرنے سے دل بھر آیا اورز ورسے آوازیا آہیا اُف وغیرہ نکل جائے تو نماز نہیں ٹوئی۔
- بے سے دو حرف بھی پیدا ہو جا کیں نماز توٹ جاتی ہے جس سے دو حرف بھی پیدا ہو جا کیں نماز توٹ جاتی ہے البتہ عذرا ورمجبوری کے وقت کھنکار نا درست ہے اور نماز نہیں توثتی۔
- ک نماز میں چھینک آئے اوراس پرالحمداللہ کہا تواس سے نماز نہیں ٹوفتی البتہ کہنا نہیں جا ہے اورا گر کسی اور کوچھینک آئی اور اس نے جواب میں اس کوہو حمک اللہ کہا تو نماز ٹوٹ گئی۔
- ماز میں کچھے خوشخبری سی اوراس پر" المحسمىدالله" تهدياياتسى کى موت کی خبرسی اس پر" إنسالِسلَّهِ وَإِنَّالِلَهِ وَاجِعُون" برُّها تو نماز فاسد ہوگئی۔
  - 🕒 کوئی لڑکا وغیرہ گریزان کے گرتے وقت" بھم اللہ" کہدیا تو نماز جاتی رہی۔

اگرنمازی نے وسوسہ کودور کرنے کیلئے" کا حَسول وَ کَا قُووَۃَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِمِ الْعَظِیمِ" پڑھاتو اگروہ وسوسہ دنیاوی امور سے تعلق ہونو نماز فاسد نہیں ہوگ۔ اگروہ وسوسہ دنیاوی امور سے تعلق ہونماز فاسد ہوجائیگی اوراگرامور آخرت سے متعلق ہوتو نماز فاسد نہیں ہوگ۔

(۲) ایباعمل کرنا جوکثیر ہواور نماز کی جنس سے نہ ہو۔

عمل کثیری چندصورتیس ہیں:

(۱) دورہے دیکھنے والا مخص جس کے سامنے نماز شروع نہیں کی وہ عمل ہوتے دیکھ کریہ سمجھے کہ وہ مخص نماز میں نہیں ہے۔

(ب) وہ کام جوعام طور پر دوہاتھوں سے کیاجاتا ہے جیسے عمامہ باندھنا، تہہ بندھ باندھناوغیرہ (اگرچہ نماز کاس وقت اس کوایک ہاتھ سے ہی کرے)۔وہ کام جوعام طور سے ایک ہاتھ سے کیاجاتا ہے جیسے ٹو ٹی پہننایا اتار نابیہ عمل قلیل ہے (اگرچہ نمازی اس کودوہاتھوں سے کرے)۔

(ج) وہ کام جس کیلئے کام کرنے والاعام طور سے علیحد مجلس اور نشست کا اہتمام کرتا ہے جیسے بچے کودودھ پلانا۔ (د) عمل اگرچ قبیل ہولیکن اس کوایک رکن یا ایک رکن کی مقدار میں تین بارتک کرنے سے وہ مل کثیر بن جاتا ہے۔

وضاحت : آخری تین صورتیں بھی بہلی صورت ہی میں شامل ہو علی ہیں کیونکہ ان میں ہے کوئی بھی کام ہوتے دیکھ کر دورے دیکھ کر دورے دیکھ کے دورے دالانماز میں نہیں ہے۔

آگرایک رکن کی مقدار مینی تین بارسجان الله کینے کی مدّت میں تین بار تھجلا یا بینی ایک دفعہ تھجلا کر ہاتھ ہٹا کر ہاتھ ہجا کہ پھر تھجلا کہ ہاتھ ہٹا کہ پھر تھجلا یا ایسا تین مرتبہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

اگر ہاتھ صرف ایک مرتبہ اٹھا کرایک جگہ رکھ کر چند مرتبہ تھجلانے کی حرکت کی توبیایک ہی مرتبہ تھجلانا سمجھا جائیگا اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔

(m) نماز کےاندر کھانا پینا۔

ہ نماز میں کوئی چیز کھائی یا کچھ پی لیا تو نمازٹوٹ جاتی ہے یہاں تک کہ ایک تل یا چھالیہ کا نکڑا انھا کر کھانے لیا تو اگر چھالیہ کا نکڑا وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں آئی ہوئی تھی اسکونگل گیا تو اگر چنے انھا کر کھانے کہ ہوتو نماز ہوجاتی ہے۔ سے کم ہوتو نماز ہوجاتی ہے دراگر چنے کے برابریازیادہ ہوتو نمازٹوٹ جاتی ہے۔

کوئی میٹی چیز کھائی پھر کئی کر کے نماز پڑھنے لگالیکن منہ میں اسکا پچھ مزاباتی ہے اور تھوک کے ساتھ

ملق میں جا تاہے تو نماز سچے ہے۔

(م) نماز کے اندرزیادہ چلنا چاہے اختیار سے ہویابلا اختیار ہے۔

اگرنماز کے اندر بلاعذر چلاتو اگر متواتر اور کثیر چلاتو نماز فاسد ہوجائیگی خواہ قبلے کی طرف سے سینہ نہ پھرے اور اگر کثیر غیر متواتر چلنا ہواو اگر قبلے بے سینہ نہ پھر اور اگر کثیر غیر متواتر چلنا ہواو اگر قبلے بے سینہ نہ پھرا ہوتو نماز نہیں ٹوئی۔

کثیری حدمقندی کیلئے ایک دم متواتر چلنے کی دوصف کی مقدار ہے اس سے مقلیل ہے لہندا ایک دفعہ میں دوصفوں کے بقدر چلا تو نمازٹوٹ جائیگی اوراگر ایک صف کی بقدر چلا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔

اورکٹیرغیرمتواتر کی مثال ہے ہے کہ ایک صف کی بقدر چلا، پھرایک رکن کی لینی تین بارسجان اللہ کہنے کی بقدر کھنے ا بقدر کھبرا، پھرایک صف کی بقدر چلا، پھرایک رکن کی مقدار کھبرا تواس سے نماز نہیں ٹوٹتی اگر چہ بہت چلا ہو جب تک جگہ مختلف نہ ہوجائے یعنی اگر مسجد ہے تو مسجد سے باہر نہ ہوجائے اوراگر میدان ہے تو صفوں سے باہر نہ ہوجائے۔

- (۵) نماز کے دوران نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے مثلاً رکوع سجدے وغیرہ سے کوئی چیز بھول گیا اور سلام پھیرنے تک اس کوادانہیں کیا تواس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
- (۲) نماز کے میچے ہونے کی شرائط (جن کا بیان پہلے گزر چکا ہے) میں سے اس کی ایک شرط بھی نماز کے دوران فوت ہوجائے تونماز ٹوٹ جاتی ہے۔

مثال ا : (ا) نماز کے دوران طہارت ختم ہوگئی ،احتلام وغیرہ کی صورت میں حدثِ اکبر لاحق ہوگیا یا نواقضِ وضو (وضوتو ڑنے والی اشیاء) میں کوئی چیزیائی گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

(ب) نماز کے دوران جنون لاحق ہوگیا۔

ج) نماز کے دوران بے ہوش ہوگیا (تیم کر کے نماز شروع کی تھی نماز کے دوران اسے پانی مل گیا اور وہ اس پانی کے استعال پر قادر بھی ہے تو چونکہ تیم باطل ہو گیا لہذا اس کی نماز بھی فاسد ہوجا کیگی۔

(ر) موزوں پڑسے کرکے نماز پڑھ رہا تھا کہ سے کو توڑنے والی کوئی چزیائی گئی مثلا نماز کے دوران موزوں پڑسے کی مدّت ختم ہوگئی یا تین الگلیوں کی مقدار موزہ پاؤں سے اتر گیا تو چونکہ اس طرح موزوں پڑسے باطل ہوجا تا ہے اس سے وضوختم ہوجا تاہے۔جس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

مثال ع نماز كدوران چروقبلے يعركياتواسقبال قبليك شرط كفوت مونى وجست نمازتوث جاتى ہے۔

مثال سے: نماز کے دوران سر کھل گیا تو نمازٹوٹ جاتی ہے اور ستر کے بارے میں شرا لط نماز کے بیان میں گزر چکی ہیں۔

مثال سم: نماز کے دوران دقتِ ممنوع شروع ہوگیا مثلاً نمازِ فجر کے دوران سورج طلوع ہوگیا ،عیدین کی نماز کے دوران دوران دوران دوران دوران دوران عصر کا وقت داخل ہوگیا تو ان سے دوران سورج کا زوال شروع ہوگیا یا جھ کی نماز کے دوران تلاوت واذ کار میں کوئی الی غلطی کی جس سے معنی بگڑ کر الث ہوجاتا ہے۔اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

قرأت میں غلطی کی مثال:

- (١) " وَالله يُعلَمُ بِمَا تَصْنَعُونَ " كَي جُله " والله لا يَعلَمُ بِمَا تَصْنَعُون " يُرْه ديا ـ
  - (٢) "إنّ الابرارَلفِي نَعِيم "كَاجَّه "إنّ الابرارَلفِي جحيم " رُحديا ـ
- - (٣) ''إِنَّ الفُجَّارَ لَفَى جَحِيمٍ ''كى جِگه ''إِنَّ الفُجَّارَ لَفِى نَعِيمٍ '' پُرُه ديا۔ اذكار مِس غَلطى كى مثال:

الله اکبر کے الف کومذ کے ساتھ پڑھا۔الله اکبر (بہلی صورت میں معنی یہ بیں کہ الله سب سے بڑا ہے اور دوسری صورت میں معنی یہ بیں کہ " کیا الله سب سے بڑا ہے؟" جب الله اکبر کی جگه " آلله اکبر " پڑھ دیا اس صورت میں معنی ہی میں خرابی لازم آتی ہے۔

- (۸) نیند کی حالت میں کمل ایک رکن ادا کر لیا اور بیدار ہونے کے بعد اسے دوبارہ نہیں لوٹایا۔مثلاً قعدہ میں بیٹھتے ہی سوگیا اور اس حالت میں آخر میں سلام چھیر دیا۔
  - (۹) نماز کے دوران اتنی آواز ہے ہنس پڑا کہ اسکی آوازخودکوسنائی دی۔
- (۱۰) مقتدی نے اگر کوئی کمل رکن امام سے پہلے ادا کرلیا کہ وہ اس رکن میں ایک لمحہ کیلئے بھی امام کے ساتھ شریک نہ ہوا تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جائیگی۔



## وہ مجبوریاں جن میں نماز توڑنا جائز ہے

- نماز کے دوران اگر ایک درہم ( قریباً ساڑھے تین ماشے: 3.402 گرام چاندی) کی مالیت کی بقدر کسی چیز کے ضائع ہوجانے کا خدشہ ہوتو نماز تو ڑنا جائز ہے۔
  - 🗨 نماز کے دوران کوئی خاص گمشدہ چیزمثلاً گھڑی یا چشمہ وغیرہ یا دآنے سے نماز تو ژناجا ئز ہے۔
    - کسی مخص کی جان بچانے کے لئے نماز تو ن ا جائز ہے۔
    - اگرکوئی ہے ہوش ہوکرگر جائے تواس کوا شانے کے لئے نماز تو ڑ سکتے ہیں۔
- آگرنماز میں اچا تک کوئی زہریلا کیڑا نظر آجائے اور نمازی کی طرف بڑھے آگر نماز توڑنے بغیر (عمل کثیر کے بغیر) اس کو مار سکتے ہوں تو ٹھیک ورنداس کو مارنے کے لئے نماز توڑ کتے ہیں (البتہ عمل کثیر کی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی)

  اگر نماز کے دوران پھر ،شہد کی کھی کے تکلیف دینے کا خوف ہوا وربغیر عمل کثیر کے مارسکے تو ماردے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ورنہ نماز تو ڈکر ماردے۔
- ﴿ نماز کے دوران اگر کوئی ساتھ والے کمرے ہے آواز دے یا دروازے پر دستک دے کسی الیمی شدید ضرورت کے لئے جس کے نقصان کی تلافی نہ ہو سکے تو نماز تو ڑنا جائز ہے محض دستک من کرنماز تو ڑنا جائز نہیں۔ ● اگر فرض نماز میں ہوتو والدین کے بلانے برنماز نہ تو ڑے۔الابید کہ وہ کسی نا گہانی آفت میں مبتلا ہوکر
  - اس کومد د کے لئے بیکاریں ہو ووالدین سے بلائے پر تمار نہ و رہے۔الایہ ندوہ کی نا نہاں افت یں بہلا ہور اس کومد د کے لئے بیکاریں (بیصورت والدین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کسی کی بھی جان بچانے کے لئے نماز تو ژ تا ضروری ہے )اورا گرنفل نماز میں ہواور والدین کواس کاعلم ہوتو نہ تو ڑے اورا گرعلم نہ ہوتو نماز تو ژ کر جواب دے۔







# جاءت كاحكا

قَالَ الله تعالىٰ: وَارُكَعُوْمَعَ الرَّاكِعِيْنَ . (البقرة ٣٣) الله تعالى كاارشاد ب: اورتم ميرب آ كَ جَعَكَ والول كِساته حَمِكَ جاؤـ

قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ: صَلْهِ قُالُجَهَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذَّبِسَيْعِ

(رواه مسلم)

وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

رسول التُعلِينَة نے ارشاد فرمایا: جماعت کی نمازا کیلے نماز سے ستائیس گنازیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

جماعت کم ہے کم دوآ دمیوں کے ال کرنماز پڑھنے کو کہتے ہیں اس طرح کدان میں ایک شخص تابع ہواور دوسرا متبوع \_متبوع کو"امام"اور تابع کو"مقتدی" کہتے ہیں۔

- جاعت سے نماز پڑھنامردوں کیلئے اکثر کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ کے کردیک سنت مؤکدہ ہے۔ کہا کہ سنت مؤکدہ جس کی تاکیدواجب کے قریب ہے۔
- امام کے سواایک آدمی کے نماز میں شریک ہوجانے سے جماعت ہوجاتی ہے خواہ وہ آدمی مرد ہویا عورت، غلام ہویا آزاد، بالغ ہویا تمجھدار نابالغ بچہ۔

البته جعدوعيدين ميں امام كےعلاوہ كم سے كم تين آ دميوں كے بغير جماعت نہيں ہوتی۔

جماعت کے ہونے میں سے بھی ضروری نہیں کہ فرض نماز ہو بلکہ اگر نفل بھی دوآ دمی اسطرح ایک دوسرے کے تابع ہوکر پڑھیں تو بماعت ہوجائیگی خواہ امام اور مقتدی دونوں نفل پڑھتا ہو۔ البتہ نفل کی جماعت کا عادی ہونایا تین مقتدیوں سے زیادہ ہونا کروہ ہے۔

ضروری تنبید ایادرہ کہ جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اس طرح معجد کی حاضری بھی واجب ہے اللہ ناز کے لئے مخصوص جگہوں میں بھی واجب ہے داہندا جولوگ صرف جماعت کو واجب سجھتے ہوئے گھروں یا دفتروں یا نماز کے لئے مخصوص جگہوں میں

جماعت کا اہتمام کرتے ہیں ۔اور مجدِ شرعی میں جماعت کے لئے حاضرنہیں ہوتے وہ ایک واجب کے ترک کی وجہ سے گناہ گارہوتے ہیں۔اگر چینماز کا فریضہ ادا ہوجا تا ہے۔

**\*\*\*** 

## جماعت کن لوگوں پرواجب ہے:

ان عاقل بالغ آ زادمردوں پر جماعت ہے نماز پڑھنا واجب ہے جن کوکوئی عذر نہ ہواور وہ کسی حرج اور مشقت کے بغیر جماعت کے ساتھ نماز <u>پڑھنے</u> پر قادر ہوں۔

#### ترک جماعت کے عذر:

ذیل میں وہ عذر ذکر کئے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جماعت چھوڑ نا جائز ہوجا تا ہے۔ تاھم اگر کوئی عذر کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے:

- (۱) مىجد كے راستے ميں سخت كيچرا ہوكہ چلنا سخت د شوار ہو۔
  - (۲) بارش بہت زور سے برسی ہو۔

تنبیہ : جب تک بارش اور کیچڑ کے باوجو دم جدمیں جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتو جماعت سے نماز پڑھنے کی ہتت کرنی چاہئے۔

- (٣) سخت سردی ہوکہ باہر نکلنے یامجد تک جانے میں کی بیاری کے پیدا ہوجائے کا یابڑھ جانے کا خوف ہو۔
  - (4) مجدجانے میں مال واسباب کے چوری ہوجانے کا خوف ہو۔
    - (۵) مجدجانے میں کسی دشمن کے ال جانے کا خوف ہو۔
- (۲) مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے ل جانے کا خوف ہواوراس سے تکلیف پینچنے کا خوف ہوبشر طیکہ اس کا قرض اداکرنے ہرقادر نہ ہو۔
  - (۷) اندهیری رات ہوکہ راستہ دکھائی نہ دیتا ہولیکن اگر روشنی کا سامان خدانے دیا ہوتو جماعت نہ چھوڑنی جا ہے۔
    - (۸) رات کا وقت ہوا ور بہت سخت آندھی چل رہی ہو۔
- (۹) کسی مریض کی تیارداری کرتا ہو کہ اس کے جماعت میں چلے جانے سے اس مریض کی تکلیف یا دحشت کا خوف ہو۔
  - (۱۰) کھانا تیار ہویا تیاری کے قریب ہواور بھوک ایس گی ہوکہ نماز میں جی ند لکنے کا خوف ہو۔

(۱۱) ببیثاب یا پاخانه زور کامعلوم ہوتا ہو۔

(۱۲) کوئی ایسی بیاری ہو کہ جس کی وجہ سے چل بھرنہ سکے یانا بینا ہویا پیر کٹا ہولیکن جونا بینا ہے تکلف متجد تک پہنچ سکے تو جماعت ترک نہ کرنی چاہئے۔

(۱۳) سفر کاارادہ رکھتا ہوا درخوف ہو کہ جماعت ہے نماز پڑھنے میں دیر ہوجائیگی قافلہ نکل جائیگا۔ یاریل چل دے گی اور دوسری ریل بکڑنایا توممکن نہیں یااس میں بخت حرج ہے۔

تنعبيه : خودسفرزك جماعت كيلئے عذرتهيں بلكہ جوسفر ميں ہوں وہ خود جماعت كااہتمام كريں۔

#### \*\*\*

امامت کے مجمع ہونے کی شرطیں:

(۱) مسلمان ہو۔ کافر کی امامت درست نہیں۔

(۲) بالغ ہونابالغ کی امامت جبکہ اس کے پیچھے بالغ مقتدی ہوں سیح نہیں البتہ جولڑ کا ابھی بالغ نہ ہوا ہو اور اس کی عمر پندرہ سال ہو پچکی ہووہ تر اور تکے کی جماعت کراسکتا ہے۔

لیکن اگراتی عمر کےلڑ کے کی امامت کی وجہ ہے کسی بھی فتنہ کا اندیشہ ہوتو بچنا بہتر ہے۔

(۳) عاقل ہو۔ست یا ہے ہوش یاد بوانے کی امامت صحیح نہیں۔

(۴) مردہو۔اگرعورت امام ہواوراس کے پیچھے مردمقندی ہوں توان کی نماز سیحے نہ ہوگی۔اورا گرعورت کے پیچھے مقتدی صرف عورتیں ہوں تو یہ جماعت مکر وہتح کی ہے۔

۵) اتیٰ قراُت کرنے پر قادر ہوجونماز کے صحیح ہونے کیلئے ضروری ہے۔لہذاایسے اُمّی اوران پڑھ کا ایسے شخص کی امامت کرنا جوقر آنِ کریم پڑھنے کی قدرت رکھتا ہوشچے نہیں ہے۔

(۲) نمازی شرطوں میں سے کوئی شرطاس سے نہ چھوٹ رہی ہوجیسے "طہارت "سترعورت (ستر چھپانا) وغیرہ۔

(٤) كى تتم كاعذرلاحق نه موه جيه دائى كسير مسلسل پيثاب كے قطرات آنا۔ اور مسلسل مواخارج موتے رہنا۔

(۸) قرآنِ کریم کے حروف میچ مخارج سے ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ لہذا ایسے مخص کوجو تلاوت کے سال میں ماہ دور نے

دوران "ر" کو"غ" یا"لام" پڑھتاہو۔اور "س" کو"ث"اور"ف" کو"پ"وغیرہ ایسے مخص کاامام بنانا جوحرف صحیح پڑھ سکتا ہوسیح نہیں ہے۔

### امام اور مقتد یول کے کھڑے ہونے کی ترتیب:

- اگرایک ہی مقتدی ہواور وہ مرد ہویا نابالغ لڑ کا تواسکوامام کے دا ہنی جانب امام کے برابر پھھ پیچھے ہے کہ انہوں کا میں ہوائیں جانب یاامام کے پیچھے کھڑا ہوتو مکروہ ہے۔
- اگرایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے ان کوصف باندھ کر کھڑا ہونا چاہئے اگرامام کے دائیں بائیں کھڑے ہوں اور دو ہوں تو مکر وہ تنزیمی ہادراگر دوسے زیادہ ہوں تو مکر وہ تح کی ہے اس لئے کہ جب دو سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔
- اگرنماز کے شروع کرتے وقت ایک ہی مقتدی تھا اوروہ امام کے دائیں جانب کھڑا تھا اوراس کے بعداور مقتدی آگئے تو پہلے مقتدی کوچاہئے کہ بیچھے ہے جائے تا کہ سب مقتدی مل کرامام کے بیچھے کھڑے ہوں اگروہ نہ ہے تو ان مقتد یوں کو چاہئے کہ اس کو کھینے لیس اور اگر لاعلمی سے وہ مقتدی امام کے دونوں جانب کھڑے ہوجا نمیں اور پہلے مقتدی کو بیچھے نہ ہٹا نمیں تو امام کوچاہئے کہ وہ آگے بڑھ جائے تا کہ وہ مقتدی سب مل جائیں اور امام کے بیچھے ہوجا نمیں اس طرح اگر بیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ہوت بھی امام ہی کوچاہئے کہ وہ آگے بڑھ جائے لیکن اگر مقتدی مسائل سے ناواقف ہوجیسا کہ ہمارے زمانہ میں غالب ہے تو اس کو ہٹانا مناسب نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی الی حرکت کر بیٹھے کہ جس سے نماز ہی غارت ہوجائے۔
  - اگرمقندی عورت یا نابالغ لڑکی ہوتواس کو چاہئے کہ امام کے پیچھے کھڑی ہوخواہ ایک ہویا ایک سے زیادہ۔
- اگرمقندیوں میں مختلف تنم کے لوگ ہوں کچھ مرد کچھ عورتیں کچھ نابالغ تو امام کو چاہئے کہ اس ترتیب سے ان کی صفیں قائم کرے پہلے مردوں کی صفیں پھر نابالغ لڑکوں کی پھر بالغ عورتوں کی پھر نابالغ لڑکیوں کی۔

ضروری وضاحت: عورتوں کی صفوں کا مردوں ہے مؤخر کرنا واجب ہے۔ مگر بچوں کی معفوں کا مردوں کے بیچھے کرنا ضروری نہیں۔ کے بیچھے کرنامتحب ہے۔ لہٰذابعد میں آنے والے لوگوں کا پہلے سے نماز میں مشغول بچوں کو بیچھے کرنا ضروری نہیں۔ اگر بچوں کے ایک ہی صف میں کھڑا کرنے میں ان کے شور وشغب یا شرارتوں کا اندیشہ ہوتو مناسب سے ہے کہ بچوں کو متفرق طور پر بردوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے۔

🗨 امام کو چاہئے کہ مفیں سیدھی کرے لینی صف میں آ گے بیچھے ہونے سے منع کرے سب کو برابر کھڑا

ہونے کا حکم دے ،صف میں ایک کودوسرے سے ل کر کھڑا ہونا جا ہے ، درمیان میں خالی جگہ نہ دبنی جا ہے۔

- تنہا ایک شخص کا صف کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے بلکہ ایس حالت میں جائے کہ اگلی صف ہے کی آدمی کو کھینچ کرا ہے اس آدمی کو کھینچ کرا پیے ہمراہ کرلے لیکن کھینچنے میں اگراختال ہو کہ وہ اپنی نماز خراب کرلے گایا برامانے گا تو جانے دے۔
- پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہوناً مکروہ ہے ہاں جب صف پوری ہوجائے تب دوسری صف میں کھڑا ہونا جا ہے۔

\*\*\*

#### امامت کا حقدار کون ہے؟

- (۱) سب سے پہلے بادشاہ یااسکا نائب امامت کے زیادہ حقدار ہیں (بشرطیکہ امامت کی باقی شرائط بھی اس میں یائی جاتی ہوں)۔
  - (۲) پھر کسی بھی مجد کامقر رکر دہ امام اپنی مجدیس امامت کروانے کا زیادہ حقد ارہے۔
- (۳) جب گھر میں جماعت ہورہی ہوتواں گھروالاامامت کا زیادہ حقدار ہے (بشرطیکہ امامت کی باقی شرائط بھی اس میں پائی جائیں)۔
- (۴) اگرحاضرین میں بادشاہ، یا اسکا نائب، یا اسکامقر رکردہ امام یاصاحبِ خانہ نہ ہوں تو امامت کا سب سے زیادہ حقدار و چخص ہے جونماز کے مسائل واحکام کوسب سے زیادہ جانتا ہو۔
- (۵) اگرنماز نے مسائل کاعلم رکھنے میں سب برابر ہوں تواس کے بعد جونماز کے احکام کو جاننے کے ساتھ ساتھ قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو۔
- (۲) اگر قرآن کے قاری ہونے میں سب برابر ہوں تواسکے بعد جس کے اندر تقوی اور پر ہیز گاری زیادہ ہو۔
  - (2) اگرتقوی اور پر میزگاری میں سب برابر ہوں تواس کے بعد جس کی عمرزیادہ ہو۔
- (۸) اگر عمر میں سارے کے سارے برابر ہوں تو جس کوقوم منتخب کرلے وہی امامت کا زیادہ حقدارہے یا امامت کیلیے قرعداندازی کرنا جائز ہے۔
- (9) اگراسکے انتخاب میں قوم کا اختلاف ہوجائے تو جس کے بارے بیں قوم کے زیادہ افراد کی رائے ہو وہی نماز پڑھائے اوراگرانہوں نے غیرستحق کوآ گے کیا تواچھانہیں کیا تاھم نماز بہرصورت اداہوجائیگی۔

ان افراد کابیان جن کی امامت اور جماعت مکر و وتحریمی ہے۔

(۱) فاس کی امامت مکروہ ہے۔فاس سے مرادوہ مخص جو صلم کھلا گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے جیسے کہ داڑھی مند وا تا ہے، یاسودکھا تا ہے یا جواکھیلتا ہے۔

(۲) برعتی کی امامت مروہ ہے۔

عیرمقلدامام کے چھپےنماز پڑھنے کا صم یہ ہے کہ اگروہ ائمہ اربعہ لو برا بھلا کہتا ہے تو ایسا تھل فاش ہے اس کے چیپے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔اوراگروہ ائمہ کو برانہیں کہتا تو اس کے پیچپے نماز اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ اختلافی امورخصوصاً طہارت کے مسئلہ میں احناف کے مسلک کی رعایت کرتا ہو۔

- (۳) اندھے کی امامت مکروہ ہے ہاں اگر وہ مقتدیوں میںسب سے افضل ہوتو اس صورت میں اسکی امامت مکروہ نہ ہوگی۔
  - (4) عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کی امامت محروہ ہے جاہے وہ جاہل شہری ہویادیہاتی۔
    - (۵) اس مخص کی امامت مروہ ہے جھے لوگ سی عیب کی وجہ سے ناپند کرتے ہوں۔
      - (٢) مسنون مقدارے نماز کوزیادہ لمباکرنا مکروہ ہے۔
- (۷) صرف عورتوں کی جماعت کروہ ہے ( یعنی جماعت میں صرف عورتیں ہی شریک ہوں مرد بالکل نہ ہوں) اگر وہ کراہت کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو ان کی امامت کرنے والی ان کے درمیان میں کھڑی ہو۔اس زمانہ میں فتنے کے اندیشے کی وجہ سے عورتوں کا مسجد کی جماعت میں حاضر ہونا کمروہ ہے۔

\*\*\*

اقتداء کے جمع ہونے کی شرط:

درج ذیل شرا کط کے ساتھ مقتدی کا امام کے پیچیے اقتداء کرنا درست ہے۔

- (۱) مقتدى تكبيرتح يمه كے وقت امام كى اتباع كى نيت كرے۔
- (۲) امام کامقتری ہے کم سے کم اس قدرآ کے ہونا کرامام کی ایر صیال مقتری ہے آ کے ہول۔
- (۳) امام کی حالت کا مقتدی ہے کم نہ ہونا،سواگرامام نفل نماز پڑھ رہا ہواورمقتدی فرض نماز،تو اقتداع سیح نہیں لیکن اگرامام فرض نماز پڑھ رہا ہواورمقتدی نفل نماز تواقتداع ہوگی۔
- (۲) امام اورمقندی دونوں کا ایک ہی وقت میں نماز پڑھنا، لہذا امام اگرظہری نماز پڑھ رہاہے اورمقندی اس کے پیچھے عصری نمازیا امام عصری پڑھ رہاہے اورمقندی ظہری تو اقتداء سیح نہیں ہوگ ۔
  - (۵) امام اورمقتدی کے درمیان عورتوں کی صف نہو۔
  - (۲) امام اورمقتری کے درمیان اس قدر بردی نہر کا فاصلہ نہ ہوجس میں کوئی چھوٹی کشتی چل سکتی ہو۔
  - (2) امام اورمقتدی کے درمیان اس قدرکشادہ راستہ نہ ہوجس میں سے گاڑی یا بیل گاڑی گزر سکے۔
- (۸) امام اورمقتری کے درمیان ایسی چیز نہ ہوجس کی وجہ سے مقتدی کوامام کے ایک رکن سے دوسر سے رکن میں جانے کی خبر نہ ہو، اگر مقتدی امام کو دنکھ رہا ہو یا امام کی آواز سن رہا ہوجس سے اس کوامام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی خبر ہوتو اقتد اعجے ہے۔
- وضو سے پڑھنے والے مقتدی کی نماز تیم سے پڑھنے والے امام کے پیچھے سے ہاؤں کو دھونے والے مقتدی کی نماز والے مقتدی کی نماز والے مقتدی کی نماز میں مقتدی کی نماز بیٹھے سے مقتدی کی نماز بیٹھے کے دوالے امام کے پیچھے جائز ہے۔

اشارہ سے پڑھنے والے کی نماز اشارہ سے پڑھنے والے امام کے پیھیے جائز ہے۔

ملاحظہ: اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہوجائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہوجائیگی۔اس صورت میں امام پرلازم ہے کہ وہ دوبارہ نمازلوٹائے اور بیاعلان کرے کہ میری نماز فاسد ہوگئی تا کہ مقتدی بھی اپنی نماز دوبارہ لوٹا کیں۔

# FE (FEC.IV) STORES TO THE STORES THE STORES

# عمامشق

سوال تمبرا صحيح/غلط درج ذیل مسائل میں سے صحیح اور غلط کی ( سر ) کے ساتھونشاندہی کریں۔ (۱) جماعت میں کم ہے کم تین مردوں یا دومر داور دوعورتوں کا باہم مل کر نمازیژهناضروری ہے۔ (۲) سخت بارش کی صورت میں جماعت سے نماز پڑ ھناضروری ہیں ہے۔  $\sqcap$ (m) امامت کے لئے امام کا اتن قر أت يرقادر مونا ضروري ب جونماز کے محیح ہونے کے لئے ضروری ہے۔ (۷) ایک مقتدی ہونے کی صورت میں اسے امام کے بائیں جانب ذرا پیچھے ہٹ کر كھڑاہوناجاہئے۔ (۵) کپہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑ اہونا سخت گناہ ہے۔ (٢) سب سے بہلے امامت کا حقد اربادشاہ ہے، اگر چہوہ فاس ہو۔ (2) اقتداء کے سیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مقتدی تکبیر تحریمہ کے وقت امام کے اتباع کی نیت کرے۔ (٨) عالم كے ہوتے ہوئے جالل كى امامت ناجائز ہے۔ رو) اندھے کی امامت، ناجائز ہے اگروہ مقتریوں میں سب سے زیادہ افضل ہوتہ پھر جائز ہے۔

ا (۱۰) امامت کے مح ہونے کے لئے شرط ہے کہ امام حروف کے خارج صحیح اداکرنے پرقدرت رکھتا ہو۔ (۱۱) اندھیری رات اور سخت ترین آندھی ترک جماعت کاعذر ہے۔ 



(۱۲) نمازیں اگر چرہ قبلے ہے پھر گیا تو نمازٹوٹ جائے گی۔

سوال نمبرا

مناسب الفاظ چن كرخالى جگهيس يُركرين:

(۱) مردوں کے لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھناا کثر کے نزدیک ......اور بعض کے نزدیک

<u>-</u>------

(واجب،سنت مؤكده،مستحب) .

(۲) عاقل، بالغ آدمیوں پر جماعت سے نماز پڑھناضروری ہے جن کوکوئی .....نہو۔

(مشقت،عذر،تھكاوث)

(۳) جماعت کے ہونے میں بیضروری .....کدوہ فرض نماز ہو۔

(نہیں،ہے)

(٧) مسجد جانے میں مال واسباب اوث جانے كا خطره مو، توبيد سيان كا عذر ب

(ترکے نماز،ترکے جماعت)

(۵) اگرمقتدی صرف عورت ہوتو وہ امام کے .....کوری ہو۔

( دا کیں جانب، با کیں جانب، پیھیے )

(۲) تنہاایک مخص کا صف کے پیچھے کھڑا ہونا ..... ہے۔

(ناچائز،مگروه، چائز)

(2) تقوی اور پر ہیز گاری میں اگرسب لوگ برابر ہوں توامات کا حقدار و مخص ہے......

(جس کی عمرزیادہ ہو، جونماز کے مسائل جانتا ہو)

(۸) بدعتی کی امات.........

( مکروه تنزیمی ،مکروه تحریمی ، جائز )

(۹) امامت کے جے ہونے کے لئے شرط ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان ......کی صف نہو۔ (عورتوں ، بچوں)

# (6/C)11 (38) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138) (138)

(۱۱) وضومے پڑھنے والے مقتدی کی نماز تیم سے پڑھنے والے امام کے پیچھی تھے۔...... (نہیں، ہے)

(۱۲) فاس کی امامت.....

( مکروه تحریمی،مکروه تنزیبی، جائز)

(۱۳) فرض پڑھنے والے کی اقتد انظل پڑھنے والے کے پیچھے تھے۔...... (نہیں،ہے)

\*\*\*

# نماز میں مکروہات کا بیان

حفرات فقہائے کرام نے فقہی کتابوں میں نماز کے مکروہات سے متعلق جو تفصیل ذکر فرمائی ہے ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مکروہات کا تعلق ہاں اور بعض کا تعلق ہاں اور بعض کا تعلق ہاں اور بعض کا تعلق جماعت کے نقاضے کا تعلق قرائٹ کریم ، بعض کا تعلق جماء بعض کا تعلق نماز کے دوران عملِ قلیل اور بعض کا تعلق جماعت کے نقاضے کے خلاف کرنے ہے ہے۔

ذیل میں ان مروہات کی ترتیب کے ساتھ تفصیل تحریر کی جاتی ہے تا کہ اس کو یا در کھنے میں سہولت ہو:

## لباس متعلق مرومات:

- ص حالت نمازیں کپڑے کا خلاف دستور پہننا یعنی جوطریقداس کے پہننے کا ہواور جس طریقے ہے اسکو اہل تہذیب پہنتے ہوں اس کے خلاف اس کا استعال کمرو تحریمی ہے مثلاً کوئی شخص چا دراوڑھے اور اس کا کنارہ شانہ پر نہ ڈالے یا کرتہ پہنے اور آستیوں میں ہاتھ نہ ڈالے اس سے نماز کمروہ ہوجاتی ہے۔
  - 🔵 کندھے پررومال ڈال کرنماز پڑھنامکروہ تحریمی ہے یعنی جبکہ اس کو کپیٹے نہیں۔
  - بہت ہُرے اور میلے کچلے کپڑے پہن کرنماز پڑھنا کروہ تنزیبی ہے اور دوسرے کپڑے نہ ہول تو جا تزہے۔

مردوں کیلئے برہنہ سرنماز پڑھنا مکروہ ہے ہاں اگر تذلل اور خشوع کی نیت ہے تو کچھ مضا کقتہیں لیکن بہتریہ ہے کہ سرڈھانپ کرنماز پڑھے اور دل کے ساتھ خشوع اور خضوع کرے۔

عمامہ یا رومال اس طرح باندھنا کہ درمیان میں سر کھلا رہے مکر ووتحری ہے نماز کے علاوہ بھی اس طرح عمامہ باندھنا مکر و تی ہے۔

🔵 نماز میں ناک اور منہ ڈھانپ لینا مکر و تی ہے۔

🗨 کسی کے پاس کرند موجود ہواوروہ صرف شلواریا تہہ بند باندھ کرنماز پڑھے تو مکرو ایح یمی ہے۔

🔵 سجدہ میں جاتے وقت کپڑ اسمیٹنایاشلوار کے پانچے او پراٹھانا مکرو وتحریمی ہے۔

🗨 ایساچست لباس مثلاً چست پتلون یا پا جامه جس سے فنی اعضاء کی شکل نظرآ ئے اوراو پر سے کوئی چا در

بھی نہاوڑھی ہوجس میں وہ اعضاء حجیب گئے ہوں توایسے لباس میں نماز پڑھنا مکر و قِحریمی ہے۔

ک نماز پڑھے کیلئے آسٹین کو چڑھا نا کروہ تحریی ہے خواہ کہنو ب تک ہویا اس سے بنچے ہوا گرنماز شروع کرنے سے پہلے کسی کام کیلئے یا وضو کرنے کیلئے آسٹین چڑھائی تھی اور اس طرح نماز پڑھنے لگا تو یہ بعض کے زدیک کمرو تحریمی ہے اگر آسٹین چڑھائی ہوئی تھی اور نماز میں جلدی ہونے کی وجہ سے آسٹین خداتاری تب بھی یہی تھم ہے اور افضل ہے کہ نماز کے اندرعمل قلیل سے آسٹین اتار لے۔

اگرالی قمیض یا کرتہ وغیرہ پہن کرنماز پڑھی جس کی آسٹین کہنوں سے اوپر تک ہی ہوتو اس صورت میں بھی کراہت تحریمی ہے۔

#### \*\*\*

### جاندار کی تصویر ہے متعلق مکروہات :

جس چا در پر جاندار کی تصویر بنی ہواس پر نماز ہوجاتی ہے لیکن تصویر پر سجدہ نہ کرے۔اور تصویر دار جائے نماز رکھنا مکروہ ہے۔

اگرتصور سر کے اور ہولینی جھت میں یا جھت گری میں تصویر بنی ہوئی ہے یا آگے کی طرف ہو یا دائیں بائیں طرف ہو یا دائیں بائیں طرف ہو یا ہی کے کی طرف ہو یا ہی کے کی طرف ہو یا ہی کے کہ طرف ہو یا ہی کے کہ کا کر بہت چھوٹی تصویر ہوکہ اگر زمین پر رکھدیں تو کھڑے ہوکر دکھائی ندوے یا پوری تصویر نہ ہو بلکہ سرکٹا ہوا ہوا ورمنہ مٹا ہوا ہوتو اس میں کچھ حرج نہیں ایس تھ ویرے کی صورت میں نماز کر وہ نہیں ہوتی جا ہے جس طرف ہو۔



- 🔵 جاندار کی تصویر والا کپڑا پہن کرنماز پڑھنامکر و چریمی ہے۔
- 🖸 درخت یا مکان وغیرہ کسی بے جان چیز کا نقشہ بنا ہوتو مکروہ نہیں ہے۔

\*\*\*

## قلبی تشویش سے متعلق مکروہات :

- جس ونت پیشاب پاخانہ زور کالگاہو، ایسے ونت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے لیکن اگرونت کے نکل جانے کا اندیشہ ہوتوا یسے ہی پڑھ لے۔
- جب بھوک بہت گی ہواور کھانا تیار ہوتو پہلے کھانا کھالے تب نماز پڑھ لے بغیر کھانا کھائے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔البقہ اگروقت تک ہونے گئے تو پہلے نماز پڑھ لے۔
- آئیس بندکر کے نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر آئیس بند کرنے سے نماز میں دل خوب لگے تو بند کرکے پڑھنے میں برائی نہیں۔
- بس جگہ میہ ڈر ہو کہ کوئی نماز میں ہنائے گایا خیال بٹ جائے گا اور نماز میں بھول چوک ہوجا کیگی، ۔ الیی جگہ نماز پڑھنا کمروہ ہے۔

#### \*\*\*

#### قرأت ہے متعلق مروہات :

- ورسری رکعت کو پہلی رکعت سے تین آیتوں سے زیادہ لمبا کرنا مکروہ تنزیبی ہے جن سورتوں کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے ان میں مکروہ نہیں۔
- ابھی سورت پوری ختم نہیں ہوئی ایک دو کلے رہ گئے تھے کہ جلدی کے مارے رکوع میں چلا گیا اور سورت کورکوع میں جلا گیا اور سورت کورکوع میں جا کرختم کیا تو نماز مکروہ ہوئی۔
- آینوں یا سورتوں یا سجان اللہ وغیرہ کو انگلیوں پریاشیج ہاتھ میں کیکر گننا نماز کے اندر مکر وہ تنزیبی ہے، خواہ فرض نماز ہو یانقل نماز اگر گننے کی ضرورت ہو جیسے صلوٰۃ الشیخ میں ضرورت ہوتی ہے تو انگلیوں کے سرے یعنی پوروں کود با کرشار کرے۔



جگه یے متعلق مروبات:

صرف امام کابلاضرورت کسی او نچ مقام پر کھڑے ہونا جس کی بلندی ایک ہاتھ (ڈیڑھ فٹ) یا اس سے زیادہ ہو کر وہ تنزیبی ہے اگر امام کے ساتھ چندمقتدی بھی ہوں تو کر وہ نہیں اگر صرف ایک مقتدی ہوتو کمروہ ہوتی ہو اور بعض نے کہا ہے کہ اگر بلندی ایک ہاتھ (ڈیڑھ فٹ) سے کم ہواور سرسری نظر سے اس کی او نچائی ممتاز معلوم ہوتی ہو تب بھی مکروہ ہے۔

کہ تمام مقتدیوں کا امام سے بلاضرورت کسی اونچے مقام پر کھڑے ہونا کمروہ تنزیمی ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہومثلاً جماعت زیادہ ہواور جگہ کا فی ندر ہے تو کمروہ نہیں اسی طرح اگر بعض مقتدی امام کے برابر ہوں اور بعض اونچی جگہ پر ہوں تب بھی جائز ہے۔

امام کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی ہے ہاں اگر محراب سے باہر کھڑا ہوگر تجدہ محراب میں ہوتا ہوتو مکروہ نہیں۔

آگرکوئی آ مے بیٹھا باتیں کررہا ہویا کسی اور کام میں لگا ہوا ہوتو اس کے پیچھے اس کی پیٹھ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکر وہ نہیں ہے لیکن اگر بیٹھنے والے کواس سے تکلیف ہواور وہ اس رک جانے سے گھبرائے توالی حالت میں کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے یا وہ اتنی زور زور سے باتیں کررہا ہو کہ نماز میں بھول جانے کا ڈرہوتو وہاں نماز نہیں پڑھنا جا ہے یہ مکر وہ ہے اور کسی کے منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکر وہ تح یں ہے۔

\*\*\*\*

بلاضرورت عملِ قليل كرنے سے متعلق مروبات:

بلاضرورت بمازیس تھوکنا اور تاک صاف کرتا مکروہ ہے اورا گرضرورت پڑے تو درست ہے۔ جیسے کسی کو کھانسی آئی اور مند میں بلغم آگیا تو اپنے بائیس طرف تھوک دے (جب میدان میں نماز پڑھ رہا ہو) یا کپڑے میں کیکر اللہ واردانی جانب اور قبلے کی جانب نہھوے۔

ک نماز میں کھٹل نے کاٹ لیاتو اس کو پکڑ کرچھوڑ دے نماز پڑھنے میں مار نااچھانہیں ہے۔اورا کر کھٹل

نے ابھی کا ٹانہیں ہے تو اس کو نہ کیڑے بلا کا نے بکڑ نا بھی مکر وہ ہے۔

- 🔵 فرض نمازوں میں بلاضرورت دیواروغیرہ یا کسی چیز کے سہارے پر کھڑ ابونا مکروہ ہے۔
- و اپنے کپڑے یابدن یازیورے کھیلنا، کنکریوں کو ہٹانا مکرووتح می ہے۔البقہ اگر کنکریوں کی وجہ ہے

مجدہ نہ کر سکے توایک مرتبہ ہاتھ سے برابر کردینااور مٹانا درست ہے۔

- ک نماز میں انگلیاں چٹخا نااور کو لیے پر ہاتھ رکھنااور دائیں بائیں منہ موژ کردیکھنایااو پر کی طرف آنگھیں اٹھا کردیکھنا پیسب مکرو ہے کی ہے۔البتہ اگر کن آکھیوں سے پچھ دیکھے اور گردن نہ پھیرے تو اس طرح کرنا مکروہ تو نہیں لیکن بلاضرورت شدیدہ ایسا کرنااچھانہیں ہے۔
  - 🔵 نماز میں انگزائی لینا کر دو تنزیمی ہے۔
- ک نماز میں چارزانوں بیٹھنا مکروہ تنزیبی ہے۔جبکہ پیر کھڑے رکھ کر بیٹھنا یا کتے کی طرح بیٹھنا مکروہ تا کہ کا دیکہ بیاری کی دجہ ہے۔ جس طرح بیٹھ سکے بیٹھے۔اس وقت کچھ کروہ نہیں۔
- سلام کے جواب میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ سے سلام کا جواب دینا مکر دو تنزیمی ہے اور اگر زبان سے جواب دیا تو نمازٹوٹ گئی۔
  - مازیس ادهرادهرے اپنے کیڑے کوسمیٹنا اور سنجالنا کمٹی سے نہ مجرنے پائے مکر وقیح می ہے۔ پہنچہ بیان

ان امور كابيان جونماز مين مكروه نهيس بين:

در ج ذیل امورنماز مین مکروه نبیس ہیں:

- (۱) کن انگھیوں نے ادھرادھرد یکھنابشرطیکہ چبرہ نہ پھرے۔
  - (٢) الي حالت مي نماز پرهنا كقرآن كريم سامنے مو۔
- (٣) ایسے آدی کی پشت کی طرف مندکر کے نماز پڑھنا کہ جو بیضا ہوابا تیں کررہا ہو۔
  - (٣) ایس حالت میں نمازیر هنا کرسامنے جراغ یادیار کھا ہوا ہو۔
    - (۵) نوافل میں ایک ہی سورت کودور کعتوں میں پڑھنا۔
- (۲) نمازے فارغ ہونے کے بعدا پی پیشانی ہے کھاس پھوٹس اورمنی کوجھاز دینا۔ چبرے اور بیشانی پر منی اور کھاس وغیرہ لگاہوا ہوا دراس ہے نماز میں آنٹویش ہوری ہوتو دو باپ نمازی اسکا صاف کرتا کم روزیس ہے۔



(2) نماز کے دوران سانپ یا بچھوکو مارڈ الناجبکہ ان کے ڈس لینے کا خطرہ ہولیکن سانپ بچھو مار نے میں اگر عملِ کثیر ہوگیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔اگر چد کروہ نہ ہونے کی وجہ ہے "ناہ نہ: وگا۔

(٨) ركوع يا تجد ع المحت بوئ اين كير عكوايك باته ع محك كرلينا تاكدوه جسم ت نه جيك \_

(٩) ایک جائے نماز، چائی یا قالین پر مجدہ کرنا جس پر سمی جاندار کی تصویر بی ہوئی ہو۔ بشر طیکہ تصویر پر مجدہ

(١٠) الي حالت من نماز برهنا كهما من لوالكي بوئي مو\_

\*\*\*

# عملمشق

سوال نمبرا

در ج ذیل مسائل میں سے محیح مسئلہ کی ( سس ) کے ساتھ اور غلط مسئلہ کی (×) کے ساتھ متعلقہ خانہ میں نشاند ہی کریں۔

|     | (۱) نماز میں بھول کربات جیت کرنے سے تجدہ سہوداجب ہوجا تا ہے۔                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     | (۲) نماز کے دوران وساوس آنے ہے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔            |
|     | (٣) عمل قلیل سے نماز ٹوٹ مباتی ہےاور عمل کثیر سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔       |
|     | (4) نماز میں چھینک آناعمل قلیل ہےاں سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔                 |
|     | (۵) بلاضرورت کھنکار نے اور گلاصاف کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔                  |
|     | (۱) نماز میں کوئی شرط فوت ہوجائے تو تجدہ مہوسے مدارک ہوجا تاہے۔              |
|     | (2) قرائت میں ایس فلطی کرنے ہے جس مے معنی جر جائیں ، نماز فاسد ہوجاتی ہے۔    |
| . 🗆 | (۸) قعدہ میں آکھ لگ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔                                |
| [-] | (9) يورې نماز کرمختلف مراحل مين د و جارم ته کهجلات نه پيښماز فاسه نهيس مو تي |



## (۱۰) نماز کے دوران کسی چیز کود کھے کرمسکرانے سے نماز مکر وہ تحریمی ہوجاتی ہے۔

### سوال نمبرا

ذیل میں کچھافعال ذکر کئے جاتے ہیں۔متعلقہ خانے میںان کے حکم کی نشاندہی کریں

| ں کی چھا فعال و فرنے جانے ہیں۔معلقہ حا                              | <u> </u> | <u>ان کے ح</u> |      | ر، ما حرین |              | ·            |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|------------|--------------|--------------|
|                                                                     | شرط      | رکن            | مفسد | مباح       | مکروہ تحریمی | مکروه تنزیبی |
| ا) انگلیاں چخانا۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |          |                |      |            |              |              |
| ۲) کپڑے یابدن سے کھیلنا۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |          |                |      |            |              |              |
| ٣) قبله رخ هونا ـ                                                   |          |                |      |            |              | ,            |
| ۳) امام کامحراب میں کھڑا ہونا۔                                      |          |                |      |            |              |              |
| ۵) میلے کیلے کیڑے بہن کرنماز پڑھنا۔                                 |          |                |      |            |              |              |
| ٢) چست پتلون ياپاجامه كے ساتھ                                       |          |                |      |            |              |              |
| از پڑھنا۔                                                           |          |                |      |            |              |              |
| ۷) نظے مرنماز پڑھنا۔                                                |          |                |      |            |              | ·            |
| ۸) بدعتی امام کی اقتداء میس نماز پڑھنا۔                             |          |                |      |            |              |              |
| <ul> <li>٩) كَالالسندَن في الحطمة كَ حَكْم كَالا ليُسندَ</li> </ul> |          |                |      |            | ,            |              |
| ِ <b>هنا</b>                                                        |          |                |      |            |              |              |
| ۱۰) نمازکے دوران عورت کاسرے دویشہ                                   |          |                |      |            |              |              |
| ر <b>جانا</b> ر                                                     |          |                |      |            |              |              |
| ۱۱) تین صفون کی مقدار لگاتار جلنا۔                                  |          |                |      |            |              |              |
| ۱۲) معمولی ردے آمیا اُف کہدینا۔                                     |          |                |      |            |              |              |
| ۱۳) ریخ خارج ہوجانا۔                                                |          |                |      |            |              |              |
| (۱۳) قطره نكلنه كاخيال آنا                                          |          |                |      |            |              |              |

| 263 | نماز کراهام | <b>3</b> |      | 45 |                                  |
|-----|-------------|----------|------|----|----------------------------------|
| ,   |             |          |      |    | (١٥) قعدها خيرييل بينصناً        |
|     |             |          |      |    | (۱۶) فجر کی نماز میں سورج نکلنا۔ |
|     |             |          |      |    | (۱۷)انثارے سے دوسرے کے ملام      |
|     |             |          | <br> |    | كاجواب دينا                      |
|     |             |          |      |    | (۱۸) تخت کھوک مالیشاب کی حالت    |
|     |             |          |      |    | میں نماز پڑھنا۔                  |
|     |             |          |      |    | (١٩) أنكراني لينا                |
|     |             |          |      |    | (۲۰) عمامه کے بغیرنماز پڑھنا۔    |

#### سوال نمبرا

#### زبانی بتلایئ:

- (۱) دوصورتیں ایسی بتلائمیں کہ نمازی کچھ لفظ بول دے مگر نماز نہ ٹوٹے؟
- (٢) الي صورت بتلاكي كمنه الكرف ادابونے يجى نماز ثوث جاتى ہو؟
- (٣) کوئی ایباعمل بتلاکیں جونمازی اصلاح کے لئے ہو مگراس سے نماز فاسد ہوجاتی ہو؟
  - (م) وہکون سے چیز ہے جس کے کھانے سے نماز نہیں ٹوٹتی؟
  - (۵) وه صورت بتلائیں کے چیم فول تک چلنے سے بھی نمازنہ ٹوٹے؟
  - (١) وه دو حرف كون سے بيں جن كے برهانے يا كھٹانے سے نماز ٹوٹ جاتى ہے؟
    - (۷) کوئی ایسی صورت ہے کہ چست پتلون پہنے کے باوجود نماز کروہ نہ ہو؟
  - (٨) وه كون ى اليي صورت بجس مين ايك لفظ برهانے سے نماز ثوث جاتى ہے؟
    - (۹) وہ کون می صورت ہے جونماز کے لئے جائز بھی ہے اور مفسد بھی؟
- (۱۰) وہ کون می صور نیں ہیں کہ آ دمی قرآن کے کلمات اور آیات صحیح پڑھے مگر پھر بھی نمازٹوٹ جائے؟



# ستره کےاحکام

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِهُ: إِذَاصَلْى أَحُدُكُمُ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتُرَةٍ وَلْيَدُنُ مِنُهَا. (رواه ابوداؤد) رسول النُّمَا اللهُ عَلَيْهِ فَارشا دفر مايا: جبتم بين سے وَنَ شخص نماز پڑھنے كا اراده كرے تواسے چاہئے كرستره كى حالت بين نماز پڑھے اور اس كِتريب كھڑا ہو۔

ام اورمنفردکوجبکہ گھر میں یا میدان میں نماز پڑھ رہے ہوں متحب ہے کہ اپنی ابرو کے سامنے خواہ دائیں جانب یابا ئیں جانب یابا ئیں جانب یابا کی چیز کھڑی کرلے جوایک ہاتھ یااس سے او نچی اور ایک انگل کے برابر موثی ہوا سے فقہی اصطلاح میں "مُترہ" کہاجا تا ہے۔ ہاں اگر مجد میں نماز پڑھ رہے ہوں یاا لیے مقام میں جہاں لوگوں کا نمازی کے سامنے سے گزرنہ ہوتا ہوتو کچھ ضرورت نہیں اور امام کا ستر ہ تمام مقتد یوں کی طرف سے کافی ہے سترہ قائم ہوجانے کے بعد سترہ کے آگے سے گزرنا گناہ نہیں ہے لیکن اگر سترہ اور نمازی کے درمیان سے کوئی شخص نکلے گاتو وہ گنا ہگار ہوگا۔

اگرلکڑی لاٹھی وغیرہ کا گاڑ ناممکن نہ ہوتو اس کوز مین پر رکھدے اور سامنے لمبائی میں رکھے چوڑ ائی میں نہ رکھے۔ جہ جہ جہ ا

#### نمازی کے آگے ہے گزرنا:

- آگرکوئی شخص اتن جھوٹی مجد یاصحن میں نماز پڑھ رہا ہوجس کا کل رقبہ 1600ہ ہے اور مرک کا کل رقبہ 1600ہ ہے اور 334.451 مربع میر) ہے کم ہے تو نمازی کے سامنے ہے گزرنا مطلقا ناجائز ہے خواہ قریب ہے گذر ہے یا دور سے ۔ الیم مجد اصطلاح میں مسجد صغیر کہلاتی ہے۔ البتہ اگر کھلی نضا میں یا 334.451 مربع میٹریااس ہے بڑی مجد ، بڑے ہال یا بڑے حن میں نماز پڑھ رہا ہوتو نمازی سے اتنے فاصلے پر گزرنا جا تز ہے کہ نمازی کی نظر جب بحد ہے کہ جگر رہا والے پر نظر نہ پڑے اس کا عام اندازہ ہیہ کہ نمازی کے کمڑے ہونے کی جگہ سے دوصف (تقریباً کے سے گزرسکتا ہے۔ ایس مسجد کمیر کہلاتی ہے۔
- چہورہ یا تخت وغیرہ یا اونچی جگہ پرنماز پڑھنے والے کے آھے ہے گزرنا جبکہ گزرنے والے کا کوئی عضو کے سامنے ہوتا ہوتو بھی گزرنا مکرو قِتح بی ہالبتہ وہ جگہ اتن بلند ہوکہ نمازی کے تدم تزرنے والے



كے سرے او نچے ہوں یعنی وہ جگہ گزرنے والے كے قدے اونچی ہوتو مكر وہميں۔

ای طرح اگرنماز پڑھنے والا نیچے ہواور سامنے سے گزرنے والا کسی او نجی جگہ پر ہولیکن گزرنے والے کے یا وَں بھی اگرنمازی کے سرکے سامنے ہوتے ہوں تو گزرنا جائز نہیں۔

- اگراگلی صف میں خال جگہ چپوز کرکوئی شخص پیچھےصف میں کھڑا ہوگیا تو بعد میں آنیوا لے شخص کیلئے جائز ہے کہ وہ اگرکوئی اورجگہ نہ یائے تو نمازی کے سامنے سے گزر کراگلی صف میں جگہ کو بر کرے۔
- جو جھنف نمازی کے بالکل سامنے بیٹھا ہو وہ دائیں یا ئیں کو ہوکرنکل سکتا ہے جومنع ہے وہ نمازی کے سامنے ہے آریار ہونا ہے۔
- آگرکوئی اکیلا تخص نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے اوراس کے پاس کوئی ایسی چیز ہوجوسترہ کے قابل ہومثلاً کری وغیرہ تو اسے نمازی کے سامنے رکھ کراس کے پرے سے گزرجائے اور پھراس چیز کواٹھائے۔
- ہنازی کے سامنے کوئی شخص پیٹھ کئے بیٹھا ہوتو کیٹھے ہوئے شخص کے سامنے سے اور لوگ گزر سکتے ہیں اور میٹھا ہواشخص بمزلہ سترہ کے ہے۔

•

# عمامشق

#### سوال نمبرا

| ليحيح/غلط | درج ذیل مسائل میں سے صحیح اورغلط کی ( سس ) کے ساتھ نشاندہی کریں۔           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|           | (۱) امام یامنفرد جب میدان مین نماز پڑھ رہے ہوں توسامنے سُتر ہ رکھناست ہے۔  |
|           | (۲) الکی صف کی جگہ چھوڑ کر پیچھیے کھڑے ہونے والے نمازی کے سامنے سے گزر کر  |
|           | اگلی صف کی خالی جگہ پُر کی جاسکتی ہے۔                                      |
|           | (٣) اکیلیخص کے لئے جائز ہے کہ وہ نمازی کے سامنے شتر ہ کے قابل کوئی چیزر کھ |
| $\Box$    | کرگز رجائے اور پھراہےا ٹھالے۔                                              |

| (KIC)11 8 (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (148) (1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) نمازي كے سامنے بيٹھنے والے تخص كے سامنے ہے گزرنا بھى جائز نہيں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۵) نمازی کے بالکل سامنے بیٹھنے والاشخص دائیں جانب میابائیں جانب سے نکل سکتا ہے۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ال نمبر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مناسب الفاظ چن كرخالي جگهيس يُركري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۱) سُتر ہ کم از کمیاس سے زیادہ اونچا ہونا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (ایک میٹر،ایک ہاتھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۲) اگرلکڑی کا گاڑناممکن نہ ہوتواس کو میں زمین پرر کھ دے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (چوڑ ائی، لمبائی)<br>(۳) عام اندازے کے مطابق گزرنے والانمازی کے سامنے کیهچوژ کرآ گے ہے گزرسکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ر ۱) کا ہمدار سے سے مطاب کر رہے والا ماری ہے مانے کی ہے۔<br>(ایک صف، دو مفیس، تین ذراع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۴) امام کاسُتر ہمقتدیوں کی طرف سے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (كانى، تاكانى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۵) حال الدكر كازان كريا منه سيكن ومتاه الربية الإمران كرف بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\*\*\*\*

(ہے،ہیں)



# 

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُولِ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ

- ور کی نماز واجب ہاور واجب کا مرتبہ قریب قریب فرض نماز کے ہے، چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے آگر بھی چھوٹ جائے توجب موقع ملے تو فور اس کی قضاء پڑھنا چاہئے۔
  - ورزی نماز کاونت عشاء کی نماز کے بعد سے مبح صادق سے پہلے تک بلا کراہت ہے۔
- ورکی تین رکعتیں ہیں جن کے اداکرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دورکعتیں پڑھ کر بیٹھے اور التحیات پڑھے اور دو دو شریف ورکعتیں پڑھ کر بیٹھے اور التحیات پڑھے اور درود شریف بالکل نہ پڑھے بلکہ التحیات پڑھنے کے بعد فور ان کھ کھڑا ہوا ور الحمد اورکوئی دوسری سورت پڑھکر کے اور مرد کا نوں کی لوتک ہاتھ اٹھائے اور پھر باندھ لے پھر دعائے قنوت پڑھ کر کے اور تیسری رکعت پر بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کرسلام پھیردے۔

#### \*\*\*

#### 🖸 دعائے تنوت سے :

"اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغُفِرُكَ وَنُومِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَفْنِى اللهُمَّ عَلَيْكَ مَنُ يَفْجُرُكَ. اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْخَيْرَوَنَشُكُرُكَ وَلَا نَكُفُرُكَ وَنَخُلَعُ وَنَتُرُكُ مَنُ يَفْجُرُكَ. اَللَّهُمَّ إِنَّاكُ فَرُكَ نَصُلِى وَنَحُفِدُ وَنَرُجُورُ حُمَتَكَ اللهُمُ عَنْ المَّحُدُو اللَّهُمَ وَنَحُفِدُ وَنَرُجُورُ حُمَتَكَ وَنَحُفِى عَذَا بَكَ فَي إِلْكُفَّا لِمُلْحِقٌ الْمُ

🗨 جس کودعائے تنوت یا د نہ ہووہ یہ پڑھ لیا کرے:

"رَبَّنَااتِنَافِي الدُّنُيَاحَسَنَةُوفِي الْاخِرَةِحَسِنةُوقِيَاعَذَابَ النَّارِ.

### 

يا تين دفعه يديرُ ه لے" اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيَّ" تونماز ہوجا يَكَل \_

- وترکی تینوں رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا چاہئے۔
- وروں میں کوئی خاص مورت پڑھنا مقر رنہیں ہے بلکہ جہاں سے چاہے پڑھ لے لیکن نی

  ریم اللہ ہے کہاں کعت میں "مسبح اسم ربک الاعلیٰ "اوردوسری رکعت میں "قبل سا ایھا
  الکفوون "اور تیسری رکعت میں "قبل مواللہ احد " پڑھنا حدیثوں میں آیا ہے اسلے ان کا پڑھنا متحب ہالبتة
  آہمی بھی اورسور تیں بھی پڑھتے تھے۔
- رمضان المبارك میں وتر کی نماز جماعت ہے پڑھنا افضل ہے، رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں جماعت سے نہ پڑھے۔
- آگرتیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیااور رکوع میں چلاگیا تب یادآیا تواب نہ پڑھے بلکہ نماز کے فتم پر بجدہ کہ کو اور اگر رکوع چھوڑ کراٹھ کھڑا ہوااور دعائے قنوت پڑھ لے تواب رکوع کا اعادہ نہ کرے اور کو جھوڑ کراٹھ کھڑا ہوا اور دعائے قنوت پڑھ لے تواب رکوع کا اعادہ کرلیا تب بھی خیر نماز ہوگئی ، لین ایسانہ کرنا چاہئے تھا کیونکہ پہلا رکوع فابت ہے اور دوسرار کوع لغو ہوااور بحدہ سہوکرنا اس صورت میں بھی واجب ہے۔
- آگر بھولے سے پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے تنوت پڑھ لی تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے تیسری رکعت میں پھر پڑھنا چاہئے اور بحد ہم سہو بھی کرنا پڑے گا۔
- صسبوق کو جاہئے کہ امام کے ساتھ تنوت پڑھے بھر بعد میں نہ پڑھے اور اگر مسبوق تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا اور امام قنوت پڑھ چکا تھا تو مسبوق اپنی بقیہ نماز میں قنوت نہ پڑھے کیونکہ اس کو تیسری رکعت مل کئی اور امام کا قنوت اسکی قر اُت کی طرح مقتدی کیلئے کانی ہوگا۔
- ک اگروتر کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھے جود وسر نے قتمی ند ہب کے مطابق رکوع کے بعد قومہ میں قنوت پڑھتا ہے تو امام کی متابعت کرے اور قومہ میں اسکے ساتھ قنوت پڑھے۔



# عمامشق

سوال نمبرا

| , · · ·                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| درج ذیل مسائل میں سے سیح اور غلط کی ( سس ) کے ساتھ نشاند ہی کریں۔ سیح کے ا              |   |
| (۱) واجب کامرتبه فرض کے قریب تر یب ہے۔                                                  |   |
| (۲) وترکی نماز کاوقت عشاء کی نماز کے بعد ہے فجر کی نماز تک ہے۔                          |   |
| (٣) وترکی نماز میں دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ 🔲 🛘             |   |
| (م) تیسری رکعت میں اگر دعائے قنوت بھول گیا اور رکوع کے بعیدیا دآیا تو اب بحدہ سہوکر لے۔ |   |
| (۵) رمضان المبارك مين وتركى نماز جماعت بيره هنا افضل بـ                                 |   |
| بنبرا                                                                                   | J |
| مناسب الفاظ چن كرخالي ميكهين يُركري:                                                    |   |
| (۱) و تروں کی بہلی رکعت میں عام طور پر نبی کریم اللغ سورۃ پڑھا کرتے تھے۔                |   |
| ·                                                                                       |   |
| (٢) مسبول كوجائب كةنوت امام پڑھے۔                                                       | • |
| (کے ساتھ ، کے بعد )                                                                     |   |
| (۳) وترکی نماز                                                                          |   |
| (متحب،سنت مؤ كده، واجب                                                                  |   |
| (۷) وترکی دور کعتیں پڑھنے کے بعد التحیات پڑھے اور بعد میں دروو شریف                     |   |
| (پره،نه پره)                                                                            |   |
|                                                                                         |   |



(۵) مسبوق اگروتر کی جماعت میں تیسر کی رکعت کے رکوع میں شامل ہواتو وہ قنوت کے بعد میں \_\_\_\_\_ (نہ پڑھے، پڑھے)

\*\*\*\*



### CRICIN STORY (153 TO THE STORY OF THE STORY

# مسافري نماز كاحكا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَاضَرَ بُتُمُ فِي الْآرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَنُ تَقُصُرُو امِنَ الصَّلُوة. (الساء ١٠٠١)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جبتم زمین میں سفر کروتو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگرتم نماز میں قصر کرو۔

ورَوى البُخَارِيُّ وَمُسلمٌ عَنُ أَنسٌ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ الْمُسَلِّ مِنَ الْمَدِيُنَةِ الل مَكُةِ فَكَانَ يُصَلِّى رَكَعُتَيُن رَكَعُتَيُن حَتَى زَجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

#### ( بخاری ومسلم )

بخاری وسلم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول النطاقیة کے ساتھ مدینے سے کہ کا تھا مدینے سے کوچ کیا تو آنخضرت اللہ سفر میں دودور کعتیں ادا فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم والیس مدینے کہتے گئے۔

#### \*\*\*

چونکہ شریعت مطہرہ میں مسافری نماز کے خاص احکامات ہیں اور انہیں دیگر مسائل کی طرح بڑی اہمیت حاصل ہے، تو عزیز طلباء کی ہولت کے پیش نظر ان تمام مسائل کوا کیہ ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے تا کہ انہیں ذہن شین کرنے میں آسانی ہو، اس ترتیب میں یہ بات پیش نظر ہے کہ ایک مسافر جب سفر کا ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کے نتیج میں سفر سے لوٹ کرواپس آ جاتا ہے تو ارادے سے لیکردوبارہ واپس آ نے تک بالترتیب احکام شریعت کا معلوم ہوتا ضروری ہے۔

مسافر جب سفر کے ارادے ہے نکلتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ دہ سفر کی نتیت کا اہل ہے یانہیں۔

نیتِ سفر محج ہونے کی شرائط

نيتِ سفر كے محيح ہونے كيلئے درج ذيل شرائط ميں:

(١) بالغ مو چنانچا كرسفرى نيت كرف والاخص نابالغ بواكئ نيت كاعتبار نبيل لنداس برقصرواجب نبيل .

### 

- (۲) سفر کی نیت کرنے والاخور مستقل بالذ ات ہواسکی نیت اور ارادہ کسی کے تابع نہ ہواگر اپنا ارادے اور نیت میں دوسرے کا تابع ہوتھ اسکی نیت سفر کا کچھا عتبار نہیں۔ چنانچہ:
- () اگرشو ہرنے سفر کی نیت نہ کی تو اسکی بیوی کی نیت سفر کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ بیوی اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے۔
- (٧) قيدى كى اپنيت كا عتبار نبيس بهكدا سفض كى نيت كا عتبار موكا جس في است قيد كرر كها ب
- ﴿ جَس شاگرد کا کھانا پیااستاد کے ذمتہ ہوتو اس استاد کیساتھ سفر کرنے کی صورت میں اسکی اپنی نیت کا اعتبار ند ہوگا اسلئے کہاب شاگر داستاد کے تالع ہے۔
- (9) حاضر سروی فوجی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ان کے کمانڈ رکی نیت کا اعتبار ہوگا اسلئے کہ فوجی اپنے کمانڈ رکے تالع ہوتے ہیں۔

#### نيت سفر كے مسائل:

خودمسافری اہلیت کے ثابت ہونے کے بعدد یکھاجائیگا کدوہ کتنے سفری نیت کریگاتو قصرکر ناواجب ہوگا۔

#### سفرشرعی کی مقدار :

اکثر پیدل چلنے والے یا اونٹ سوار قافلے آرام وطعام کیساتھ درمیانی رفتارہ چلتے ہوئے تین دن یا تین رات کی مسافت کی نیت کر کے سفر کریں تو یہ سفر شرق کی کم از کم مقدار ہے جس کا تخمینہ انگریزی میل کے اعتبار ہے کہ میل لگایا گیا ہے اور موجودہ حساب سے تقریباً کے کلومیٹر بینے ہیں چنا نچہ اگر کوئی شخص تقریباً کے کلومیٹر دور کسی علاقے کی نیت سے سفر شروع کر ہے تو شخص شرعاً مسافر شار ہوگایا در ہے کہ شرقی مسافت کا اعتبارا ہے گھر سے نہیں بلکہ اسے شہریابتی اور اسکے فنا م کے بعد سے ہوگا۔ (فنا م کی تعریف آگے آرہی ہے)

۷۷ کلومیٹر کی مسافت اگر کوئی تیز رفتار سواری جہازیا ریل گاڑی وغیرہ پر خواہ کتنا ہی جلدی مطے کیوں نہ کر لئے تھا کرلے تب بھی اتن مسافت کے ارادے ہے نکلنے والے کوشر عا مسافر ہی شار کریں گے۔

ضروری وضاحت: شریعت کی نظر میں مسافر بننے کے لئے تمن چیز وں اس کھے پایا جاتا ضروری ہے۔

- (۱) تین دن اورتین رات کی مسافت ہونا۔ جو تقریباً 77 کلومیٹر بتی ہے۔
  - (۲) اینے شہر کی حدود سے نکل جانا۔

# CRICIN SHOW THE STATE OF THE SHOW THE S

(٣) سفر شري (77 مجربسر) لي ايت مصفر شروع ما

چنانچداگرکوئی تخص سرکی سیت سے انگلا مگرال نے مسافت شرعیہ کی نبیت نہیں کی اور بغیر بیت کے اتن مسافت طے کر لے تو وہ مسافر شرعی نہیں بنا۔ لیکن اگر واپس گھر آنے کی سیت سے چل پڑے تو چونکہ اب مسافت شرعیہ کی نبیت بھی ہے اور مسافت شرعیہ بھی ہے اس لئے واپسی پرسفر شروع کرتے وقت مسافر بن جائے گا۔

#### \*\*\*\*

سفرشروع کرنے کے بعد دہ کونسامقام ہے جہاں سے اس کیلئے تصرنماز پڑھنا جائز ہوجا تا ہے۔ قصر کی ابتداء کب ہوگی

ندکورہ بالا شرا لط کے ساتھ اگر کوئی تحص تقریباً کے کلومیٹر دور منرل مقصود کے ارادے سے سفر شروع کر ہے اور وہ اپنی ستی اور شہر کی صدوداوور اسکی فناء سے باہر نکل جائے تو اسکی طرف احکام سفر متوجہ ہوجاتے ہیں آبادی اور فناء سے نکلتے ہی اس پر قصر نماز ہوگی خواہ آبادی پختہ ہویا جمونپڑیاں وغیرہ۔

#### \*\*\*

#### فناء کی تعریف:

فناء شہر بھی شہر کے حکم میں ہوتا ہے قصر کی ابتداء کیلئے شہراورا۔ سکے بنا ، دونوں سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ اور فناء سے مراد وہ جگہبیں ہیں جوشہر کی ضروریات اور کا موں کیلئے استعمال ہوتی ہوں جیسے قبر ستان ،گھوز دوڑ کا سید ان ، اسٹیڈیم مجرا ڈالنے کی جگہبیں ، سبزی منڈی ، بس اسٹا ہے ، ائیر پورٹ اور ریلو ہے اسٹیشن وغیرہ ۔

فرکورہ بالا تفصیل اس وقت ہے جب آبادی اور اسکافناء متصل ہوں ان کے درمیان فاصلہ دوسوگر (۱۲ء ۱۳۵ میٹر) سے کم یاکوئی زرعی زمین یا کھیت وغیرہ حائل نہوں۔

آبادی اوراسکے فناء میں فاصلہ دوسوگزیااس سے زیادہ ہویا ان کے درمیاں کوئی زرعی زمین وغیرہ حاس ہوتو اس صورت میں صرف آبادی سے نکلتے ہی قصر کرنا ضروری ہوگا۔ فناء کی حدود سے بابرنکلنا ضروری نہیں ہے۔

شراورآبادی منصل اگرباغات ، کھیت یا کارخانے وغیرہ بیں تو دیکھا جائیگا کہ ان باغات کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے آئیس مکانات یا جھونیز ایوں میں رہتے ہیں یا کام کاج سے فارغ ہوکر شہرآ جاتے

### 

ہیں اگر بیلوگ واپس شہرآتے ہیں تو بیج گلبیں بھی فناء شہر میں ثار ہوں گی اور اگران کے مکانات اور جھونیزیاں وغیرہ وہیں ہیں توبیہ باغات کھیت اور کارخانے وغیرہ فناء شہر میں داخل نہیں ہوں کے قصر نماز کے شروع ہونے کیلئے صرف شہر سے بابرنکلنا ہی کافی ہے۔

#### •••••

.....مافرشراورا کی فناء سے باہرنکل آتا ہے اور نماز کاونت ہوجاتا ہے تو کس طرح نماز قصرادا کرے؟ قصر کا طریقہ:

دوران سفراگرمسافرخودامام بے یا کیلانماز پڑھے تو ہروہ نماز جو چارر کعت والی ہے جیسے ظہر،عمراور عشاء کی نمازاس میں تھرکرنا لینی چارچار رکعت کی جگہ دودور کعت پڑھناوا جب ہے۔اگر کمی تحف نے شرعی مسافر ہوتے ہوئے مینمازیں پوری پڑھیں تو گنا ہگار ہوگا ، اسکے علاوہ جو نماز چارر کعت والی نہیں ہیں جیسے فجر ، مغرب اور عشاء کے بعدوتر تو ان میں قعرکرنا جائز نہیں ہے اور سقیع مؤکدہ کا تھم ہے کہ اگر مسافر جلدی میں ہے تو فجر کی سفتوں کے علاوہ باتی سفتیں چھوڑ سنے اور اگر مسافر آدی جلدی میں نہیں ہے بارے میں چونکہ حدیث پاک میں بڑی تاکید آئی ہے البندا ان کو نہ چھوڑ ہے اور اگر مسافر آدی جلدی میں نہیں ہے یا کس ہوئی یا مافر خانہ میں نفر ا

● اگرمسافر نے بھول کرظہر عمر اور عشاء میں پوری چاررکعتوں کی نیت کرلی اور نماز شروع کرنے کے بعد خیال آیا تو نماز میں ول سے نیت کی اصلاح کرلے اور دورکعت پڑھ کر سلام پھیرد سے نماز تو ڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا اور ای طرح چار رکعتیں پڑھ لیس تو اگر اس نے دوسری رکعت کے بعد التحیات پڑھی ہے تو اس مورت میں دورکعت فرض اور دورکعت نفل ہوجا کیں گی اور بجدہ مہوکر تا ضروری ہے اور اگر دورکعتوں کے بعد التحیات نہ پڑھی تو اب چار رکعت نفل شار ہوں گی فرض نماز دوبارہ اداکر ہے۔

#### \*\*\*\*

 () سافر ، مقیم امام کے پیچھے کی بھی وقت کے اندراندراقداء کرسکتاہ۔ وقت گزرنے کے بعد سافر کیلئے اپنی قضاء نماز مقیم امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے تقیم امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے تقیم امام کے پیچھے کی صورت میں مسافر مقتدی کیلئے قصر کرنا صحح نہیں ہے۔ بلکہ اپنے امام کی اتباع میں پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔

(ب) مقیم کی اقتداء سافرامام کے پیچے ہر حال میں درست ہے خواہ نماز ادا ہویا تضاء، جس کا طریقہ یہ ہے کہ مسافر امام جب دور کعتیں پڑھ کے سلام پھیردے تو مقیم مقتدی کو چاہنے کہ اپنی نماز اٹھ کر پوری کرے ان رکعتوں میں چونکہ یہ "لاحق" کے تحصر میں چونکہ یہ "لاحق" کے پیچے نماز پڑھ رہا ہے لہٰذا امام کی اتباع میں جس طرح امام پر قعد کا اولی فرض ہے ای طرح اس مقیم مقتدی پر بھی تعد کا اولی فرض ہوگا۔

مسافراہام کیلئے متحب بیہ کے نمازے پہلے یا نمازے فورابعدا پنے مسافر ہونے کا اعلان کرے تاکہ مقیم مقتدی اپنی نماز پوری کرے۔

\*\*\*\*

....سنر کے بعد مسافر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے یا وہ دورانِ سنر کسی جگہ اقامت اختیار کر لیتا ہے توان جگہوں پر بھی وہ شرعاً مسافر کے تھم میں ہوگایا مقیم کے تھم میں؟ تفصیل ملاحظہ کیجئے:

ا قامت كيشرعي احكام:

مسافر کے مقیم ہونے کیلئے درج ذیل شرائط ہیں،ان شرائط کی موجودگ میں جب کوئی مسافر مقیم ہوجائے تو اسے یوری نماز پڑھناضروری ہوگا۔

- (۱) اقامت (لینی کسی جگه تهرنے) کی نیت کرنا۔
- (۲) ایک ہی جگہ پرسلسل پندرہ دن یازیادہ تھہرنے کی نتیت کرنا چنا نچہ آگر کسی جگہ کم تھہرنے کی نتیت کی ہوتو اس جگہ بدستور مسافر ہی شار ہوگا۔ یا اس نے بندرہ دن یا اس سے زیادہ تھہرنے کی نتیت تو کی ہے مگر ایک ہی جگہ میں نہیں بلکہ مختلف مقامات تھہرنے کی نتیت کی ہے جن میں سے ایک جگہ کی (بغیر لاؤڈ اسپیکر) اذان کی آواز دوسری جگہ میں نہیں ہوتو اس صورت میں بھی میشخص دونوں جگہ مسافر ہی شار ہوگا۔

اس طرح اگر کوئی مسافر وطن اصلی اور وطن اقامت کے علاوہ کسی جگہ پندرہ دن کی نیت کے بغیرتھ ہرار ہاتو ایسا تخف نیت اقامت نہ ہونے کی وجہ ہے برستورمسافرر ہے گاخواہ اس قمرح مہینوں وہاں تھم ارہے۔

### CRICILI STORY 158 TO THE STORY OF THE STORY

مثال: کوئی شخص کراچی سے سکھر کے ارادے سے نکلا اور اس نے ایک ہفتہ سکھر اور ایک ہفتہ روہڑی (روہڑی اور سکھر کے درمیان صرف دریائے سندھ کا فاصلہ ہے ) میں تھبرنے کا ارادہ کیا تو ایب شخص دونوں جگہ مسافر شار ہوگا۔

مثال: تبلینی جماعت کی کسی شہر کی مختلف علاقے کی مختلف مساجد میں پندرہ یا زیادہ دن کی تشکیل ہوئی تو یہ جماعت مقیم بھی جائیگی مختلف مساجد میں تشکیل کی وجہ سے مسافر ند ہوگی کیونکہ وہ ایک ہی شہر کی مختلف مسجدیں ہیں۔ (۳) اپنی نئیت اور ارادے میں مستقل ہوکسی کا تالع نہ ہواسی شرط کی تفصیل سفر کی شرائط میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ کی جائے۔

(۳) الیی جگه تهرنے کی نیت کرے جوجگدا قامت کی صلاحیت رکھتی ہو جیسے شہراوربستی وغیرہ۔ چنانچداگر کسی شخص نے کسی جنگل یا جزیرے یا کشتی اور بحری جہاز وغیرہ میں پندرہ دن یا زیادہ تھہرنے کی بیت کرلی تو چونکہ بیجگہ ہمارے معاشرے میں اقامت کی صلاحیت نہیں رکھنی لہٰذا بیٹھ میں بدستورمسافررہے گامقیم نہیں ہے گا۔

مسلمانوں کے سی شکر (Army) نے سی جنگل میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں خیے وغیرہ نصب کردیۓ اور پندرہ دن یا زیادہ تھہرنے کی نتیت بھی کرلی تب بھی اس جگہ (جنگل) میں اقامت کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مقیم نہیں ہوں گے بلکہ بدستورمسافر رہیں گے (البدائع ۱/۹۸۰۹)

\*\*\*





# عمامشق

|          | وال تمبرا                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صحيح/غلط | رج زیل مسائل میں سے صحیح اورغلط کی ( سس ) کے ساتھ نشاندہی کریں۔                  |
|          | (۱) نیت سفر کے چھے ہونے کی شرط ہے کہ نیت کرنے والامتعلّ بالذات ہو۔               |
|          | (۲) جس شاگر د کا کھانا پینااستاد کے ساتھ ہو،مگروہ بالغ وعقل مند ہوتو وہ نیت      |
|          | کرنے میں مستقل بالذات ثار ہوگا۔                                                  |
|          | (٣) فناء شهر بھی شہر کے حکم میں ہوتا ہے۔                                         |
|          | (۴) مسافر کوقصرنماز پڑھنے کا ختیار ہے اگر چاہے تو مکمل نماز پڑھ سکتا ہے۔         |
|          | (۵) جلدی کی صورت میں مسافرتمام نماز وں کی سنتیں چھوڑ سکتا ہے۔                    |
|          | (۲) مسافرامام کے کیلیے مستحب ہے کہ وہ نماز کے فور أبعدا پنے مسافر ہونے           |
|          | کا علان کرے۔                                                                     |
|          | (۷) مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے جائز ہے۔                                       |
|          | (۸) مسافر کی اقتداء قیم کے پیچھے بالکل جائز نہیں ہے۔                             |
|          | (۹) مسلمانوں کالشکر پندرہ دن کی نیت سے خیمہ زن ہوجائے تب بھی کشکروالے مسافر      |
|          | سمجھے جا کیں گے۔                                                                 |
|          | (۱۰) مسافر کے مقیم ہونے کی شرط ریجھی ہے کہا یک ہی جگہ پر پندرہ دن سے زائد گھہرنے |
|          | کی نبیت کرے۔                                                                     |
|          | المرتبية مواليا                                                                  |

مناسب الفاظ چن كرخالى جكمبين يُركري:

66 (RICIV) 360 2 (160 M) 2

(۱) الله تعالى نے مسافر کے لئے .....میں قصر کا تھم دیا ہے۔ (نماز، روزہ)

(۲) قصر ...... میں مشروع ہے۔

(ہرفتم کی نماز ، فرض اور واجب ، فرض )

(۴) قىدى كى اپنى نىت كااعتبار.....

(ہے،ہیں)

(۵) سفرشرعی کی مقدار موجودہ تخمینہ کے اعتبار سے ۷۷۔۔۔۔۔۔۔بنتی ہے۔ (میل کلومیٹر)

(۲) مسافر کے قیم ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جگہ .....کی صلاحیت رکھتی ہو۔ (اقامت ، رات گزارنے)

(۷) مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے .....میں درست ہے۔

(برحال، ہراداء)

(۸) مقیم کے پیچھے مسافر کے لئے نماز میں قصر کرناضیح (نہیں، ہے)

(٩) شرعی مسافت کا اعتبار ..... کے بعد ہے ہوگا۔

(اپنے گھر بہتی ، فناءشہر)

(۱۰) فناء سے مرادوہ جگہیں ہیں جو .....ک ضروریات کے لئے استعال ہوتی ہوں۔ (گھر،شہر، گاؤں کے جانوروں)



# وطن كى اقسام

صاحب بدائع امام كاساني مح بيان كمطابق وطن كى تين قسميس مين:

- (۱) وطن اصلی \_ .
- (٢) وطن اقامت\_
  - (۳) وطن سکنی ۔
- (۱) وطن اصلی :

كسى مخف كاوطن اصلى تين وجوه ميں سے كسى ايك وجہ سے بنتا ہے:

- () وه جگه جهان آ دی پیدا موامواور و بان رمتا بھی مو۔
- (ب) وہ جگہ جہاں آ دمی نے مستقل سکونت اختیار کرلی ہواور بیارادہ ہوکہ وہاں سے نہ جائیگا۔
- (ع) وہ جگہ جہاں اسکے اہل وعیال مستقل رہائش رکھتے ہوں۔ یا شادی شدہ عورت کے لئے اس کا شوہر جہاں مستقل رہتا ہو۔

وطنِ اصلی میسب سے اعلیٰ درجے کا وطن ہوتا ہے۔

(۲) وطن ا قامت :

وطنِ اقامت اس شہر یابستی کو کہتے ہیں جہال مسافرآ دی پندرہ دن یازیادہ تھبرنے کی نیت کرے۔ (جبکہ اس میں اقامت کی وہ تمام شرائط پائی جاتی ہوں جن کا ذکر مقیم بننے کی شرائط کے بیان میں گذر چکاہے ) وطنِ اقامت وطنِ اصلی ہے کم درجے کا وطن ہوتا ہے۔

(٣) وطنِ سكتى :

یہ وہ وطن ہے جہاں کو کی شخص اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسری جگہ پندرہ دن سے کم کم تھبرنے کی نتیت کرے۔ وطنِ سکنی سیوطنِ اصلی اوروطنِ اقامت دونوں سے ادنیٰ درجے کا وطن ہوتا ہے۔

\*\*\*\*

وطن کے احکام :

وطن كم تعلق احكام مجهد كيليج چندتمبيدي بالتيس مجهنا ضروري بين:

(۱) وطن کے ساتھ جن احکام کا تعلق ہے وہ اس وقت تک ہوں گے جب تک آ دمی کاوطن برقر ارر ہے۔ جب سی جگہ کاوطن ہوناختم ہوجائیگا تو وطن کے احکام بھی ختم ہوجائیں گے۔

(۲) وطنِ اصلی اور وطنِ اقامت دونوں میں کوئی شخص مسافر نہیں ہوسکتا اس کیلئے نماز میں قصر کرنا جائز نہیں ہے۔البقہ وطنِ سکنی چونکہ در حقیقت شرعی وطن نہیں ہوتا لہٰذااحکام میں اسکا کوئی اعتبار نہیں ہےوطنِ سکنی میں آدمی بدستورمسافرر ہتا ہے۔

(۳) ہر چیزا پی مثل (برابر کی چیز)یا اپنے سے زیادہ توی چیز سے تو باطل ہو عتی ہے اپنے سے کم کسی چیز سے باطل نہیں ہو عتی۔ '

#### **\*\*\***

وطن اصلی کب ختم ہوتا ہے؟؟

چنانچہاں تیسرے اصول کی روشنی میں کٹی مخص کا ایک وطن اصلی دوسرے وطنِ اصلی ہے باطل ہوتا ہے کیونکہ دواس کے برابر کی چیز ہے۔

مثال: چنانچه اگر کسی شخص نے اپناشہر بالکل چھوڑ دیا اور کسی دوسرے شہر میں اپنا گھر بنالیا اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ مستقل وہاں رہنے لگا اور پہلے گھر ہے بچھ سرو کا رنہیں ہے تو اب دوسر اشہراس کے لئے وطنِ اصلی بن گیا اور پہلا شہراس کیلئے پردیس کی طرح۔ اگر وہاں جائے گا اور وہ جگہ سفر شرعی کی مقدار (تقریباً کے کلومیش) پرواقع ہے تو بیہ وہاں مسافر ہوگا۔

یادر ہے کہ ای طرح کی شخص کے ایک سے زیادہ وطن اصلی بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی شخص کے بیوی ہیں مثال کے طور پر کسی شخص کے بیوی ہیں کے کراچی میں رہے ہیں اور اس نے لا بور میں نی شادی کر لی اور اپنی دوسری بیوی کولا بور ہی میں رکھا تو اس کیلئے کراچی بھی وطنِ اصلی ہے ( کیونکہ دوسری کراچی بھی وطنِ اصلی ہے ( کیونکہ دوسری بیوی اور اسکا گھر اس جگہ موجود ہے )لہذا اگر شخص کراچی سے لا بور جائے گا تو دور انِ سفر اگر چہ شرعاً مسافر ہوگا مگر لا بور بینے ہی وہ شخص پوری نماز پڑھے گا۔ خواہ ایک ہی دن کیوں نہ تھر ہے۔

مگر وطن اصلی ، وطن اقامت اور وطن سکنی سے باطل نہیں ہوتا کیونکہ بید دونوں ، وطن اصلی ہے کم درجہ کے وطن

### (KICIV) 3463 2 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163) 34 (163)

مثال: مثال کے طور پراگر کی شخص کے اہل وعیال کراچی میں ہیں (توبیا سکاوطنِ اصلی ہے) اور شخص سفر کرکے پندرہ دن یا زیادہ دن تھہرنے کی نتیت سے حیدرآباد آجاتا ہے تو حیدرآباد اس کیلئے وطنِ اقامت ہے لیکن حیدرآباد کے وطنِ اقامت بنے کی وجہ سے کراچی کا وطنِ اصلی ختم نہیں ہوگا۔

ની ની તેન્યો

وطن اقامت كب ضم بوتائي؟

دطن اقامت تين صورتوں مين تم موجا تا بجن كا تفصيل نمبروار ذكر كي جاتى ہے:

(۱) وطنِ اتامت وطنِ اصلی سے ختم موجاتا ہے کیونکہ بداس سے زیادہ تو ی وطن ہے۔

مثال: کوئی شخص ملتان سے سفر کر کے حیدرآباد پہنچااور پندرہ دن یازیادہ رہنے کی نیت سے وہاں مقیم ہے تو حیدرآباد اس کیلئے وطنِ اقامت ہے اب بیٹخص کراچی ٹیں اپنامستقل رہنے کے ارادے سے گھر بنالیتا ہے اور وہاں اپنے اللہ وعمیال کو لے آتا ہے تو بیدرآباد کو وہاں اسلی بن چکا ہے لہٰذا بیٹخص جونہی کراچی کیلئے حیدرآباد کو کچھوڑے گا تو حیدرآباد کو کھوڑے گا تو حیدرآباد الیک بلوروطن اقامت ختم ہوجائے گا۔

(۲) کسی مخص کا وطن اقامت دوسری جگه وطن اقامت سے ختم ہوجاتا ہے کیونکہ بیاس کے برابر کا وطن

-4

مثال: کوئی محص کراچی سے سنر کرتے ہوئے ملتان پہنچااور وہاں پندرہ دن تھہرنے کی نتیت کی توبیمات اس کا وطنِ اقامت بن گیا ہے۔ اس کا وطنِ اقامت بن گیا ہے۔ اس کا وطنِ اقامت بن جائے گااور پہلا وطنِ اقامت ختم ہوجائے گا۔

(س) اسی طرح وطنِ اقامت وطن کی ضد (سفر شروع کرنے سے باطل ہوجاتا ہے) گر وطنِ اقامت وطنِ سکنی سے باطل نہیں ہوتا۔

مثال: کوئی شخص کراچی میں بندرہ دن کی نیت سے ظہرا ہوا ہے تو کراچی اسکا وطنِ اقامت ہے اب یہ شخص تقریباً چودہ دن کی نیت سے طہرا ہوا ہا تا ہے (حیدرآ باد اسکا وطنِ سکنی ہے ) تو اگر چہ حیدرآ باد شرعی میافت پرواقع ہے مگر وطنِ سکنی حیدرآ باد کی اقامت کی دجہ سے اسکا وطنِ اقامت (کراچی ) ختم نہیں ہوگا۔



وطن سکنی کب ختم ہوتاہے؟

وطن سكني درج ذيل صورتول مين باطل موجاتا ب

(۱) وطن سكنى سے كوئى فخص وطن اصلى ميں چلا جائے ..

(٢) المن سكني كوكي شخص وطن اقامت اختيار كرلے\_

(٣) وُ نِ سَلَىٰ سے كوئي فخص دوسراه طن سكني اختيار كرلے۔

\*\*\*

# عمامشق

| 1,  | مر | سوا |
|-----|----|-----|
| -:/ | ٠  | 7.7 |

| صيح/غلط             | رج ذیل مسائل میں سے صحیح اور غلط کی ( سس ) کے ساتھ نشاندہی کریں۔                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | (۱) وطن کی چاراقسام ہیں۔<br>ماریک میں اساس میں             |
| کاارادہ شہو۔<br>🔲 🔲 | (٢) وطن سكني وه وطن ہے، جہاں آ دمی فی الحال رہائش پذیر ہواور وہاں ہے جائے                      |
|                     | (۳) وطن اصلی اور وطن اقامت میں کوئی شخص مسافر نہیں ہوسکتا۔                                     |
|                     | ر ۱۰ و ۱۰ ق اورون و ق ت ین وق من سنارین او سناری<br>(۴) وطن ا قامت وطن اصلی ہے ختم ہوجا تا ہے۔ |
|                     | ر ۱) ون کا حت و ن ک صفح کی جوجا ناہجات<br>(۵) وطنِ سکنل میں قصر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔       |
|                     | رها) و نِ ک ین صرمار پر هما چا کرندن ہے۔                                                       |

#### سوال نمبرا

ذیل میں دیئے گئے جملے مکمل کریں: مثلاً: وطن اقامت وطن اصلی سے ختم ہوجاتا ہے۔

- (۱) وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں آ دمی بیدا ہوا بواور وہاں ......
- (٢) وطن سكني بيوطن اصلى اوروطن ا قامت دونوں سے اد في ......



(m) ہر چیزا بی ضدیاا*س سے زیادہ قوی چیز سے ....*۔۔۔۔۔

(٣) وطن اقامت سے يہلے والاوطن اقامت

(۵) وطن اصلی به وطن اقامت اوروطن سکنی سے .....

سوال نمبر4

صیح جملے کی ( سر ) کے ساتھ نثاندہی کریں:

وطن اقامت باطل موجا تاہے:

(۱) وطن اصلی اختیار کرنے سے

(۲) دوسرے وطن اقامت سے

(r) ترک ا قامت کی نیت سے سفر کرنے سے

(4) دوسرے وطن سکنی سے

**\*\*\*** 





# قضانمازول کے احکام

نماز قضاء کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کاارشادے کہ

إِنَّ الصَّلُو قَكَانَتُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ كِتَاباً مَّوُقُوتا ٥ (اناء) مِن الصَّلُو فَي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تمام نماز وں کوان کے اوقات میں اداکر نافرض ہے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کواس کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے نماز کواس کے وقت میں ادانہ کیا تو اس پر عذر کے ختم ہونے کے بعد اس نماز کی قضاء کرنا ضروری ہے۔

- فرض کی قضاء کرنا فرض ہے۔
- 🔵 واجب کی قضاء کرناواجب ہے۔
- سنتوں اورنفلوں کی کوئی قضاء نہیں ہے۔لیکن اگر کوئی شخص سنتیں او نِفل شروع کر کے توڑ دیے تواس پر ان کی قضاء کرنا واجب ہے سنتیں اورنفل شروع کرنے سے واجب ہوجاتے ہیں لہٰذاواجب کوتوڑنے کی وجہ سے قضاء کرنا واجب ہے۔

#### \*\*\*\*

#### قضاءكرنے كاطريقه:

یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ وقتی نماز اور قضاء نماز کے درمیان تر تیب کی رعایت رکھنا واجب ہے پہلے قضاء نماز اوا کرنا ضروری ہے اوراس کے بعد وقتی نماز اداکرے اگر کسی شخص نے پہلے وقتی نماز پڑھی اس کے بعد قضاء نماز پڑھی تو اسکی وقتی نماز ادائیں ہوئی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔

مثال کسی مخص کی ظہری نمازرہ گئی یہاں تک کے عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اس مخص پرواجب ہے کہ پہلے ظہری قضاء نماز پڑھے اس کے بعد عصر کی نمازادا کرے۔اگر اس نے ترتیب کی رعایت کئے بغیر یونہی پہلے عصر کی

نمازادا کر لی اور پھرظہر کی نماز قضاء کرنے لگا تو اسکی عصر کی نمازادانہیں ہوئی۔ظہر کی قضاء کے بعد پھرعصر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔

اسی طرح اگر کسی شخص کی کئی نمازیں فوت ہو گئیں ہوں ، تو ان قضاء نماز دں کے اداکرنے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے پہلے تمام قضاء نماز دں کو ترتیب سے اداکر نا ضروری ہے اس کے بعد وقتی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ یا در ہے کہ بیرمسئلدا س شخص کے لئے ہے جوفقہ کی اصطلاح میں "صاحب ترتیب" کہلاتا ہے۔

صاحب ترتيب كى تعريف:

"صاحب ترتیب " سے مرادوہ مخص ہے جس کے ذمہ کوئی قضاء نمازنہ ہویاا گراس کے ذمہ قضاء نماز یہ ہویا گراس کے ذمہ قضاء نمازیں ہوں بھی تو پانچ یا اس سے کم ہوں ۔خواہ یہ نمازیں سلسل ہوں یامتفرق اوقات میں قضاء ہونے والی ہوں، نئی قضاء ہوئی ہویا پرانی ذمہ میں ہو۔ اگراس کے ذمہ میں چھ یازیادہ نمازیں ہوں تو ایسا شخص " صاحب ترتیب " نہیں ہے۔

ندکورہ بالاتفصیل کے مطابق جوصاحب ترتیب ہوگا سے اپنی ادااور قضاء نماز میں ترتیب کا خیال رکھنا واجب ہے۔ اور جوصاحب ترتیب کا خیال رکھنا واجب ہے۔ اور جوصاحب ترتیب نہیں ہے۔ اسے اپنی ادااور قضاء نمازوں میں ترتیب کا خیال رکھنا واجب نہیں ہے۔ ایک غلط نہی کا از اللہ:

یا در ہے کہ صاحب تر تیب ہونے کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ زندگی میں بھی اس کی کوئی نماز قضاء نہ ہوئی ہویا پانچے نماز دں تک قضاء نہ ہوئی ہوں۔ بلکہ اس کے ذمہ میں اتنی نمازیں قضاء واجب نہ ہوں۔

لبنداا گر کسی شخص نے برسول نماز نہیں پڑھی لیکن توبہ کے بعداس نے تمام نمازیں قضاء کرلیں۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کے ذمہ پانچے نماز وں تک رہ گئیں تو پی شخص مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق صاحب تر تیب بن گیاہے۔

مثال: کمی مخص کی فجر ،ظهر ،عصراورمغرب کی نماز قضاء ہوگئی اب وہ عشاء کے وقت ان نماز وں کو پڑھنا چاہتا ہے تو اسکا طریقہ بیہ ہے کہ پہلے فجر کی نماز ، پھر ظہر ، پھر عصر ، پھر مغرب کی نماز قضاء پڑھے قضاء نمازیں ترتیب کے ساتھ اداکرنے کے بعد پھرعشاء کی وقتی نماز اداکر ہے۔

اگر کسی شخص کی تکمل ایک دن اورا گلے دن کی فجر کی نمازیں تضاء نہو گئیں تو چونکہ اسکی قضاء نماز دں کی تعداد چھ ہو چکی ہے لہٰذااس پر ترتیب کا لحاظ رکھنا وا جب نہیں ہے جس طرح چاہے پڑھ سکتا ہے پہلے وقتی نماز پڑھے یا پہلے قضاء پھر قضاء نماز وں سے پہلے جونسی چاہے پڑھ لے۔

نمازون میں ترتیب کا داجب ہونا:

عام حالت میں مذکورہ بالاتر تیب کے مطابق نماز پڑھناواجب ہے گر درجے ذیل تین صورتوں میں سے کوئی ، صورت پائی جائے تونماز دل میں تر تیب کا خیال رکھنا صاحب تر تیب پر واجب نہیں رہتا۔

وه تين صورتين سه بين:

(۱) فوت شده نمازی چه یا چه سے زیاده مونا:

جب کسی مخص کی فوت شدہ نمازیں چھ یااس سے زیادہ ہوجا ئیں تو تر تیب کا خیال رکھنا واجب نہیں ہوتا۔

(۲) وقت كاتنگ هونا:

وقت اس قدر تنگ ہوجائے کہ اگر تر تیب کا خیال رکھتے ہوئے پہلے قضاء نماز پڑھے گا تو وقتی نماز کے فوت ہوجانے کا خطرہ ہو۔

مثلاً : کمی شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئی اور نمازِ مغرب کے اخیر وقت میں اسے یا د آیا کہ عصر کی نماز اور مغرب دونوں ادا کرناباتی ہیں، اور مغرب کا وقت ختم ہونے میں تقریباً پانچ منٹ باقی ہوں اب اگریشخص ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے مغرب سے پہلے عصر کی قضاء نماز پڑھے گا تو خود مغرب کے قضاء ہوجانے کا اندیشہ ہے۔

لہذاالی صورت میں ترتیب ضروری نہیں ہے بلکہ پہلے مغرب اپنے وقت میں اداکر لے اس کے بعد عصر کی نماز قضاء کرلے۔ نماز قضاء کرلے۔

#### (٣) بھول جانا

تحمی محف کے ذمہ قضاءنمازتھی اس نے بھول کر فتی نماز ادا کر لی اوراسے یا دندر ہا کہ اس کے ذمہ قضاء نماز ہے تو اس شخص پرتر تیب کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ بیوقتی نماز پڑھ چکاہے۔لہذا قضاءنماز اب پڑھ لے۔

#### **\*\*\***\*

اگر کسی مختص کے ذمہ کوئی قضاء نماز ہے (جیسے فجر کی نماز)اور اس نے قضاء نمازیاد ہوتے ہوئے وقق نماز (ظہر کی نماز) پڑھ لی۔ تو تر تیب کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی بیہ وقتی نماز فاسد ہوجائیگی لیکن اس نماز کا فساد موقوف (رکا ہوا) رہےگا۔ (ابھی اس کے فاسد ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائیگا)۔

چنانچاگراس نے ظہری نماز کے بعد قضاء نماز (فجری نماز) کے یاد ہوتے ہوئے تیسری نماز (عصری نماز)

پڑھ لی تو بینماز بھی فاسد ہوجا نیگی۔ گراسکے فساد کا تھم بھی موتوف رہےگا۔ اس کے بعد چوتھی نماز (مغرب کی نماز) بھی قضاء نماز کے یا دہوتے ہوئے پڑھ لی تو مغرب کی نماز بھی فاسد ہوجا نیگی۔ گراس کے فساد کا تھم بھی موتوف رہےگا۔ پھراس نے قضاء نماز (فجر کی نماز) کے یا دہوتے ہوئے پانچویں نماز (عشاء کی نماز) بھی پڑھ لی تو بیعشاء کی نماز بھی فاسد ہوجا نیگی اوراسکے فساد کھم بھی موتوف رہےگا، ابھی فجر کی نماز ذمہ بیں باتی تھی کہ اس نے اسکے دس کی فجر کی نماز دمہ بھی اداکر لی تو اسکی فی نماز بھی فاسد ہوجا نیگی اوراسکے فساد کے ساتھ ہی فاسد نماز وں کی تعداد چھ ہوگئ چنا نچے صاحب ترتیب ہونے والی خصوصیت کے تم ہونے کی وجہ سے پہلے اداکی ہوئی ساری نمازیں جن کے فاسد ہونے کا تھم موتوف تھاسب صبحے ہوجا نیگ ۔

لیکن اگرائ شخص نے چھٹی نماز (اگلے دن فجر کی نماز ) کے اداکر نے سے پہلے پہلے فجر کی قضاء نماز پڑھ لی تو اسکی میہ تمام نمازیں نفل ہوجا کیں گی اورائ شخص کے ذمہ واجب ہے کہ قضاء نماز کے پڑھنے سے پہلے اس نے جتنی بھی وقتی نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہیں انہیں دوبارہ اداکر لے۔

دونوں مسکوں میں فرق صاف ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں فجر کی قضاء سے پہلے (چھنمازوں کے پڑھنے کی صورت میں) چونکہ نمازیں اس وجہ سے فاسد ہور ہی تھیں کہ اس شخص کے ذمہ قضاء اور وقتی میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضرور کی تھا۔ لیکن ہوتے ہوتے اس کے ذمہ چھنمازیں قضاء ہو گئیں تو ترتیب ضروری نہیں رہی للبذاوہ نمازیں مجموعی طور پرجوتر تیب کالحاظ نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس پر ترتیب ضروری نہیں وہ تمام نمازیں مجموع ہوجا کمیں گی۔

جبکہ دوسرے مسئلہ میں چونکہ فوت ہونے والی مجموعی نمازیں چھ سے کم ہیں اور الی صورت میں ترتیب کی رعایت کرناواجب ہوتا ہے، مگراس شخص نے ترتیب کی رعایت کے بغیر چونکہ پہلے وقتی نمازیں پڑھیں اور بعد میں فجر کی قضاء کی۔ لہذا اسکی وہ تمام وقتی نمازیں فاسد ہوتی رہیں اور چونکہ مجموعی طور پر فوت شدہ نمازیں چھ کے عدد تک نہ پنجی تھیں لہذا ترتیب بدستوراس پرواجب رہی۔

#### \*\*\*

#### قضائع عمری کا مسئلہ:

کسی ہے نمازی مختص نے تو بہ کرلی تو عمر بھر جتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں سب کی قضاء پڑھنا واجب ہے۔ تو بہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتیں البتہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو گناہ ہوا تھاوہ معاف ہوگیا۔ اب اگران کی قضاء

نہیں پڑھے گا تو پھر گنا ہگار ہوگا۔

یادر ہے کہ قضائے عمری کا طریقہ صرف اور صرف قضاء نمازوں کا پڑھنا ہے اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو قضائے عمری سے متعلق باتیں مشہور ہورہی ہیں کہ خاص اتا م یا خاص را توں کی عبادت یا تو بہ سے معاف ہوجاتی ہیں، سب من گھڑت ہیں۔ جن کا شریعت میں کو گی ثبوت نہیں ہے۔

\*\*\*

#### فضائء عمرى كاطريقه

آ دمی کو چاہئے کہ زندگی بھر میں اس سے جتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں ان کا حساب لگا کر ( اور اگر کوئی یقینی تعدادیا د نہ ہوتو خوب سوچ بچار کے بعد انداز ہ کر کے ) جس قدر جلدی ہوا پی فرض نماز وں کیساتھ تھوڑ اتھوڑ اکر کے ادا سے م

چونکہ بینمازیں تعداد میں بہت زیادہ ہوسکتی ہیں جن کا یا در کھنامشکل ہے لہذائیت کرتے وقت اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میرے ذمہ جتنی نمازیں قضاء ہیں ان میں سے پہلی فجریا پہلی ظہریا پہلی عصر کی نیت کرتا ہوں۔

يايون نيت كرسكتاب:

کہ میرے ذمہ جتنی قضاء نمازیں ہیں ان میں سے آخری فجریا آخری ظہریا آخری عصر کی نیت کرتا ہوں۔اور ہرد فعہ یو نبی نیت کرلینا کافی ہے۔

**\*\*\*** 





# عملىشق

|    | - 4 | ٠.       |     |
|----|-----|----------|-----|
|    | ,   | 1        |     |
| 1/ | _^  | ', I     | سوا |
| 1/ | -   | l J      | 15  |
| _  | ٠   | $\smile$ | _   |

|                                                            | عوال بنزا                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ا کی (×) کےساتھ نشاندہی کریں۔ مسیح / غلہ                   | درج ذیل مسائل میں سے سیح ( 🗸 )اور غلط      |
|                                                            | (۱) فرض کی قضاءواجب ہے۔                    |
| ایت ر کھناصا حب ترتیب فخص پرواجب ہے۔ 🔲 🗔                   | (۲) وقتی نمازاور قضاء نماز میں ترتیب کی رہ |
| بر هناواجب ہے۔                                             | (۳) عمر بھر کی تمام قضاء نماز وں کی قضاء ب |
| ے عمر بھر کی قضاءنمازیں ساقط ہوجاتی ہیں۔ 🔲 🗀               | (۴) خاص ایام میں پھینمازیں ادا کرنے        |
| ائيں تو پھروقتی نماز اور قضاءنماز میں تر تیب کی رعایت رکھن | (۵) فوت شدہ نمازیں پانچ سے بڑھ ج           |
|                                                            | واجب نہیں۔                                 |
|                                                            | سوال نمبرا                                 |
|                                                            | خالى جگهيں پُركريں:                        |
|                                                            | (۱) واجب کی قضاء کرنا                      |
| <u> </u>                                                   | (۲) نفل کوتوڑنے کی وجہ سے قضاء کرنا        |
| ہے۔۔۔۔۔۔کرنا۔۔۔۔۔۔۔                                        | (۳) بغیرشرعی عذر کے نماز کواپنے وقت        |
| اس طرح نیت کرے کہ میںکی نماز قضاء کرتا ہوں۔                | (۴) قضاءنمازوں کی نیت کا طریقہ ہیہے کہ     |
| <b></b>                                                    | (۵) توبه سے تمام قضاء نمازیں معاف          |
|                                                            | سوال نمبر٣                                 |
| •                                                          | صیح جملوں کی کے ساتھ سب نشاندہی کریں:      |

(١) صالب ترتيب مخف پر وقتی اور قضاء نماز مین ترتيب ركھناواجب نہيں ہوتا:

جب فوت شده نمازیں پانچ سے زیادہ ہوجائیں

|               |                |              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
|               |                |              |                                       |
|               |                |              |                                       |
|               |                | À 3-         | ~C.O                                  |
| CRICIN STORY  | - Y - SIN OF S | تر الله الله | 7672                                  |
| ONC PROPERTY  | 4 3 6          |              | 722                                   |
| 05-00-826-827 |                | -602         | ~~~                                   |

| 🗖 وقت تنگ ہو کہ قضاء پڑھنے سے ادارہ جائے گی                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 سفر کاارا ده ہویا حالت سفر میں ہو۔                                               |
| 🗖 بھول کر قضاء کی بجائے وقتی نمازادا کر لی                                         |
| (۲) صاحب ترتیب سے مرادوہ خص ہے!                                                    |
| 🗖 جس کی زندگی بھرکوئی نماز فوت نہ ہوئی ہو                                          |
| 🗖 جس کی زندگی بھر تکبیراولی نه چیونی ہو                                            |
| 🗖 جس کے ذمہ کوئی قضاء نماز نہ ہو                                                   |
| 🗖 جس کے ذمہ میں پانچ یااس ہے کم نمازیں قضاء ہوں                                    |
| 🗖 جس کے ذمہایک سال کی نمازیں ہوں اور وہ سب کی قضاء کر لے                           |
| 🗖 جس کے ذمہ دس سال کی قضاءنمازیں ہوں ،اور قضاء کرتے کرتے صرف پانچے نمازیں رہ جائیں |
| 🗖 جس کے ذمہ لگا تارچھوٹنے والی نماز وں کی تعداد پانچ یااس ہے بھی کم ہو             |
| 🗖 جس کے ذمہ وقتا فو قتا چھو منے والی نماز وں کی تعداد پانچ یااس ہے بھی کم ہو       |
| 🗖 جس کی مختلف اوقات میں ایک، دونمازیں رہ جاتی ہوں اور وہ ان کی قضاء کر لیتا ہو     |
| <b>***</b>                                                                         |
|                                                                                    |

.



# مريض في ثماز كے احکام

يبلامرحله :

کھڑے ہوکر نمازیڈھنا:

﴿ جَوْض بِماری بِاعذر کی جہ سے کھڑے ہور نماز پڑھنے سے عاجز ہودہ بیٹھ کرفرض نماز پڑھے اور دکوع ہود کرنے۔
عذر کا مطلب عذر کا معنیٰ ہے ہے کہ اس کو کھڑا ہونے سے ضرر ہوتا ہے خواہ عذر فرض یا واجب یاستب فجر شروع کرنے سے پہلے موجود ہو یا نماز کے اندر لاحق ہوا ہو۔ اور خواہ وہ عذر حقیقی ہوجیسے اگر کھڑا ہوتو گر پڑے یا حکمی ہومثلاً کھڑے ہونے سے بمرض کی زیادتی کا یا دیر میں اچھا ہونے کا یا چکر آنے کا خوف ہو یا کھڑے ہونے سے بدن میں کئی جگہ شد یداور تا قابل برداشت ورد ہوتا ہوان سب صورتوں میں قیام ترک کردے اور بیٹھ کررکوع و جود سے نماز بڑھے۔ اورا گر تھوڑا (یعنی قابل برداشت) دردیا تکلیف ہوتو قیام کا چھوڑ ناجا بڑنہیں۔

#### دوسرامرحله:

بیشه کرنماز پرهنا:

- قیام پرقادر نہ ہوتو مریض ومعذور کو بیٹھ کرنماز پڑھنے کی صورت میں کسی خاص طریقے پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے بلکہ جس طرح اس کیلئے آسان ہوائی طرح بیٹھے۔
- ک اگر مریض سیدها بیٹھنے پر قادر نہیں اور کسی دیوار ہے یا کسی فرما نبر دار شخص یا تکیہ یا کسی اور چیز کا سہارا لیکر بیٹھنے پر قادر ہے تو اس پرفرض ہے کہ اس سہارے ہے بیٹھ کرنماز پڑھے اس کولیٹ کرنماز پڑھنا جا ترنہیں۔
- اگر قیام رکوع وجود سے عاجز ہے اور بیٹھنے پر قادر ہے تو بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھے اور اشارہ کی حقیقت سر کا جھکا دینا ہے۔ اور بجدہ کا اشارہ رکوع سے لازمی طور پر زیادہ بینچے کرے اور اگر رکوع وجود کا اشارہ برابر کرے گا تو نماز سیح نہیں ہوگی۔



#### تيسرامرحله:

#### ليك كرنماز يرهنا:

- اگربیٹے پرقادرنہیں، اگر چہدہ عذر عکمی ہومثلاً کسی سے آگھے بنوائی اورطبیب حاذق مسلمان نے جبت لیٹے رہنے کا تھم کیا، اور بلنے جلنے سے منع کردیا، تو لیٹے لیٹے اشارہ سے نماز پڑھتار ہے، کیونکہ جیسے جان بچانا فرض ہے ایسے ہی اعضاء کا بچانا بھی فرض ہے۔
- کی لیٹ کرنماز پڑھنے کی صورت ہے ہے کہ چت یعنی کمر پر لیٹے اورا پنے دونوں پاؤں قبلہ کی طرف کو پھیلائے (جمارے ملک میں چونکہ قبلہ مغرب کی طرف ہے لہذا مریض کا سرمشرق کی طرف ہوگا۔اوراسکے پاؤل مغرب کی طرف ہوں گے ) اور اشارہ سے رکوع وجود کرے لیکن اگر کچھ طاقت ہو تو دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرلے اور پاؤل قبلے کی طرف نہ پھیلائے کیونکہ بلاضرورت یہ فعل مکروہ تنزیبی ہے۔

چاہئے کہ سرکے نیچ ایک تکیہ رکھدیں تا کہ لیٹا ہوا مریض بیٹھنے والے کے مشابہ ہوجائے۔اورسر قبلے کی طرف ہوجائے۔اورسر قبلے کی طرف ہون کی اور رکوع وجود کیلئے اشارہ بھی اچھی طرح کرسکے۔

ک اگر چت نہ لیٹے بلکہ دائیں ہائیں کروٹ پر لیٹے اور منہ قبلے کی طرف کو کر کے اشارہ سے نماز پڑھے تو جائز ہے لیکن چت لیٹنااولی وافضل ہے اور دائیں کروٹ کو ہائیں کروٹ پر فضیلت ہے اور جائز دونوں طرح ہے۔

جب مریض سرسے اشارہ کرنے ہے بھی عاجز ہوتو نماز کا فرض اس سے ساقط ہوجا تا ہے آنکھ یا ابرویا دل کے اشارہ سے نماز نہ پڑھے کیونکہ ان کے اشاروں کا کچھا عتبار نہیں ہے ایسے مریض کو جب صحت ہوجائے تو نماز قضاء کرلے۔

#### **\*\*\***

#### مریض کا قبلهرخ ہونا :

- مریض اگر قبلے کو پہچا نتا ہولیکن قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر نہیں ورابیا کو کی شخص نہیں ملتا جواسکا منہ قبلے کی طرف کو پھیردے تواسی طرح نماز پڑھے اور پھراس نماز کا اعادہ نہ کرے۔
- اوراگرکوئی اییا شخص مل گیا جواسکا منہ قبلے کی طرف کو پھیرد ہے تو اس کو کہے کہ میرا منہ قبلے کی طرف پھیردوا گراسکو تکم نہ کیااور قبلہ کے سواکسی اور طرف کونماز پڑھی تو نماز جائز نہیں ہوگی۔



### مریض کے بستر کا حکم:

- مریض نجس بچھونے پر ہوتو اگر پاک بچھونا نہیں ملتا یا ملتا ہے لیکن کوئی ایسا شخص نہیں جواسکا بچھونا بدل دے اور مریض خود اٹھنے کے قابل نہ ہوتو نجس بچھونے پر نماز پڑھ لے اور اسکا اعادہ نہ کرے اور اگر ایسا شخص مل جائے جو اسکا بچھونا بدل دے تو چاہئے کہ اس کو کہے اور اگر نہ کہا اور نجس بچھونے پر نماز پڑھ کی تو نماز جا تر نہیں ہوگی۔
- کسی مریض کے کپڑے اور بسترکی جا در بخس ہوں اُدھر مریض کا بیر مال ہو کہ جو جا در بدل کراس کے یہ جو جائی وہ اسکے وضوا ور نمازے فارغ ہونے سے قبل اس قدر نجس ہوجائیگی جو نماز سے مانع ہے تو جا در بدل بغیر ہی نماز پڑھ لے۔
- اگر بیار کا بستر نجس ہے اور اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوخواہ کسی معاون کے ذریعے ہی کیوں نہ ہوت ہوت کا اس پر نماز پڑھ لینا ورست ہے۔



# عمامشق

#### سوال نمبرا

ہوتوایسے بستر میں نماز پڑھنا جائز بہیں ہے۔

ذیل میں دیئے گئے مسائل میں سے غلط مسائل کی نشاندہی کر کے سامنے دی گئی جگہ برصرف غلط جگہ کی تھیج کریں:

| (۱) عذر کامعنی میہ ہے کہاس کو کھڑا ہونے سے مشقت ہوتی ہو۔  |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| (۲) اشارہ سے نماز پڑھنے کی صورت میں سجدہ کا اشارہ رکوع کے | (r) |
| لازم طور پر برابر کرے۔                                    |     |
| (۳) اگر بیار کابسر مجس ہواوراس کے بدلنے میں تکلیف ہوتی    | (٣) |
| •                                                         | 1   |

| المناكبان المناكب المنافع المن | 176                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۴) مریض قبلدرخ ہونے پرفندرت ندر کھتا ہو۔ تو دوسری طرف   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔                               |
| (۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۵) مریض معذور کے لئے خاص ہیت پر بیٹھ کرنماز پڑھنا ضروری |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سوال نمبرا                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غالی جگهیں پُر کریں:                                     |
| پڑھسکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۱) عذرخواههویا هرصورت میں بیژه کرنماز                   |
| ہے کہ وہ اس سہارے سے بیٹھ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۲) مریض اگرسہارے سے بیٹھنے پرقادر ہے تواس پر            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نماز پڑھے۔                                               |
| کی طرف اوراس کے پاؤں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (٣) ليك كرنماز پڙھنے كي صورت ميں مريض كا سر              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی طرف ہو نگے۔                                           |
| ہوجا تاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (م) جب مریض سے عاجز ہوتو نماز کا فرض ساقط                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۵) آنکھ،دل،ابروکےاشارہ کا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوال نمبر ۱۳                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صیح جملوں کی ( 🗥 ) کے ساتھ نشاند ہی کریں :               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۱) مریض نجس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے:                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - جب نجاست خفیفه هو                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ربع ہے کم ہو                                           |
| ودند بهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - جب كيڑے بدلنے سے عاجز ہواور دوسرابد كنے والاموج        |

- نجس بچھونے سے اٹھنے پر قادر نہ ہواور دوسر اٹخف بچھونا بدلنے والا نہ ہو

سوال نمبرهم

### (BICIU ) 177 177 187 187 188

| آپ صحیح کردی <u>ں</u> | مریض کی نمازے متعلق درج ذمل تر تیب غلط ہے، |  |
|-----------------------|--------------------------------------------|--|
| (1)                   | (۱) پہلامرحلہ: لیٹ کرنماز پڑھنا۔           |  |
| (r)                   | (۲) دوسرامر حله: کھڑے ہوکر نماز پڑھنا۔     |  |
| ( <b>r</b> )          | (۳) رکوع و بجود کے اشارے سے نماز پڑھنا۔    |  |
| (r)                   | (۴) بینه کرنماز پڑھزا۔                     |  |
|                       |                                            |  |

# المنافع المناف

عن أبى هريرةٌ قال قال رسول الله عَلَيْكَ إِن أَحدَكم إِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَ هُ الشَيطْنُ فَلَيِسَ عَلِيهِ حَتى لَا يَدُرِى كُمُ صَلّى فِإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ اَحدُكُمُ فَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيُنِ وَهُوَجَالِسٌ فَلْيِسَ عَلِيهِ حَتى لَا يَدُرِى كُمُ صَلّى فِإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ اَحدُكُمُ فَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيُنِ وَهُوَجَالِسٌ فَلَيسَ عَلِيهِ حَتى لَا يَدُولُ عَلَى الله عليه وَلَم عَلَى ارشاد فرمايا كه جب كولَي شخص نماز پر صف كاورشيطان اس كوشك من وال وسيطان اس كوشك عين والله عن بهال تك كراس بية نه چليك اس في تن رفعتي برهي بين به جب شك كي بي حالت بوتواسے چاہئے كي قدره كي حالت مين مهوكر وحد كرلے (مَصَلُوة شريف)

### سچده سہوکرنے کی اجازت:

مجھی بھول کرنماز میں ایک غلطی ہوجاتی ہے جس سے نماز ٹوٹی تو نہیں البتہ نماز میں نقصان واقع ہوجاتا ہے اس نقصان کے تدارک کیلئے شریعت مقدسہ نے "سجدہ مہو" کی اجازت دی ہے جس سے نقصان کی تلافی ہوجاتی ہے۔ اور نماز کال ہوجاتی ہو کے مسائل خاص اہمیت کے حامل ہیں شاید ہی ایسا کوئی نمازی ہوجے ان مسائل کی ضرورت نہ پڑتی ہو

سجدہ سہوکے ایک ایک مسئلہ کو یا در کھنا کا فی مشکل ہوتا ہے۔اس مشکل کے حل کیلئے حضرات ِ فقہائے کرام ؓ نے ایسے اصول و قواعد بتلادیئے ہیں جن کو سجھنے اور یاد کر لینے کے بعد سہو کے مسائل میں ایک طالب علم کوفقہی بصیرت پیدا ہوجاتی ہے۔

عزيز طلباء كي سهولت كے پيشِ نظر ذيل ميں قواعداور مثاليں ذكر كي جاتى ہيں وہ قواعديہ ہيں:

(۱) پہلا قاعدہ: سہو کے معنی بھول جانا۔ اور سجدہ سہواسی صورت میں کرنے کی اجازت ہے جب نماز میں کوئی فلطی بھول چوک سے ہوگئی ہو۔ اور اگر کوئی فلطی عمداً (جان ہو جھ کر) کی تو سجدہ سہو کی اجازت نہیں ہے بلکہ نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ خود سجدہ سہو کے نام سے بہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سجدہ سہویعن (بھول) کی صورت میں ہوتا ہے۔ اعادہ کرنا ضروری ہے۔ خود سجدہ سہو کے نام سے بہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سجدہ سہویعن (بھول) کی صورت میں ہوتا ہے۔ اعادہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا قاعدہ: سجدہ سہو کا تعلق چونکہ صرف نماز کے ارکان (فرائض) اور واجبات سے

(۴) دوسرا قاعدہ : سمجدہ سمبو کا سس چونلہ صرف کماز کے ارکان (فرانس) اور واجبات سے ہے۔ سنتوں، سمجبات، مکروہات، مفسدات سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بحدہ سہومیں بصیرت پیدا کرنے کیلئے عزیز طلباء کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آگے چلنے سے پہلے نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستجبات، مکروہات، اور مفسدات کو پھر سے تازہ کرلیں۔ باتی فرائض وواجبات کے بارے میں بحدہ سہو کے احکام چوتھے قاعدے میں آرہے ہیں۔

### 2 (BIC)V (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179)

(س) تیسرا قاعدہ: سجدۂ سہوصرف فرضوں میں ہی (قاعدہ نمبر م کی ) غلطی کے مطابق ضروری نہیں ہوتا بلکہ ایسی غلطی کی صورت میں واجب، سنّتِ مؤکدہ، غیرمؤکدہ اور نفل سب نمازوں میں ہوتا ہے۔

- (٧) چوتھا قاعدہ: نمازوں میں بھول کردرج ذیل غلطی سے جدؤ سہووا جب ہوجا تاہے:
  - () ترك واجب، تقريم واجب، تاخير واجب، تبديل واجب، تكرار واجب
    - (ب) تقديمِ ركن، تاخير ركن، تكرار ركن ـ

#### تفصيل وتشريح:

ترک واجب : ترک واجب کامطلب بیہ کیسی واجب کوچھوڑ دیاجائے۔

مثال: پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہوواجب ہے۔ کیونکہ اس نے ایک واجب کوترک کردیا۔ مثال ع: قومہ یاجلہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہوواجب ہوتا ہے۔ کیونکہ قومہ اور جلسہ واجب ہیں۔ نقدیم واجب: تقدیم واجب کا مطلب ہیہ ہے کہ کسی واجب کواس کے اصلی وقت سے پہلے اداکر لیاجائے۔

مثال: کسی شخص نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھ لی تودوسری سورۃ کاسورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھناواجب ہے اور اس شخص نے اس واجب کو پہلے اداکرلیالہذا نقدیم واجب کی وجہ سے سجدہ سہوواجب ہے۔ (اگراس کے برکس دیکھاجائے توبیتا خیرواجب کی مثال بھی بن سکتی ہے)۔

تاخیر واجب: تاخیر واجب کا مطلب یہ ہے کہ کی واجب کواس کے اصلی مقام کے بعدادا کرنا۔
مثال بھی مخص نے سورہ فاتح کو قیام کے بجائے رکوع میں پڑھاتو تاخیر واجب کی وجہ سے بحدہ سہوواجب ہے۔
مثال بھی مخص نے سورہ فاتح کو قیام کے بجائے رکوع میں پڑھاتو تاخیر واجب کی وجہ سے بحد کی کردیا جائے۔
مثال بھی مخص نے ظہر یا عصر کی نماز میں بھول کرتین یا زیادہ آیتیں او نجی آواز سے تلاوت کرلیس یا فجر
یا مغرب یا عشاء میں بھول کرتین یا زیادہ آیتیں سر آ (آبتہ آواز سے) پڑھیں تو تبدیلی واجب کی وجہ سے بحدہ سہو واجب ہوگا۔ کیونکہ جہری نماز میں امام کے لئے قر اُت جہزاً (بلند آواز سے) واجب ہے اور سری نماز میں قر اُت سراً واجب ہے گراس مخص نے چونکہ ایک کودوسرے نماز کے واجب سے تبدیل کردیا ہے لہذا س پر بجدہ سہوواجب ہے۔

### (RIC) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (180)

چکرارواجب: تکرارواجب کامطلب سے کہ کسی واجب کوایک سے زیادہ مرتبہ اداکر لیاجائے۔ مثال بھن شخص نے بھول کرایک سے زیادہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی یا ایک سے زیادہ مرتبہ النتیات پڑھ لی تو تکرارواجب کی وجہ سے بحد کہ سہوواجب ہوگیا۔

نَقْدَیمِ رکن: تقدیم رکن کا مطلب ہے کہ کسی فرض کواس کے اصلی مقام سے پہلے ادا کر لیا جائے۔ مثال: کوئی شخص بھول کر رکوع کرنے کے بجائے بجدے میں چلا گیا تو سجدے کوان کے اصلی مقام سے پہلے ادا کرنے کی وجہ سے سحید ہ سہووا جب ہوگیا۔

تاخیرِ رکن: تاخیرِ رکن امطلب بیہ کہ کسی فرض کواس کے اصلی مقام سے مؤخرکر کے ادا کیا جائے۔ مثال: (اوپروالی مثال اس مسکلے پر بھی پیش کی جاسکتی ہے) کوئی شخص قیام کے بعد بھول کر سیدھا سجد ہے۔ میں چلا گیا بعد میں یاد آیا کہ اس نے رکوع نہیں کیا تو فوراً سجدے سے اٹھ کر رکوع کر لیا اور پھر دوسرا سجدہ کرلے تو چونکہ اس نے رکوع کومؤخر کیا تو تاخیر رکن کی وجہ سے سجدہ سہوواجب ہے۔

مثال : کوئی شخص ایک سجدهٔ کر کے قعدہ میں بیٹھ گیا انتخیات اور درودشریف پڑھ لیا۔ سلام سے پہلے یادآیا کہ
اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو فوراً سجدہ کر کے اور چونکہ تا خیررکن ہو چکا ہے آخر میں انتخیات پڑھ کر سجدہ سہوبھی کر لے۔

تکر اور کن : سکر اور کن کا مطلب ہیہ ہے کہ سی رکن کواس کی مقررہ حد سے زیادہ مرتبدا داکر لیا جائے۔

مثال : سی شخص نے بھول کردور کوع کر لئے یا تین سجدے کر لئے تواس پر شکر اور کن کی وجہ سے سجدہ سہودا جب بسی ہوتا بلکہ سرے سے نماز ہی ٹہیں ہوتی ، سجدہ سہو کا تعلق مرف ترک واجب ہے۔

ملاحظہ : یا در ہے کہ ترک رکن کی وجہ سے سجدہ سہودا جب نہیں ہوتا بلکہ سرے سے نماز ہی ٹہیں ہوتی ، سجدہ سہو کا تعلق صرف ترک واجب ہے۔

#### **\*\*\***

- (۵) پانچواں قاعدہ: اگر کوئی چیزنماز میں بھول کرچھوٹ جائے تووہ تین طرح کی ہوسکتی ہے۔
  - (۱) فرض(۲) سنّت (۳) واجب۔

اگرچھوٹے والی چیز فرض ہے تو دیکھا جائیگا کہ اس فرض کی قضاء ممکن ہے یانہیں اگر قضاء ممکن ہوتو نماز کے اندراندر قضاء کرلے اور تاخیرِ رکن کی وجہ سے تجدہ سہو بھی واجب ہے لیکن اگر اسکی قضاء ممکن نہیں ہے تو سرے سے نماز

بی باطل ہو چائیگی سحدہ سہوے تدارک ممکن نہیں ہے۔

مثال: کی شخص نے بھول کررکوع چھوڑ دیا اور آخری قعدہ میں یاد آیا تو چونکہ ابھی بیشخص نماز کی حالت میں ہے البندائی کی میں ہے لہندائی کی میں تبدہ سہوکر لے الیکن اگر اس شخص نے سلام پھیر دیا اور نماز کے بعد یاد آیا کہ اس کے ذمہ رکوع باقی ہے تو اس شخص کی نماز باطل ہوجا کیگی کیونکہ اب اس کی قضاء ممکن نہیں ہے۔

اورا گرچھوٹنے والی چیز سنت ہے تو اس سے نماز کے ثواب میں تو کمی آتی ہے مگر سجد ہ سہووا جب نہیں ہوتا اور نہ ہی اسکی نماز ٹوٹتی ہے۔

اورا گرچھوٹنے والی چیز واجب ہے تو دیکھا جائیگا کہ عمداً (جان بوجھ کر) چھوڑا ہے یا بھول کرا گر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تواس صورت میں ٹماز کا اعادہ واجب ہے اورا گر بھول کرچھوڑا ہے تو سجد ہُسہوسے اسکا تدارک کیا جاسکتا ہے۔ معددہ مدہدہ

(۲) چھٹا قاعدہ: اگرامام پر سجدہ سہو واجب ہوجائے تو مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا چونکہ مقتدی ہر نعل میں امام کے تابع ہوتے ہیں اور اگر مقتدیوں ہے ایسی غلطی ہوجائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو امام پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا کیونکہ تابع کی غلطی متبوع کی غلطی شارنہیں کی جائیگی۔

(2) ساتواں قاعدہ: اگرنمازی ہے کئی غلطیاں ایسی ہوجائیں کہ جن سے بحدہ سہوواجب ہوتا ہے تو ان سب کی طرف سے ایک محدہ سہو کافی ہوگاخواہ دوبارہ ہونے والی غلطی محبدہ سہوکر لینے کے بعد کیوں نہ ہو، ایک دفعہ تحریمہ کے بعد سلام پھیرنے تک ایک نماز شار ہوتی ہے اورا گل تحریمہ کے بعد دوسری۔

#### \*\*\*

#### سجدہ سہوکرنے کا طریقہ:

سجدہ سجدہ سہوکر نے کا طریقہ رہے کہ آخری رکعت میں صرف الختیات پڑھ کر دائی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرلے، پھر بیٹھ کرالختیات اور درود شریف اور د عاپڑھ کر دونوں طرف سلام پھیردے اور نمازختم کردے۔



# عمامشق

موال نمبرا

| ,                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| رج ذیل مسائل میں ہے سیجے کے سامنے ( سر )اور غلط کے سامنے (×) کا نشان لگا ئیں۔ |
| (۱) عمداً غلطی کی صورت میں سجدہ سہو کی اجازت نہیں۔                            |
| (۲) سنت یانفل میں بھوک چوک سے بجدہ سہودا جب نہیں ہوتا۔                        |
| (m) امام پر تجده مهوواجب موجائے تو مقتدیوں پر بھی واجب موجائے گا۔             |
| (۴) بھول کررکوع جھوڑ دیااورآ خری قعدہ میں یادآیا تو پیخض قعدہ ہے اٹھ کر       |
| رکوع کرے۔                                                                     |
| (۵) سنت عمل جھوڑنے سے بھی سجدہ سہوواجب ہوجاتا ہے۔                             |
| سوال نمبرا                                                                    |
| ہر جملے کے سامنے دیئے گئے الفاظ میں سے موزوں لفظ چن کرخالی جگہ کمل کریں:      |
| (۱) سہوکے معنی ہےجانا۔                                                        |
| ( کھول ، چھوٹ ، رُ ہ                                                          |
| (۲) سجدہ سہو کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔                                         |
| (واجبات،اداب،سنن)                                                             |
| (۳) سورة الفاتحه کورکوع میں پڑھ لیا تو ہے۔<br>                                |
| (نماز فاسد، سجده سهوواجب)                                                     |
| (۴) نماز میں چھوٹنے والے فرض کی قضاء ممکن ہوتوکرے۔                            |
| (سجده مهو، قضاء)                                                              |
| (۵) عمدأواجب عمل حيصورت مينواجب ہے۔                                           |
| (سجده سهو، قضا)                                                               |
|                                                                               |

### HELLIN HOUSE 183 MILES THE THE

### سوال نمبره

صیح صورت کی ( سر ) کے ساتھ نشاندہی کریں:

|                                           |                     | وجاتا ہے!                     | خ سجده سهوواجب:     | ☆            |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| تقریم سنت سے                              |                     | اجبے                          | <b>ا</b> تک         |              |
| تاخیر واجب سے                             |                     | سخب ہے                        | 🛘 گرار^             |              |
| تكرارواجب سے                              |                     | اسنت سے                       | 🗆 تبديل             |              |
| بھول کرنزک رکن                            |                     | کن ہے                         | 🗖 تگراره            |              |
| ترک سنت ہے                                | ے 🛘                 | فریمی کے ارتکاب۔              | 🗖 مکروه             |              |
| بھول کر تبدیل رکن ہے                      |                     | ل واجب سے                     |                     |              |
| عدأترك سنت سے                             |                     |                               |                     |              |
|                                           |                     |                               |                     | سوال نميرتها |
|                                           | لریں۔               | ) کے ساتھ نشاندہی             | اِن کی ( 🗸          | صحیح بر      |
| گیااور ہاتھ باندھ کرنماز میں شریک ہو گیا۔ | ببيرتح يمهكهنا بحول | ے نماز کے لئے آیا، کا         | ) ایک شخص جلدی۔     | (i)          |
| اجب الاعاده ہے۔                           | 🛘 نمازو             |                               | رہ سہوواجب ہے۔      | □ سجد        |
| م هو گئی۔                                 |                     | نماز کا آغاز کرے۔             | برنج يمــــــدوباره | 🛘 تکبر       |
| تو                                        | الفاتحه پڙھ لي      | ماز می <u>ں دومر تنب</u> سورة | ا) ایک شخص نے نم    | r)           |
|                                           | انمازیج ہے۔         |                               | رہ سہوواجب ہے۔      | □ سجد        |
|                                           |                     |                               | فاسد ہوگئی۔         | 🗆 نمازة      |
| اءاور پھراٹھ کررکوع کرلیاتو               | ہدے میں چلا گیا     | ا کی بجائے سید ھاسج           | ۲) ایک شخص رکورٔ    | ~)           |
|                                           | وواجب ہے۔           | 🗖 سجده مه                     | بازادا ہوگئی۔       | i 🗀          |
|                                           |                     |                               | باز فاسد ہوگئی۔     | ž 🔲          |

| (BIC) 184 184 184 184 |  |
|-----------------------|--|
| •                     |  |

| <del> </del>                                                                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| نے جان بو جھ کر فرضوں کی تنیسری رکعت میں سورۃ نہیں ملائی تو                 | (۴) کسی شخص_               |
| ہے۔ □ نماز فاسد ہوگئ۔                                                       | 🛘 سجده مهووا جسب           |
|                                                                             | 🗆 نماز صحح                 |
| فرضوں کی چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول گیااوراس کی جگہ ثناء پڑھ لی | (۵) اگر کوئی شخص           |
| •                                                                           |                            |
| ہے۔                                                                         | 🗖 سجده مهوواجب 🚾           |
| میحیح ہوگئی۔                                                                | ,<br>□ نماز بغیرسجده مهو ک |
| ، قعده اولیٰ میں "التحیات" پڑھ کر جان بوجھ کرسلام پھیردیاتو                 | (۲) ایک شخص نے             |
| ے۔ 🗖 نماز واجب الاعادہ ہے۔                                                  | 🔲 سجده سهووا جب            |
|                                                                             | □ نماز صحیح ہے۔            |
| نے سجدہ سہو کے بعد "التحیات" کی جگہ " فاتحہ "اور درود شریف کی جگہ سورۃ پڑھ  | (۷) کسی شخص                |
|                                                                             | لى نۆ                      |
| 🗖 دوبارہ سجدہ سہوداجب ہے۔                                                   | 🗖 نماز شحیح ہوگئ۔          |
|                                                                             | 🗖 نماز فاسد ہوگئی۔         |
| بان بو جمه کرسورة الفاتحه پرژهنا حجمور دیتو                                 |                            |
| ں کی نماز فاسد ہوگئ۔ 📗 امام پر سجدہ سہوواجب ہے۔                             |                            |
| ہوواجب ہے۔ 🔲 سب کی نماز صحیح ہوگئ۔                                          | 🗖 صرف مقتدی پرسجده         |
| نے بھول کرسورۃ الفاتحہ چھوڑ دیجبکہ جان بوجھ کر قعدہ اخیرہ میں درودشریف      | (۹) ایک آدی                |
| •                                                                           | چھوڑ دیا۔اور عمداً تنر     |
| ۔ □ نماز باطل ہوگئ۔                                                         | . 🗖 سجدہ سہوداجب ہے        |
|                                                                             | 🗖 نماز صحیح ہوگئی۔         |
| نے عصر کی نماز میں بھول کر دوآ بیتیں او نچی آ واز سے پڑھ لیں                | (۱۰) امام صاحب             |



| 🗖 امام اور مقتدیوں سب پر سجدہ سہوضروری ہے۔                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 صرف امام پرسجده مهوواجب ہے۔                                                                  |
| (۱۱) مسبوق نے بھول کرامام کے ساتھ سلام بھیردیاتو                                               |
| 🗖 سب پر سجده مهوواجب ہے۔ 🔲 مسبوق پر سجده مهوواجب ہے۔                                           |
| 🗖 مسبوق پرسجده سهودا جبنہیں۔ 💎 نماز فاسد ہوگئی دا جب الاعادہ ہے۔                               |
| (۱۲) ایک آدمی پر سجدہ سہوداجب تھا،اس نے بھول کر بغیر سجدہ سہوکے دونوں طرف سلام پھیردیا،        |
| لمدرخ بیٹھے ہوئے تسبیحات میں مشغول ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد یاد آیا توائیسے مخص کی نماز کا حکم؟ |
| 🗆 نماز صحیح ہوگئی۔ 🗆 سجدہ سہوکر کے نماز مکمل کرے۔                                              |
| 🗖 نماز واجب الاعاده ہے۔                                                                        |
| (۱۳) ایک شخص نے بھول کر ثناء چھوڑ دی اور عمد أرکوع و بجود کی تسبیحات نہیں پڑھیں تو             |
| 🗆 نماز بغیر سجده سہوتی ہے۔ 🗆 سجدہ سہودا جب ہے۔                                                 |
| 🗖 نماز فاسد ہوگئی، واجب الاعادہ ہے۔                                                            |
| (۱۴) امام نے قرائت میں غلطی کی جس ہے معنی بگڑ کرالٹ ہو گیا تو                                  |
| 🗆 نماز بغیر سجده سہوتیج ہے۔ 💎 سجدہ سہوواجب ہے۔                                                 |
| 🗖 نماز فاسد ہوگئی، واجب الاعاد ہ ہے۔                                                           |
| (۱۵) امام نے قر اُت میںالیی غلطی کی جس ہے معنی بدل گیا، پھر بھول کرسورۃ حیموڑ دی،اور دوسری     |

| (KIZ)V (186)                                               |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| تین سجدے کر لئے ،اورعدا قعدہ اخیرہ کی دعاترک کردی          |                                                       |
| 🗆 ایک تجده سهودا جب ہے۔                                    | ز<br>□ نماز بغیرسجد ہسہوسیج ہے۔                       |
|                                                            | 🗖 نماز فاسد ہوگئ_                                     |
| بھول کراس طرح سلام پھیرا کہامام کے لفظ سلام کی میم کے ب    |                                                       |
|                                                            | سبوق نے سلام کی میم کہی تو                            |
| سجدہ سہو واجب ہے۔ □ نماز فاسد ہوگئی۔                       |                                                       |
| •                                                          | (۱۷) کسی نے بھول سے الحمد کی جگہ ب                    |
| •                                                          | 🗖 فرض قراءت میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ                  |
|                                                            | 🗖 سجدہ سہوواجب نہیں ہے                                |
| ہد، درودشریف اور دعا کے بعد عمداً تین بارسجان ربی الاعلی َ |                                                       |
| ·                                                          | ندارخاموش ر <b>ہ</b> ااور پھرسلام پھ <b>ی</b> ردیا تو |
| •                                                          | □ سجده مهوواجب ہے۔ □                                  |
| •                                                          | (19) کسی شخص نے وتر میں دعائے قنور                    |
| جب الاعاده ہے۔                                             | □ سجدہ سہو واجب ہے۔ 🗖 نمازوا:                         |
|                                                            | الغیر تجده مهو کے جے۔                                 |

(۲۰) اگرتشہد کے کچھالفاظ بھول کرچھوٹ گئے تو

تمازواجب الاعاده ہے۔



## سجة ملاوت كاحكام

عَنُ اِبنِ عُمَرَرضى اللّهُ عَنُهُمَا أَنَّه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه اللّهُ عليه وسلم يَقُرَأُ عَلَيْنَا القُرُآنَ فإذَا مَرَّ بِالسَّجُدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدُنا مَعَهُ (رواه ابوداؤد)

رجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم (نماز میں) ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائے تھے، آپ جب بھی کسی آب سجدہ کو پڑھتے تو تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرتے تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے ۔ (ابوداؤد)

سجدهٔ تلاوت کا مطلب:

قر آنِ کریم میں کل چودہ تجدہ تلاوت ہیں۔ جہاں جہاں قر آنِ مجید کے کنارے پرسجدہُ لکھا ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کرسجدۂ کرناوا جب ہوتا ہے۔اوراس کو تجدہُ تلاوت کہتے ہیں۔

### قرآن مجيد ميں سجدہ تلاوت کے مقام

وه چوده مقامات پیر ہیں:

ا سورة الاعراف. ٢ سورة الرّعد.

٣- سورةالنّحل. ٣- سورةبني اسرائيل.

۵ـ سورة الحج مين بهلا تحده.

کـ سورةالفرقان. ۸ـ سورةالنمل.

. ٩- سورة الم السجده. ١٠- سورة ص

ال سورة حَمّ السّجده. ١٢ سورة النّجم.

الله سورة الانشقاق. ١٣ سورة العلق

سجدهٔ تلاوت كب واجب موتاب :

مندرجه ذیل تین صورتول میں سے کوئی ایک صورت بھی پائی جائے تو سجد ہ تلاوت کرناوا جب ہوتا ہے۔

ىپلى صورت :

### 

جب کوئی شخص آیتِ سجدہ تلاوت کرےخواہ وہ آیت جس نے تلاوت کی ہےخود سنے یا نہ سنے سجدہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے۔

یادرہے کہ تجدہ تلاوت واجب ہونے کیلئے پوری آیت کا تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے اگر کسی شخص نے آیت میں تجدے والا لفظ اورا سکے ساتھ کم از کم ایک لفظ پہلے کا یا بعد کا ملا کر پڑھ لیا تو سجدہ تلاوت واجب ہوگیا۔

چنانچا گرکسی شخص نے خود سجدے والالفظ نہیں پڑھا، اگرچہ باتی ساری آئیتیں پڑھ لیس یا خود سجدے والالفظ تو پڑھا مگرا سکے ساتھ پہلے یا بعد کالفظ نہیں پڑھا تو سجدہ واجب نہیں ہوگا۔

#### دوسری صورت :

اگر کسی شخص نے آیت سجدہ س لی تو اس پر بھی" سجدہ تلاوت" واجب ہے۔خواہ اس نے جان ہو جھ کرسنی یا بغیرارادہ کے کان میں آواز آگئی۔

#### تىسرى صورت :

اگرکوئی شخص جماعت کی نماز میں شریک ہے اورامام نے سجدہ کی آیت تلاوت کی توامام کی طرح مقندی پر بھی سجدۂ تلاوت واجب ہوجا تا ہے خواہ مقندی نے امام سے وہ آیت سی ہویانہ تنی ہو،نماز خواہ جہری ہویاسر ی۔

خلاصه : سجدهٔ تلاوت تین صورتوں میں واجب موتاہے۔

(۱) پڑھنا (۲) سننا (۳) کسی کی اقتداء میں ہونا۔

### جن صورتوں میں سجد ہ تلاوت واجب نہیں ہوتا:

درجٍ ذيل صورتول مين تجدهُ تلاوت واجب نبين موتا:

(۱) مقتدی اگراونچی آوازے آیت بجدہ تلاوت کرے تو نہ خودمقتدی پر سجدہ واجب ہوتا ہے نہ امام پر اور نہاں نماز میں شریک دوسرے مقتد یوں پر۔

البتة وہ لوگ جومقتری کے ساتھ اس نماز میں شریک نہیں ہیں (خواہ وہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھتے ہوں یا کوئی دوسری نماز اداکررہے ہوں)اگر آ بہت سجدہ من لی توان پر سجدہ واجب ہوجائے گا۔

(۲) حائضہ اور نفاس والی عورت اگر آیتِ سجدہ س لے یا تلاوت کرے (اگر چہاس کے لئے تلاوت کرنا جائز نہیں تھا) تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔

## 26 (KIZ) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189)

البتة جنبی ( آ دمی یاعورت )اگر آیتِ سجدہ س لے یا پڑھ لے (اگر چہاس کیلئے پڑھنا جائز نہیں ہے ) تو اس پر سجدہ واجب ہوجا تا ہے۔

- (m) غیرمکلف (نابالغ، مجنون ، کافر) اور نائم (سونے والا) پرسجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔
- (۴) آدمی کےعلاوہ کسی دوسرے جاندار (مثلًا طوطاوغیرہ) ہے آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔
- (۵) کسی بھی ایسے آلہ کے ذریعے آیتِ عجدہ سننے سے جوآلہ آواز کی حکایت اور نقل (COPY) کررہا ہو بحدہ واجب نہیں ہوتا جیسے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، ماسی ڈی پر آیتِ سجدہ سننا۔

یے سئلہ اس صورت میں ہے جب ریر یو وغیرہ پر تلاوت براہ راست نہ ہولیکن اگر ریر یو وغیرہ پر برارہ راست تلاوت نشر ہور ہی ہوجیسے حرم کی تر وات بحبراہ راست نشر ہوتی ہے تو آیت سجدہ سننے پر سجدہ واجب ہوگا۔

البته وه آلات جو آواز کی حکایت اور نقل کی بجائے اسی آواز کو بلند کرتے ہیں جیسے آلہ کمبرالصوت (لاؤڈ البیکر)ان سے اگر آیت بجده من لے تو سجده واجب ہوجا تا ہے۔

سجدۂ تلاوت کے وجوب کی نوعتیت:

آیتِ سجدہ کے نماز کی حالت میں یا نماز سے باہر تلاوت کرنے کی صورت میں اس کے وجوب کی نوعیت میں بردافرق بڑتا ہے۔

اگر آیتِ سجدہ نماز سے باہر تلاوت کی تو اس کے وجوب میں کافی وسعت ہے۔فوراً اداکر ناضروری نہیں ہے۔لہذاکوئی شخص سجدہ مؤخر کرد ہےتو گناہ گارنہ ہوگا البتہ ایبا کرنا مکروہ تنزیبی ہے۔

اور اگر آیت سجدہ نماز کی حالت میں تلاوت کی تو فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے اگر فوراً سجدہ نہ کیا تو بیشخص گنا بھار ہوگا۔

فوراً کی مقدار یہ ہے کہ آیتِ تحدہ تلاوت کرنے کے بعد تحدہ کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرے جس میں آ دمی تین آیتوں سے زیادہ تلاوت کرسکتا ہو۔

اگراتنی تاخیر ہوگئ جسمیں تین آیتوں سے زیادہ تلاوت ہوسکتی ہوتو پیشخص تاخیر کی وجہ سے گنا ہگار ہوگا اور بیہ سجدہ قضاء ہوجائیگا۔

اب اگریشخص نماز کی حالت میں ہے تو اس شخص پرنماز کے دوران اس بحدہ کی قضاء واجب ہے اگر اس شخص نے نماز کی حالت میں بجدے کی قضاء نہ کی اور نماز مکمل کر لی تو یہ بحدہ ہمیشہ کیلئے اس کے ذمہ واجب رہے گا جس کی قضاء کی کوئی صورت نہیں ہے۔اب سوائے توبدواستغفار کے کوئی چارہ نہیں ہے۔

اگر نماز کی حالت میں آیہ سجدہ تلاوت کی اور فوراً کی مقدار (تین سے زیادہ آیوں کی تلاوت کی بفترر) سے پہلے رکوع کرلیااوراس میں سجدہ تلاوت کی بتیت کرلی تو سجدہ اداہوجائیگا۔

اگرفوراً کی مقدار سے پہلے سجد ہ نماز ادا کرلیا تو بھی سجد ہ تلاوت ادا ہوجائیگا خواہ نماز کے سجدے میں سجد ہ تلاوت کی نتیت کرے پانہیں کرے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ رکوع میں "سجدہ تلاوت" ادا ہونے کے لئے نیت شرط ہے گرسجدے میں بغیر نیت کے بھی سجدہ تلاوت ادا ہوجا تا ہے۔

#### سجدهٔ تلاوت ادا کرنے کی کیفیت:

سجدہ تلاوت اواکر نیکاطریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلاجائے اور کم از کم تین دفعہ "سُبُحَانَ رَبِّیَ الْاَعُلٰی " پڑھے اور تکبیر کہتا ہوا سجدے سے اٹھ جائے سجدہ کے بعد تشہدا درسلام وغیرہ کچھنہ پڑھے۔

سجدۂ تلاوت میں زمین پر پیشانی لگانا، یا اسکے قائم مقام رکوع یا مریض کا اشارہ کرنا" رکن" ہے۔ دو تکبیریں کہنا"سقت" ہے اور سجدے کیلئے کھڑے ہونا" مستحب" ہے اور سجدۂ تلاوت کیلئے وہی شرائط ہیں جو نماز کیلئے ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے جو کہنماز میں شرط ہے لیکن سجدہُ تلاوت میں نہیں۔

#### **\*\*\***

### آيتِ سجده کئي بارتلاوت کرنا:

آيتِ سجده کوئي بارتلاوت کرنے کی عقلی طور پر چارصورتيں ہوسکتی ہيں:

- (۱) ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی آیتِ سجدہ بار بار تلاوت کرتار ہے اس صورت میں اتحادِ مجلس بھی ہے اورا تحاد آیت بھی۔
- (۲) ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے مختلف آیاتِ سجدہ تلاوت کرتا رہے اس صورت میں اتحاد مجلس تو ہے مگر اتحاد آیت نہیں۔
- (۳) مختلف نشستوں میں ایک ہی آ بتِ سجدہ بار بار تلاوت کرتار ہے اس صورت میں اتحاد آ بت تو ہے مگر اتحاد مجلس نہیں۔
- (۴) مختلف نشتوں میں مختلف آیات بیجدہ تلاوت کرتار ہے اس صورت میں اتحاد کہلس ہے نہ اتحاد آیت۔

## FILENCIA SECTION SECTI

سجدهٔ نلاوت واجب ہونے کا اصول:

ان مختلف عقلی صورتوں میں بجد ہ تلاوت واجب ہونے کا اصول میہ ہے کہ وہ صورت جس میں اتّحاد مجلس اوراتتحاد آیت دونوں بیک وقت پائی جا ئیں تواس میں بجد ہ تلاوت میں تداخل ہوجائیگا۔اگرصرف اتحاد مجلس ہواتحاد آیت نہ ہو۔ یااس کے برعکس اتحاد آیت تو ہو گراتحاد مجلس نہ ہو، یااتحاد آیت اوراتحاد مجلس دونوں نہ ہوں تو جتنی بار آیت سجدہ تلاوت کرے گااشے بی سجدے واجب ہونگے تداخل ہوکرایک ہی سجدہ واجب نہ ہوگا۔

#### اصول کی تشریح:

اس ضا بطے اور اصول کی تشریح ہے ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا ایک ہی نشست میں بیٹھے بیٹھے ایک ہی آیت بار بار تلاوت کر بے تو اس صورت میں ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔لیکن اگر تلاوت کرنے والے کی نشست تبدیل ہوتی رہی تو اس صورت میں جتنی بار بھی آیہ ہے سجدہ تلاوت کرے گااشنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔

چنانچہاس اصول کی روشن میں اگرہم او پرذکرکردہ چاروں عقلی صورتوں کا جائزہ لیں تو صرف پہلی صورت میں ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ باقی تینوں صورتوں میں جتنی آیات سجدہ تلاوت کرے گا استے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ وجبتھوڑے سے غورو فکر سے صاف معلوم ہورہی ہے۔

یاد رہے کہ اوپر تحریر کردہ تفصیل تلاوت کرنے والے قاری کے بارے میں ہے۔ بعینہ یہی تفصیل سامع (قرآنِ کریم کی تلاوت سننے والے ) کے بارے میں ہے۔ چنا نچہ اگر سامع کی صورت میں اتحادِ مجلس (ایک ہی نشست) اور اتحادِ آیت (ایک ہی آیتِ سجدہ) پائی جائے تو اس پر ساع کی وجہ سے ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ چاہے تلاوت کرنے والے کی نشست اور مجلس بدلتی رہے جس کے نتیج میں تلاوت کرنے والے پر مختلف سجدے واجب ہوتے رہیں۔

#### سجدهٔ تلاوت سيم تعلق اصول :

اگرکوئی شخص مباح اوقات میں آیہ ہے سجدہ تلاوت کرے اور مکروہ اوقات میں سجدہ کرے تو یہ سجدہ ادا نہ ہوگا۔ اور اگرکوئی شخص مکروہ اوقات میں سجدہ کر لے تو سجدہ ادا ہوجائےگا۔ اگرکوئی شخص مکروہ اوقات میں سجدہ کر لے تو سجدہ ادا ہوجائےگا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں سجدہ کامل واجب ہوا تھا اور ادائیگی (ناقص وقت کی وجہ ہے ) ناقص ہور ہی ہے جبکہ دوسری صورت میں وجوب ناقص ہوا ہے اور اسکی ادائیگی بھی ناقص ہور ہی ہے یا کامل وقت میں ہور ہی ہے۔



# عمامشق

سوال نمبرا

درج ذیل صورتوں کوغور سے پڑھیے اور حکم شرعی کی روشنی میں متعلقہ خانے میں پر سیجئے:

| سجده سهووا جب جبين   | سجدہ مہوواجب ہے        | صورت مسكله                                                          |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | (۱) امجدنے ریڈ یوسے براہ راست حرم کعبہ سے نشر ہونے والی             |
|                      |                        | تراوتح میں کمل سورۃ البقرہ س لی۔                                    |
|                      |                        | (۲) افضل نے مسجد میں سورۃ الاقراء تلاوت کی مگر آخری پانچ            |
|                      |                        | آييتي چھوڑ ديں۔                                                     |
|                      |                        | (m) محمد نے کیسٹ میں ریکارڈ مکمل قرآن کریم سنا۔                     |
|                      |                        | (۴) الپیکر پرہونے والی نمازتر اوس میں آیت سجدہ کی تلاوت             |
|                      |                        | جسے اہل محلّہ نے نہیں سا۔                                           |
|                      |                        | <b>بوال نمبرا</b>                                                   |
| کے اندر لکھیں:       | رخانے میں ہندسوں       | رج ذیل صورتوں میں جتنے سجدے واجب ہوتے ہیں انکی تعداد متعلقا         |
|                      | ليا-                   | (۱) فرحان نے ایک ہی نشست میں پوراقر آن مجید دوبارختم کر             |
| ں،                   | مرتبه یمی سورت گھر میں | (۲) حسیب نے سورۃ الفرقان ایک مرتبہ مسجد میں دوسری                   |
|                      | ت کی۔                  | تیسری مرتبه د کان میں پڑھی اور گھر پہنچ کرسورۃ الحج اور لیبین تلاور |
| النحل اورسورة الكهفه | ٺ،سورة الرعد،سورة      | (٣) محمود نے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے عبداللہ سے سورۃ الاعراف            |
|                      |                        | سنی۔جبکہ عبداللہ چہل قدمی کرتے ہوئے تلاوت کرتارہا۔                  |
| ين كم                | نچەاس نے ایک جگہ:      | (۴) عبدالرخمن كوسورة اقراء،أورسورة القدرياد كرناتهي چنا             |

| CELIVI HOODING                              | 193                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                             | کم از کم دس مرتبه دونو ں سورتیں تلاوت کیس _                        |
| رتبہ ، سورة مريم ، راستہ ميں چلتے ہوئے پانچ | (۵) عارف نے سورۃ الج مسجد میں بیٹھ کردوم                           |
| ت دومرتبه کلاوت کی چر دوران سیر کمل قرآن    | مر تنبه،اورگھر بینچ کرسورة الم السجده،جم السجده،العلق اورالعاديا ـ |
|                                             | مجيدختم كرليا-                                                     |

سوال نمبر

درج ذیل مسائل میں سے غلط مسائل کی نشاندہی کر کے سامنے دی گئی جگہ پرصرف غلط مقام کی تھیج کریں۔

| (۱) قرآن مجید میں کل بپندرہ تجدہ تلاوت ہیں۔               | · (1) |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| (۲) سورة النمل میں بھی تحدہ تلاوت ہے۔                     | (r)   |
| (٣) آیت تجده پڑھنے سے تجدہ مہوواجب ہوجاتا ہے،خواہ تجدے    | (٣)   |
| والالفظ نه پڑھے۔                                          | ,     |
| (٣) اقتداء سے مجدہ سہوداجب ہوجاتا ہے،خواہ مقتدی آیت سجدہ  | (4)   |
| نه ہے۔                                                    |       |
| (۵) مباح اوقات میں آیت سجدہ تلاوت کرے اور مکروہ اوقات     | (۵)   |
| میں ادا کر بے تو سجدہ ادا نہ ہوگا۔                        |       |
| (۲) قیام کے دوران آیت سجدہ تلاوت کی اور فوراًرکوع         |       |
| میں چلا گیالیکن سجدہ کی نبیت نہیں کی تؤسجدہ ادانہین ہوگا۔ |       |

سوال نمبره

خالی جگه کمل کریں:

(۱) مقامات بجده تلاوت میں سے ایک مقام .....میں ہے۔



(سورة الاعراف،سورة التوبه،سورة آل عمران)

(٢) سجده تلاوت نمازے باہر تلاوت کی اور سجدہ کومؤخر کر دیا توبہ

( مکروه تح یمی، تنزیمی، جائز)

(۳) نماز میں آیت سحدہ تلاوت کرنے کی صورت میں سجدہ کومؤ خرکرنا ...... ہے۔

(واجب، ناجائز، جائز)

(۴) نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرنے کی صورت میں نماز کے اندر سجدہ نہیں کیا نوباہر۔۔۔۔۔ کرسکتا ہے۔

(قضاء، قضاء بيں)

(۵) اتحاد مجلس اور .....دونوں پائیں جائیں

(اتحادوقت،اتحادآیت،اتحادز مانه)

توسجده تلاوت .....هوجا تا ہے۔

(معاف، تداخل، ساقط)

(س) مکروہ اوقات میں واجب شدہ سجدہ تلاوت .....اوقات میں اداکرنے سے

ادا ہوجاتا ہے۔

(ممنوع ،مکروه ،مباح )

سوال نمبر۵

صيحح جوابات كاانتخاب كرين

سوال: درج ذيل صورتول مين سجده تلاوت واجب نهيس موتا:

🗖 مقتدی اونجی آواز ہے آیت سجدہ تلاوت کر ہے



- 🔲 حائضہ عورت اگرآیت سجدہ تلاوت کرے
  - 🗖 جنبی آیت سجده تلاوت کرے
  - 🛘 نابالغ یا مجنون آیت سجده تلاوت کرے
- 🛘 آلەمكىرالصوت(لاۇۋاتىپىكر)كەلاسطىآيت بىجدە يىننە سے

### 金金金金金

## 

# صلوة الإستسقاء كاحكا

رَوَى ابوداؤدفِى" سُنَنِه"عَنُ عَبُدُاللهِ بِنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ مَلَّى فِي الْإِسْتِسُقَاءِ رَكَعُتَيُنِ كَصَلَاقِ الْعِيدِ. (ابوداوَد)

امام ابوداؤدنے اپنی کتاب "سنن" میں عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت علیہ نے استیقاء کی نماز میں نماز عید کی طرح دور کعتیں نماز اِشراق کے بعدادا کی ہیں۔ (ابوداؤد)

#### استىقاءكامطلب:

استنقاء کے لغوی معنی" پانی طلب کرنے" کے ہیں اور شریعتِ مطتبرہ کی اصطلاح میں اسکا مطلب سیہ کہ جب خشک سالی ہواور پانی کی ضرورت ہن تو بندوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی ظاہر کرتے ہوئے پانی اور بارش مانگنا۔ ایسے موقع پرنماز عیدین کی طرح ایک نماز مسنون ہے جسے "صلٰوۃ الاستنقاء" کہتے ہیں۔

### صلواة الاستنقاء كے لئے كرنے كے كام:

- (۱)سب سے پہلے تمام لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اہلِ حق کے حقوق ادا کریں۔
  - (۲) الله رب العزت كے تقرب كے حصول كے لئے صدقہ وغيره كريں۔
- (٣) اپنے ہمراہ صلواۃ الاستىقاء كے لئے ضعیف اور چھوٹے بچوں كوبھی لے جائيں اور جاتے وقت بيدل

عائيں۔

- (۴) صلواۃ الاستیقاء کی ادائیگی ہے بل غسل کریں اور منہ کی صفائی کے لئے مسواک استعال کریں۔
  - (۵)معمولی لباس پینیں اور اپنے کیڑوں پرخوشبونہ لگا ئیں۔
    - (۲)اینے ساتھ کسی کا فرکونہ لے جا کیں۔

#### صلواة الاستسقاء كاطريقه:

صلواة الاستيقاء كومندرجه ذيل طريقه كيمطابق اداكياجائي

🗨 اذان اورا قامت کے بغیرامام لوگوں کو دور کعت پڑھائے۔



- 🥏 قرأت جبراً كرے جيسا كەعىدىن كى نمازيىل ہوتا ہے۔
- لوگوں کو جمع کرنے کے لئے "الصلواۃ جامعة" کے الفاظ کے ساتھ آوازلگائی جائے۔
- مستحب بيب كمان دوركعتول مين پېلى ركعت مين "سبح اسم ربك الا على" اوردوسرى ركعت، مين "هل أتاك حديث الغاشية" يرصي
- فنماز کے بعدامام دو خطبے پڑھے۔اور قبلہ رخ ہوکر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے بارش کی دعاما نگے اور سب حاضرین بھی وعاکریں۔
- دعا کے وقت امام اپنی چا در کوبھی الئے۔جس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر چا در چار کونوں والی ہوتو اس کی اوپر والی جانب نیچے اولی چانب اوپر کرلے اور اگروہ جبہ وغیرہ ہوتو اس کی دائیں جانب بائیں طرف اور بائیں جانب دائیں طرف کردے۔

### صلواة الاستسقاء سے متعلق دیگر ضروری مسائل:

- صلواۃ الاستہقاء کی ادائیگی کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہاں جن اوقات میں نماز ادا کرنامنع ہے تواپیے اوقات میں نماز ادانہ کی جائے۔
- صلواۃ الاستیقاء میں تمام وہ لوگ شرکت کریں جو چلنے پر قادر ہوں خواہ وہ چھوٹے بیچے ہویا بوڑھے افراداپنے ساتھ جانوروں کوبھی لے جائیں۔
- واگر بارش نہ ہوتو تین دن تک متواتر نماز استیقاءادا کریں۔ تین دن کے بعد گھروں کولوٹ آئیں۔ اگرچہ بارش نہ ہو۔ کیونکہ تین دن سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔
  - اگرایک مرتبه نماز پڑھنے سے بارش ہوجائے تب بھی تین دن پورے کریں۔
    - 🔵 ان تین دنوں میں روز ہ رکھنا بھی مستحب ہے۔





# عملىشق

سوال نمبرا

🗖 عمدہ کیڑے پہننا۔

🗖 نماز کے بعدا یک خطبہ دینا۔

🔲 اداكرنااورامام كاقر أت مين جهرا ختيار كرنا\_

☐ آبادی سے باہرتین دن تک وریانے میں رہنا۔

🗖 نماز بإجماعت

| ي_تح/غلط | ج ذیل مسائل میں سے ج کے سامنے ( مسر )اور غلط کے سامنے( ×) کا نشان لگا ؟ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|          | (۱) صلوٰ ۃ الاستسقاء نمازعیدین کی طرح واجب ہے۔                          |
|          | (۲) اہام ابو حنیفہ کے نز دیک صلوۃ الاستیقاء کی جماعت مسنون نہیں ہے۔     |
|          | (۳) صلوٰة الاستىقاء ميں جار رکعتيں پڑھناسنت ہے۔                         |
|          |                                                                         |
|          | ال مبر <b>ر</b> ا                                                       |
|          | صحیح جواب منتخب کریں:                                                   |
|          | 🕁 صلاة الاستسقاء مين درج ذيل باتين مسنون ہيں                            |
|          | 🗖 نماز ہے پہلے شسل کرنا۔                                                |

## FELIN STORY (199 FELING) PROPERTY OF THE PROPE

## صلوة الكسوف كاحكا

امام بخاری نے حضرت الوبکر ہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبدرسول اکرم اللہ کے ذمانے مبارک میں سورج کو گربن لگ گیا، آپ اللہ اللہ اوڑھنے والی چادرسنجالتے ہوئے باہر تشریف لائے اور مجد میں تشریف لے گئے اور دوسرے حضرات بھی آپ کے پاس جمع ہوگئے۔ آپ اللہ نے دور کعت باجماعت بڑھا کیں فوراً سورج کا گربن ختم ہوگیا۔ اس کے بعد آپ اللہ نے ارشادفر مایا: سورج اور چانداللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ انہیں کی کی وفات یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے گربن نہیں لگتا۔ ہاں! اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے (گربن کے) ذریعے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ لہذا جب بھی ایساوا قعد و نما ہوتو تم اس وقت تک نماز پڑھا کرو۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ تہارے ساتھ پیش آنے والے اس (گربن کے) معاملے کو تم نفر ما کیں۔

••••••

"صلوة الكسوف"اور"صلوة الخسوف" :

اگر سورج كوگر بن لگ جائے تو ايسے موقع پر دو يا چار ركعت نماز پڑھنا سنّبِ مؤكدہ ہے۔ ايى نمازكو" صلوة الكوف" كہتے ہيں۔

اورالیی نماز جو چاندگر بن کے موقع پر پڑھی جائے وہ" صلوۃ الخسوف" کہلاتی ہے۔

صلوة الكسوف يرصخ كاطريقه:

### 

صلوة الكسوف كي دويا جار ركعت بإجماعت برهنا افضل ہے۔

صلوٰۃ الکسوف میں اذان ا قامت اور خطبہ مشروع نہیں ہے بلکہ ایسے موقع پر "الصلوٰۃ جامعۃ" (لیعنی نماز کھڑی ہونے والی ہے ) کہنا جاہئے۔

امام کیلیے مسنون ہے کہ وہ صلوٰ قالکسوف میں اونجی آواز سے قراً ت کرے اور رکوع و تجود خوب لمباکرے۔ جب امام نماز سے فارغ ہوجائے تو اسے چاہئے کہ وہ دعا مانگنا شروع کرے اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہتے رہیں، در دعاومنا جات کا بیسلسلہ اللہ وقت تک جاری رکھیں جب تک سورج اچھی طرح روثن نہ ہوجائے اور گرئن ختم نہ ہوجائے۔

"صلوة الخنوف" (جاندگر بن کی نماز) میں تمام لوگ انفرادی طور پرنماز پڑھیں۔اس میں جماعت مسنون نہیں ہے۔

**\*\*\***\*

# عملمشق

سوال نمبرا

سامنے دیئے گئے الفاظ میں سے موزوں لفظ چن کرخالی جگہیں پر کریں:

(۱) اگر سورج كوگر به ن لگ جائے تواليے موقع پر ..... (دويا چار، آٹھ، دس)

ركعت نماز پڑھنا.....ہے۔ (واجب،سنت مؤكده)

(٢) صلوة الكسوف مين نماز بإجماعت بره هنا .....ه -- (مكروه، الضل، سنت)

(٣) صلوة الكوف مين امام قرأت، ركوع اور تجود ......كرے و مخضر، معتدل، خوب ليج)

سوال نمبرا

صیح جواب کاانتخاب کریں: درور السالخ

🕁 صلوة الخسوف!



🗖 ہرآ دمی انفرادی طور پرنماز پڑھے۔

□ بینما زسورج گرہن کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔



## عيدين كے احكام

رَوَى اَبوداود فِى "سُنَنِه" عَنُ انْسُ اَنَهُ قَالَ: قَدِمَ النَبِيُّ عَلَىٰ الْمَدِيْنَةِ وَلَهُ يَوُمَانِ يَلُعَبُونَ فِيهُمَا افْقَالَ مَاهِذَانِ الْيَوُمَانِ ؟ قَالُوا كُنَّا نَلُعَبُ فِيهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ بِهِمَا حَيْرًا مِّنُهَا ، يَومَ الْاَضُحٰى وَيَومَ الْفِطُرِ". وَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ بِهِمَا حَيْرًا مِنْهَا ، يَومَ الْاَضُحٰى وَيَومَ الْفِطُرِ". (البوداود)

امام ابوداؤدکی کتاب "سنن ابی داؤد "میں حضرت انس سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جن دنوں آنحضرت اللہ جمرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تواہل مدینہ کے دودن مخصوص سے جن میں وہ کھیل کود کرتے اور عیدمناتے ۔ آپ علیق نے استفسار فرمایا کہ بیددودن کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت سے ان دنوں میں کھیل کود کرتے چیا ہے ہیں ۔ بین کررسول التعلیق نے ارشاد فرمایا کہ "ان دودنوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے دنوں میں مدل دیا ہے ۔ ایک بقرعید کا دن ، دوسرے عیدالفطر کا دن ۔

#### \*\*\*

### عيدين كاحكم:

عیدین کی نماز پڑھناواجب ہے۔

عیدالفط (کیم شوال) اورعیدالاضی (دسوین ذی الحجہ) کے دن جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند موجائے (بین ہمارے کیلنڈروں کے حساب سے اشراق کا وقت ہوجائے) تو باجماعت دورکعت پڑھنا واجب ہے۔
عیدین کی دونوں نمازوں میں چھ مزید تکبیریں کہنا واجب ہے، جن میں سے تین تکبیریں پہلی رکعت میں " ثناء" کے بعد واجب ہیں اور باقی تین تکبیریں دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد رکوع سے پہلے کہنا واجب ہے۔
اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ پڑھناست سے اور سننا واجب ہے۔

#### \*\*\*

نمازعیدین کے واجب ہونے کی شرائط:

نمازِعیدین کے واجب ہونے کی وہی شرائط ہیں جونماز جمعہ کے واجب ہونے کیلئے ہیں۔ چنانچینمازِعیدین



اس شخص پرواجب ہوتی ہے جو:

- (۱) مردمو- للهذاعورت يرنماز عيدين واجب نهيس-
- (۲) تندرست ہو۔لہٰذا بیار برنمازِعیدین واجب نہیں
  - (٣) مقيم هو ـ للهذامسافر يرنماز عيدين واجب نهيس
  - (٣) آزاد ہو۔للبذاغلام برنمازعیدین واجب نہیں
    - (۵) بیناہو۔لہذانابینارپنمازعیدین واجب نہیں
- (۲) مامون ہو۔للبذاابیاشخص جےراستے کامن حاصل نہ ہوکسی بھی دشمن انسان یا حیوان کاخوف ہوتو اس پرنمازِعیدین واجب نہیں۔
- (2) راستہ چلنے پرقدرت رکھتا ہو۔ چنانچہ ایں شخص جو کسی بھی وجہ سے چلنے پرقدرت نہیں رکھتا اس پر نمازِ عیدین واجب نہیں۔
- مندرجہ بالا افراد میں ہے کوئی بھی شخص جس پر کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے نمازِ عیدین واجب نہیں تھی لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ ملکر نمازیڑھ لی تو اسکی نماز شجے ہوجائیگی۔

#### **\*\*\***\*

### نمازعیدین کے حیج ہونے کی شرائط:

اگر کسی شخص پرنمازِ عیدوا جب ہوجائے تو اس کے تیج ہونے کیلئے ضروری ہے کہ درج ذیل تمام شرائط یائی جائیں:

- (۱) شہریاا سکے فناء کا ہونا۔ (فناء شہر کی تفصیل مسافر کے احکام میں گذر چکی ہے وہاں دیکھے لی جائے )
  - (۲) بادشاه یا اسکانائب مونا\_ (قاضی، وزیر، گورنر، بادشاه کامقرر کرده آدمی)
    - (٣) اذن عام بونا\_(اس كامطلب كمسائل مين دكيولياجاك)
- (۴) جماعت کے ساتھ نماز اداکرنا۔ (یادر ہے کہ امام کیساتھ کی طرح دو سے زیادہ مقتدی ہونا شرط ہے)
- (۵) وقت ہونا۔ (نمازِعید کاوقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج نیزے کے برابر بلند ہوجائے اور

ہمارے حساب میں اشراق کا وقت ہوا جائے اور زوالِ تمس کیساتھ اس کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔

#### \*\*\*

🔵 نمازعید بن خطبہ کے بغیر بھی صحیح ہوجاتی ہے، تاھم ایسا کر نا مکروہ ہے۔

### 

🗨 خطبه نمازعیدین سے پہلے دے دیا جائے۔ تب بھی نماز صحیح ہوجاتی ہے، تاھم ایسا کرنا مکروہ ہے۔

عيدالفطرك دن كمستحبات:

عیدالفطر کے دن میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنامستحب ہے:

(۱) نیندے جلدی بیدار ہونا۔

(۲) صبح کی نماز محلّے کی مسجد میں ادا کرنا۔

(m) مسواک کرنار

(۴) عنسل كرنا\_

(۵) اینے کیڑوں میں سے بہترین لباس زیب تن کرنا۔

(٢) خوشبولگانا\_

(۷) عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز (مثلاً تھجور وغیرہ) تناول کرنا۔

(٨) اگرصدقه فطرواجب ہوتو عیدگاہ جانے سے پہلے پہلےصدقہ فطرادا کرنا۔

(٩) بقدروسعت صدقه وخيرات كاخوب امتمام كرنا\_

(١٠) خوشي اور فرحت كااظهار كرنا\_

(۱۱) عیدگاه جلدی اوریدل پہنچنا۔

(۱۲) عیدگاه جاتے ہوئے آہتہ آہتہ تکبیر تشریق کہنا۔

تكبيركالفاظ بيربي:

اَللَّهُ ٱكْبَرُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ ، كَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ ، و لِلَّهِ الْحَمُدُ ـ

(۱۳) ایک راستے سے عیرگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس لوٹنا۔

\*\*\*\*

عیدالاضی کے دن کے ستحبات:

عيدالاضى ميں دو تمام باتيں مستحب ہيں جوعيدالفطر ميں مستحب ہيں مصرف درج ذيل باتوں كافرق ہے:

(۱) عیدالاضی میں نمازعید سے فارغ ہو کر قربانی کے گوشت سے کھانا۔



- (۲) راستے میں بلندآ واز سے تکبیر تشریق کہنا۔
- (۲) نمازِعید کے خطبہ میں قربانی اور تکبیرات تشریق وغیرہ کے احکام بتلانا۔

\*\*\*

### نمازِعيدين كي ادائيگي كاطريقه:

عیدالفطراورعیدالفخی کی نمازاداکرنے کاوہی طریقہ ہے جوعام نمازوں کی جماعت کا طریقہ ہے۔البتہ ان میں زائد تکبیرات کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثناء کے بعدامام اپنے ہاتھ کا نوں کی لوتک اٹھائے اور تکبیر کہے، اسی طرح تین مرتبہ کرے،مقدی بھی ہر تکبیر میں بہی عمل کرے۔ ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے بجائے باندھ لیں۔

دوسری رکعت میں قر اُت سے فارغ ہوکر رکوع سے پہلے ای طرح بیتین تکبیرات مقندی اورامام کہیں۔ پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی تکبیروں میں فرق بیہ ہے کہ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے چاہئیں اور دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑنے چاہئیں۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے امام اور مقندی رکوع کریں۔

### تكبيرات ِتشريق كاحكم:

ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی نمازِ فجر ہے کیکر ذی الحجہ کی تیرھویں تاریخ کی عصر تک (نمازِ عصر بھی شامل ہے) ہر شخص پرایک مرتبہ (اگر مرد ہوتو بلند آواز ہے اورا گرعورت ہوتو بست آواز ہے) فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھناواجب ہے۔خواہ جماعت سے نماز پڑھے یاا کیلا،مسافر ہویامقیم،مرد ہویاعورت،شہری ہویادیہاتی۔

### أيّا م ذى الحجه كاادب:

ہرایشے خص کے لئے جس پر قربانی واجب ہے، مستحب ہے کہ وہ کیم ذی المجد کا چا ندنظر آنے کے بعد قربانی کے دنج ہونے تک اپنے بالوں (موئے زیرِ ناف اور موئے بغل وغیرہ) اور ناخن وغیرہ تر اشنے سے احتر از کرے۔ بشرط یکہ بال وغیرہ ان دنوں بیس ممنوع حد تک نہ پہنچے ہوں۔

### 206 206 P

# عمامشق

سوال نمبرا درج ذیل مسائل میں خط کشیدہ الفاظ کوخاص طور یرذ ہن میں رکھتے ہوئے غلط اور سیح کی نشان دہی کریں۔ صحيح/غلط (۱) عیدین کی نماز باجماعت پڑھناسنت ہے۔ (۲) عیدین کی دونوں نماز وں میں بیانچ مزید تکبیریں کہنا واجب ہے۔ (س) باتی تین تکبیری دوسری رکعت میں قر أت کے بعد رکوع سے يہلے کہناواجب ہے۔ (۲) نمازعیدین کے میچے ہونے کے لئے ضروری ہے کہ نمازعید شہریا عیدگاہ میں ہو۔ (۵)عیدگاه جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھاناسنت ہے۔ (۲) عیدالفطر کے موقع برنمازعید کے خطبے میں تکبیرات تشریق کے احکام ہتلا نامشحب ہے۔ سوال نمبرا صحیح اور غلط کی نشاند ہی سیجئے اگر بیان غلط ہے تو تھی سیجئے ....تھیج کے لئے ایک سطرخالی ہے: صحیح/غلط (۱) نمازعیدین داجب ہونے کی وہی شرا کط ہیں جونماز جمعہ کے داجب ہونے کی ہیں۔ 🔲 🔲 (۲) نابینافخف پر بھی نماز جعدداجب ہے۔ (۳) نمازعید خطبہ کے بغیر بھی صحیح ہوجاتی ہے۔

| 263 18 | الكان كادكاء | 0926          | 207                             |                         | المحالية المسالة       |
|--------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
|        |              | <u>-</u>      | روع ہوجا تا ہے                  | نتے ہی نمازعید کا وقت ش | (۴) سورج <u>نکا</u>    |
|        | ک جاتی ہیں۔  | ع سے پہلے اوا | چزا ئدتگبيري ركو                | دونوں رکعتوں میں ج      | (۵) عیدین کی<br>       |
|        | امتحبہ۔      | رات تشریق کهز | ئے رائے میں تکبیر               | میں عیدگاہ جاتے ہو۔     | (٢) عيدالاضحي          |
|        | ·            |               |                                 |                         | سالنمبر۳<br>سوال نمبر۳ |
|        |              | ى مىجىخى:     | ن کی علیجد ه نشاند <sup>،</sup> | يَطَ،واجباورمسخبان      | عیدین کی شرا           |
|        | مستخبات      | واجب          | شرائط                           |                         |                        |
|        |              |               |                                 | بلد بیدار ہونا۔         | (۱) نیندسے             |
|        |              | ,             |                                 | م ہونا۔                 | (۲) اذن عا             |
|        |              |               |                                 | تشریق۔                  | (۳) تکبیرار            |
|        |              |               |                                 | بيدل جانا _             | (۴) عیدگاه:            |
|        |              |               |                                 | ن نمازادا کرنا          | (۵) باجماعین           |

### 多多多多多



## جماعت کی نماز میں شامل ہونے کا بیان

جماعت کی نماز میں شامل ہونے کیلئے عموماً نمازی کوتین قتم کے احوال کا سامنا کرنا پر تاہے:

(۱) یینمازشروع کر چکاہےاور جماعت کھڑی ہوجائے۔

(۲) مسجد میں پہنچاور پلے سے جماعت شروع ہو چکی ہے۔

(۳) جماعت کی نماز کھڑی ہو چکی ہے اور پیخض مسجد سے نکلنا چا ہتا ہے۔

\*\*\*\*

### بهل حالت كاحكم :

اگریه حالت ہو کہ کوئی شخص تنہا نماز شروع کر چکا ہے اور جماعت کھڑی ہوجائے تو پھراسکی مختلف صورتیں ہیں:

() بیتنهااین فرض پڑھ رہاہے کہ جماعت کھڑی ہوجائے۔

(ب) بینتیں پڑھرہاہو کہ جماعت کھڑی ہوجائے۔

(یہ یا در ہے کہ دوسری صورت میں فجر اورظہر کا وقت مراد ہے کیونکہ یہی وہ دونمازیں ہیں جن سے پہلے ستتِ وکدہ ہے)

.....اگر پہلی صورت ہو کہ فرض پڑھ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہوجائے تو دیکھیں گے کہ وہ فرض رہاعی ( یعنی

چاردکعت والی فرض نماز (جیسے ظہر عصراورعشاء) ہے یار باعی نہیں ہے جیسے فجر اورمغرب کی نماز۔

اگروه فرض نمازر باعی ہے تو اسکی مختلف حالتیں ہیں۔ جن کے احکام بھی مختلف ہیں:

(۱) اگراس نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ابھی تک پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا تو پیٹخف کھڑے کھڑے سلام پھیر کر نماز تو ژدے اور جماعت میں شامل ہو جائے جب تک پہلی رکعت کا سجدہ نہ ہوا ہوتو نماز کو مزید بہتری کے خاطر تو ڑا جاسکتا ہے۔

(ب) اوراگراس نے رہائی نماز میں پہلی رکعت سجد ہے کیساتھ مکمل کر لی تو اب جماعت کھڑی ہونے کی صورت میں نماز نہ تو ڑے۔ بلکہ اس ایک رکعت کیساتھ مزیدا یک رکعت پڑھ کرسلام پھیرد ہے یہ دور کعتیں اس کیلئے فل موجا کیں گی۔اور پیشخص فرضوں کی نیت سے جماعت میں شریک ہوجائے۔

(ج) اگریہ دورکعتیں پڑھ کرتیسری رکعت کیلئے کھڑا ہو چکاتھا کہ جماعت کھڑی ہوگئی تواگراس نے تیسری

### (KIC)U (209) (209) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309)

رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا تو میشخص کھڑے کھڑے سلام پھیر کرنماز تو ڑ دے اور جماعت بیں فرض کی نتیت سے شامل ہوجائے اوروہ دورکعتیں جو نتہا پڑھ چکا بے فٹل ہوجا کیں گی۔

(د) اوراگررباعی نماز میں تیسری رکعت کا سجدہ بھی کرچکا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگئی بیشخص اب نمازنہ تو ڑے بلکہ ایک رکعت اور پڑھ کرچا رکعت پوری کرلے اور بیچار رکعتیں بطور فرض ادا ہو گئیں۔اب اگر وقت الی نماز کا ہے جس میں فرض کے بعد فبائز ہے کی شریعت میں اجازت ہے جیسے ظہر اور عشاء کی نماز کے بعد جائز ہے تو نیشخص نفل کی بیت ہے۔ تفال کی بیت ہے۔

اورا گرایی نماز ہے جس کے فرض پڑھ لینے کے بعد نفل جائز نہیں ہوتے (جیسے عصر کی نماز) تو جماعت میں نفل کی نتیت سے شریک نہ ہو۔

ییتو تھامسکلہ رہاعی نماز کا ،اوراگر نماز رہاعی نہ ہو بلکہ دور کعت والی ہوجیسے فجریا تین رکعت والی ہوجیسے مغرب تو ان نمازوں میں تنہا فرض نماز شروع کرنے کے بعد جماعت کھڑی ہوجائے تو مطلقا نماز تو ژکر جماعت میں شامل ہوجائے خواہ ایک رکعت بوری کرچکا ہویانہیں ، کیونکہ اگریہاس دفت دوسری رکعت ملائے گا تو خود جماعت کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہے۔

البتّه اگر فجر اورمغرب میں اپنی تنها دورکعت پوری یا تین رکعت کممل کر چکا تھا تو اب اپنی نما زکمل کر لے جماعت میں نفل کی نیت سے شریک نہ ہو۔

وجہ صاف ظاہر ہے کہ فجر میں تواس لئے کہ فرض پڑھ لینے کے بعد نظل پڑھنا طلوع آفاب تک مکروہ ہے۔ اور مغرب میں اس لئے درست نہیں ہے کہ شریعت میں تین رکعت نظل پڑھنا مشروع نہیں ہے۔اورا گرتین کی بجائے چار رکعت پڑھے گا تواپنے امام کی مخالفت ہوجا کیگی کہ امام تین رکعت پڑھائے اور مقتدی اس کی اقتداء میں اس سے ذاکد چار رکعت پڑھے اور یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔

.....اگردوسری صورت ہوکہ (بیظہریا فجری) سنتیں شروع کرچکا ہے تو فجریں بیستنیں پوری کرلے اور جماعت میں شریک ہوجائے بشرطیکہ سنتوں میں مشغولی کی وجہ سے جماعت فوت ہوجانے کا اندیشہ نہ ہو۔ جبکہ ظہر کی سنتوں میں بیدورکعت پوری کرکے سلام پھیردے اور جماعت میں شامل ہوجائے اور ظہر کی سنتوں کی فرضوں کے بعد قضاء کرلے۔

یم حکم خطبہ جمعہ کا ہے اگر جمعہ کی سنتیں شروع کرنے کے بعد خطبہ جمعہ شروع ہوجائے تو دور کعت پر سلام



پھیردے اور خطبہ سے۔ اور کے بعدان سنتوں کی تضاء کرلے۔

\*\*\*

دوسری حالت کا حکم:

اگر دوسری حالت ہے کہ پیخف جب مجدیہ بچاتو جماعت کھڑی ہو چکی تھی تواب اگر:

فجری نماز ہے تو مسجد سے باہر یا مسجد کے کسی کونے میں پہلے ستنیں اداکر لے پھر جماعت کی نماز میں شریک ہوجائے۔ کیونکہ فجر کی ستنوں کی بڑی تاکید آئی ہے۔

لیکن اگر فجر کی سنّوں میں مشغولی کی وجہ ہے جماعت فوت ہوجانے کا خدشہ ہوتو سنّتیں چھوڑ دے اور جماعت میں شریک ہوجائے اور طلوع آفتاب کے بعد سنّتیں قضاءکر لے۔

· ظہر کی نماز ہے تو پہلے جماعت کے ساتھ فرض پڑھے اس کے بعد ستّوں کی تضاء کرلے۔

\*\*\*

تيسرى حالت كاحكم:

اگر تیسری حالت ہے کہ اپنے فرض پڑھ چکا ہے اور اسکے بعد جماعت کھڑی ہورہی ہے اور بیخف مجد سے نکلنا چا ہتا ہے تو اسکا تھم ہیہ ہے کہ اگر ظہر اور عشاء کا وقت ہے تو اس کیلئے مجد سے نکلنا کروہ ہے۔ اسے چا ہے کہ ٹل کی نیت سے جماعت میں شریک ہوجائے کیونکہ دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ پیخف جماعت کی نماز سے اعراض کر رہا ہے۔
اگر فجر ،عصریا مغرب کا وقت ہے تو اس کیلئے مجد سے نکلنا مکر وہ نہیں ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ پیخف شری مجبور کی بناء پر جماعت میں شریک نہیں ہوسکتا۔ فجر اور عصر میں فرضوں کے بعد نفل ممنوع میں اور مغرب میں نفل ممنوع تو خیر نہیں ہیں البتہ جماعت میں شریک ہوکر تین رکعت نفل کی کوئی صورت جائز نہیں ہے۔ اور چار رکعت پڑھے گا تو اپنے امام کی نخالفت کرے گا اور دیکھی جائز نہیں ہے۔



# عمامشق

سوال نمبرا

ذیل میں خالی جگہوں کو دیئے گئے مناسب الفاظ سے پرکریں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی لفظ کسی بھی خالی جگہ کیلئے موزوں نہ ہو:

- (۱) ظهروعشاء (۲) مکروه نهیس (۳) مکروه (۴) جائز (۵) فجر،عصر،مغرب
  - (١) فجر (٧) تبجد
- (۱) اگرکوئی شخص جماعت ہے بل ہی .....کفرض پڑھ چکا ہے، تواس کے لئے مسجد سے باہر نکلنا ...... ہے۔
  - (۲) اگر.....کاوقت ہے تواس کے لئے متجد سے باہر نکلنا .....
    - (m) .....کسنتوں کی بڑی تا کیدہے۔

### سوال نمبرا

درج ذیل صورتوں میں جو تیج ہواں کے سامنے شیح کانثان ( سب)اور جوغلط ہواس کے سامنے غلط کانثان ( ×)لگائیں:

- (۱) عبدالله فجر کی سنتیں شروع کر چکا ہے کہ جماعت کھڑی ہوگئی .....
  - 🗖 سنتیں پوری کر کے جماعت میں شریک ہوجائے۔
- 🗖 سنتیں تو ژکرنماز میں شریک ہوجائے بطلوع آفتاب کے بعد قضاء کرلے۔
  - 🗖 سنتیں تو ڑیے فرضوں کے فوراً بعد قضاء کر لے۔
  - (۲) عبدالرحمٰن مسجد میں پہنچا کہ فجر کی نماز شروع ہوگئ تھی تو .....
    - 🗖 ہرحالت میں جماعت میں شریک ہوجائے۔
    - 🗖 پہلے منتیں پڑھے خواہ جماعت نکلنے کا قوی امکان ہو۔

# على المنظر المن

(۳) فرحان ظهری سنتی شروع کر چکاہے کہ جماعت کھڑی ہوگئی تو .....

🗖 ہرحال میں سنتیں مکمل کرے،خواہ جماعت ملے یانہ ملے۔

🗖 دورکعتوں کے بعدسلام پھیر لےاور جماعت میں شریک ہوجائے۔

🗖 سنتیں تو ڈ کر جماعت میں شریک ہوجائے۔

(۷) نعمان اسکیظهر کی نماز پڑھ رہاتھا ایک رکعت پڑھنے کے بعد جماعت کھڑی ہوگئی تو .....

🗖 اپنے فرض تو ڑ کر جماعت میں شریک ہوجائے۔

🗖 دور کعت پرسلام پھیردے اور جماعت میں شریک ہوجائے۔

🗖 اینے فرض مکمل کرے جماعت میں شریک ہونا ضروری نہیں۔

(۵) سلمان ظهر کی تین رکعتیں پڑھ چکا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگئی ....تو .....

🗖 چاررکعت مکمل کرے،اورنفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہوجائے۔

🗖 اپنی نماز تو ژکر جماعت میں شریک ہوجائے۔

🗖 اپنی نماز مکمل کرے بعد میں جماعت میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں۔

🗖 اپنی نماز مکمل کرے،اور جماعت کےساتھ دوبارہ فرض پڑھے۔

(۲) محس عصر کے دوفرض پڑھ چکاتھا کہ قعدہ کی حالت میں جماعت کھڑی ہوگئی.....تو....

🗖 چاررکعت مکمل کر کے فعل کی نبیت سے جماعت میں شریک ہوجائے۔

دورکعت پرسلام پھیرد ہاور فرض کی نیت سے جماعت میں شریک ہوجائے۔

🗖 چاررکعت کممل کر لے اور جماعت میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں۔

(۷) ساجدمغرب کی تیسری رکعت کاسجده کر چکا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگئی....تو.....

🗖 تین رکعتیں مکمل کر کے فعل کی نیت ہے جماعت میں شریک ہوجائے۔

🗖 نمازتو ڈکر جماعت میں شریک ہوجائے۔

🗖 اپنی نمازمکمل کرلےاور جماعت میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں۔

| CRICIN STORY 213 PARTY THE                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۸) جنید ظهر کے لئے مسجد میں داخل ہوا ہی تھا کہ ظہر کی جماعت کھڑی ہوگئیتو                    |
| پہلےمجد سے باہر سنتیں پڑھ لے پھر جماعت میں شریک ہو۔                                          |
| 🗖 جماعت میں شریک ہوجائے اور سنتیں فرضوں کے بعد پڑھے۔                                         |
| 🗖 مسجد کے اندر سنتیں پڑھے اور جماعت میں نثر یک ہوجائے۔                                       |
| (۹) عمیراپیزه فرض پژه چکاتها که جماعت کھڑی ہوگئی اور پیمبجد سے نکلنا چاہتا ہے تواگر ظہر،عشاء |
| ہے تو مسجد سے!                                                                               |
| □ نکل سکتا ہے۔                                                                               |
| 🗖 نکلنا مکروہ ہے جماعت میں شریک ہوجائے۔                                                      |
| □ مسجد میں فارغ بیر شارے جماعت ختم ہونے کے بعد نکلے۔                                         |
| اگر فجر يامغرب ہےتو                                                                          |
| □ فورأ جماعت <i>كے ساتھ شر</i> يك ہوجائے۔                                                    |
| □ نکل سکتا ہے۔                                                                               |
| □ جماعت میں شریک نہ ہوا ورمسجد سے باہر بھی نہ نگلے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| (۱۰) عاطف عشاء کی فرض نماز کے لئے تکبیر تحریمہ کہ چکاتھا کہ جماعت کھڑی ہوگئی تو              |
| □ دورکعت بوری کر کے سلام پھیردے۔<br>۔                                                        |
| ☐ کھڑے کھڑے سلام پھیردے،اور جماعت میں شریک ہوجائے۔<br>نفسی نفسی                              |
| □ اپنے فرض پورے کر کے ففل کی نیت سے جماعت میں شریک ہوجائے۔<br>۔                              |
| 🗖 اپنے فرض پڑھ لے،اور جماعت میں شرکت کی ضرورت نہیں ہے۔                                       |



# مازچمعہ کے احکام

قَالَ اللهَ تَعَالَى: إِذَانُوُدِى لِلصَّلُوةِمِنُ يَّومِ الْجُمُعَةِ فَاسُعَوُا اِلَى ذِكْرِاللَّهِ وَذَرُوُا الْبَيُعَ ﴿ ذَٰلِكُمُ خَيْرًلَّكُمُ اِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ. ﴿ (الجُمُعَة ١٠٥)

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: جونہی کی نماز کے لے اذان دی جائے توتم اللہ کو یادکرنے کے لئے (مسجد کی طرف) دوڑ وردو دو۔ یہی چیز تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں اس کاعلم ہوجائے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

(رواهسلم)

وَقَالَ أَيضًا: مَنُ تَرَكَ ثَلْتُ جُمَعِ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

(رواه ابوداؤر)

رسول التھاليہ نے ارشادفر مايا: جس شخص نے وضوكيا پھر جمعہ كے لئے مسجد آيا، غور سے خطبہ سنااوردورانِ خطبہ خاموش رہاتو اللہ تعالى اس كے اس ہے اگلے تك اور مزيدون تك گناہ معاف فرمادية ہيں۔اورجس نے (دورانِ فحطبہ) كنكريوں كوہاتھ لگايا تو اس نے برى بے ہودہ حركت كى۔

(مثلم)

اورآپ آیا ہے۔ نے ارشاوفر مایا کہ جس شخص نے تین بغیر کی (شرع) وجہ سے چھوڑ دیئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کیلئے سل (Seal) کر دیتے ہیں۔

(الوداؤد)

\*\*\*\*

نمازجمعه كاحكم:

جعد کے دن دورکعت نماز جعدادا کرنا فرض ہے۔ یہ دورکعتیں مستقل فرض ہیں نماز ظہر کا بدل نہیں ہیں لیکن

### 

اگر کسی خف کی نماز جمعه فوت ہوجائے تواس پر ظہر کی جارر کعت فرض ہوجاتی ہیں۔

### نمازِ جمعہ کے فرض ہونے کی شرائط:

ہروہ مسلمان جس میں درج ذیل تمام شرا کط پائی جائیں ،اس پرنمازِ جمعہ فرض ہوجاتی ہے۔

- (١) آزاد مونا: لبذاغلام يرنماز جعد فرض نبيس موتى \_
- (٢) مرد مونا : البذاعورت يرنماز جعه فرض نبيل موتى \_
- (٣) تندرست ہونا: الہٰذامریض برنمازِ جعه فرض نہیں ہوتی۔
- مریض سے مراد ہرو ہ تحف ہے جو پیدل متجد تک نہ جاسکے۔ یا پیدل جاتو سکتا ہو گر بیاری کے بڑھ جانے کا، یا در سے صحیح ہونے کا خدشہ ہو۔
- اگرکوئی محض بڑھا ہے کی وجہ سے اتنا کمزور ہوگیا ہے کہ پیدل متجد تک نہیں جاسکتا تو یہ بھی مریض کے ایک میں ہے۔ ایکم میں ہے۔
- ا گرکوئی شخص بذاتِ خود تندرست ہو گرکسی بیار کی تیار داری کرتا ہو۔اوراس تیار دار کے مجد جانے سے مریض کو نقصان کا اندیشہ ہے تو یہ تیار دار بھی مریض کے حکم میں ہے۔
  - (٧) بينا بوزا: للندااييانابينا جوخود مجدتك بلاتكلف نهجا سكتا مواس برنما زجعه فرض نهيس بـ
- (۵) شہر (مصر) یا قصبہ (بڑا گاؤں) میں مقیم ہونا: لہذامسافر پریا یے تخص پر جوچھوٹے گاؤں میں مقیم ہونما نے جمعہ فرض نہیں ہے۔ (شہرادر گاؤں کی تعریف آگے آرہی ہے)
- (۵) جلنے برقا در ہونا: لہذاابیا شخص (کنگر اوغیرہ)جو چلنے پر قدرت ندر کھتا ہواس پرنما زِ جمعه فرض نہیں
- (۲) مامون ہونا: لہذاہروہ شخص جسے کسی بھی دشن (انسان ہویا جانور) کا خوف ہو،اس پرنما نے جمعہ فرض نہیں ہوتی۔
- (۸) عُذر سے خالی ہونا: جماعت کے چھوڑنے کے جوعذر پہلے جماعت کے بیان میں بیان ہو پیکے ہیں ان میں کوئی عذر نہ ہونا۔اگران اعذار میں سے کوئی عذر موجود ہوتب بھی نمازِ جمعے فرض نہیں ہے۔
- 🔵 مندرجہ بالاتمام افراد میں کوئی بھی شخص شرط نہ پائے جانے کے باوجود نمازِ جمعہادا کر لے تو اسکی نمازِ

## 

صیح ہوجاتی ہے۔اورظہری نمازاس سے ساقط ہوجاتی ہے۔ بلکہ عذر ہوتے ہوئے جمعہ کی نماز پڑھ لینام سخب ہے۔ پڑو جو ہوجاتی

نمازِ جمعہ کے سیح ہونے کی شرائط:

نمازِ جمعہ کے چھ ہونے کیلئے درج ذیل تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

ىمىلى شرط: شهريا قصبه كامونا، ياشهريا قصبه كافناء مونا ـ چنانچه گاؤں يا جنگل ميں نماز جمعه درست نهيں ـ

قصبه کی تعریف :

ہمارے عرف میں قصبہ اس مستقل آبادی کو کہاجاتا ہے، جہاں آبادی کم وبیش تین چار ہزار کے لگ بھگ ہو۔
اور وہاں ایسابازار ہو جہاں تیں چالیس مستقل اور متصل دکا نیں ہوں اور بازار روزانہ لگتا ہواور اس بازار میں روز مرہ ہی ضروریات ملتی ہوں، مثلاً جوتے کی دکان بھی ہواور کیڑوں کی بھی، غذا اور کریانے کی بھی ہواور دودھ تھی کی بھی، وہاں ڈاکٹریا حکیم بھی ہواور معمارومستری بھی ہوں وہاں ڈاکٹریا حکیم بھی ہواور پولیس کا تھانہ اور چوکی بھی ہو، اور اس میں مختلف کمتے مختلف ناموں سے موسوم ہوں۔

#### (الدادالاحكام-جاص٢٥٧)

لہذا جس بستی میں بیشرائط موجود ہوں وہاں کے باشندوں پرنماز جعد قائم کرناواجب ہے۔البتہ جوہتی ان شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں یادیہات ثار کی جاتی ہووہاں کے باشندں کے لئے نمازِ جعد جائز نہیں ہے،انہیں ظہر کی نماز باجماعت پڑھناواجب ہے۔

وج کی پونٹیں جب جنگی مشقوں کیلئے جنگلوں اور ویرانوں میں پڑاؤڈ الیں اور وہاں خیمے لگا کے رکھیں تو بیلوگ جعد کی بجائے ظہر کی نماز پڑھیں، کیونکہ جمعہ کیلئے شہریا قصبہ ہونا ضروری ہے۔

**\*\*\***\*

### فنائے شہر کی تعریف:

فنائے شہری تفصیل "مسافری نماز کے احکام" میں گزر پکی ہے کہ ہروہ جگہ جوشہری ضروریات کیلئے بنائی گئی ہو " فنائے شہر " کہلاتی ہے، جیسے گھڑ دوڑ کامیدان، اسٹیڈیم، ریلوے اسٹیشن، ائیر پورٹ، کوڑا پھینکنے کی جگہ وغیرہ وغیرہ۔

## PRICH STATE OF THE STATE OF THE

دوسری شرط: ظہر کا وقت ہونا، لہذا ظہر کے وقت سے پہلے اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد نما زِ جمعہ صحیح نہیں ہے۔

تنیسری شرط: حاکم وقت یا اسکے نائب (حاکم شہر، گورز، قاضی وغیرہ) کا ہونا۔ ہمادے ہاں مساجد کے . جوامام ہوتے ہیں اب وہی نائب حاکم کے تھم میں ہیں۔

چوتھی شرط : جماعت کا ہونا۔ یعنی امام کے علاوہ کم از کم تین آ دمیوں کا ہونا۔ جوشروع خطبے سے پہلی رکعت کے بجدے تک موجودر ہیں مگر شرط رہ ہے کہ وہ تین آ دمی ایسے ہوں جوامامت کرسکیں۔

یا نچویں شرط: ظهر کے وقت میں نماز جعہ سے پہلے خطب دینا۔

چھٹی شرط: اذنِ عام ( یعنی عام اجازت ) ہونا۔للندائس خاص مقام پر چھپ کرنمازِ جعصیح نہیں ہوتی <sub>۔</sub>

### اذنِ عام كى تعريف :

اذنِ عام سے مرادیہ ہے کہ وہ جگہ ایس ہو جہاں برخض کو نمازِ جمعہ کیلئے آنے کی اجازت ہو۔ البذاالی جگہ جہاں برکس وناکس کے آنے پریابندی ہونمازِ جمعہ تجہیں ہے۔

#### \*\*\*\*

#### حِها وُنيوںِ، جيل خانوں اور فيکٹريوں ميں نمازِ جمعه

سوال: ایسے مقامات جہاں ہرخاص وعام کوآنے کی کھی اجازت نہیں ہوتی، جیسے فوجی چھاؤنی ، جیل، فیکٹریاں اور کارخانے و غیرہ، تو ایسے مقامات پر چھاؤنی کے اندر رہنے والے فوجیوں، جیل کے قیدیوں، کارخانوں کے مزدوروں وغیرہ کا جمعہ کی نماز پڑھنا شرعاً کیساہے؟

جواب: ان مقامات پر ہرکس وناکس کوآنے کی اجازت نددینا انظام کی وجہ ہے، تا کہ کوئی دشمن یا چوروغیرہ نہ کھس آئے۔ نما نے جمعہ کے نمازی کورو کئے کیلئے گیٹ بنزہیں کیا جاتا۔ للبذابید کاوٹ اور پابندی" اذنِ عام " کے منافی نہیں ہے کونکہ ان اداروں سے متعلقہ ہرآدمی کوآنے کی اجازت ہوتی ہے للبذا ان مقامات پر جمعہ پر اصاحا کر جہاں ہم مجد ہو جہاں جمعہ ہوتا ہوتا کہ یہاں کے محرومین سکے۔

الکین شرط یہ ہے کہ ان مقامات کے علاوہ کوئی ایسی جامع مبحد ہو جہاں جمعہ ہوتا ہوتا کہ یہاں کے محرومین کی سکے۔

وہاں جمعہ پڑھ سکیں۔



# خطبہکےاحکام

جب لوگ مسجد میں آ جا ئیں تو امام کو چاہئے کہ منبر پر بیٹھ جائے مؤ ذن اس کے سامنے کھڑا ہوکرا ذان دے۔ اذان کے فوراً بعدامام کھڑا ہوکر خطبہ شروع کر دے۔

#### خطبہ کے واجبات:

- (۱) وتت کا ہونا۔ضروری ہے کہ خطبہ زوال کے بعد یعنی ظہر کے وتت میں اور نماز سے پہلے ہو، اگر خطبہ زوال سے پہلے یا نماز کے بعد پڑھا تو جا ئرنہیں ہے۔
- (۲) سیّدنا حضرت امام اعظم ابوصنیفه یّک نزدیک خطبه کی کم از کم مقدارایک مرحبه سیان الله یاالحمدالله کهنا ہے۔اگر چه صرف اتنی مقدار پراکتفاء کرنا کروہ ہے۔ پھر بعض فقہاء کے نزدیک کروہ تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک کروہ تنزیبی ہے۔

حضرات صاحبین امام ابو بوسف اورامام محمد کے نز دیک خطبہ کی کم از کم مقدارتشہد کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم جائز نہیں ہے۔

- (٣) خطبه کاایسے لوگوں کے سامنے پڑھناجن کے موجود ہونے سے درست ہوجاتا ہے۔
  - (۷) خطبهالیی آوازہے پڑھنا کہ پاس والے سکیس۔

#### \*\*\*

خطبه مین مسنون اورمستحب باتین:

خطبه میں درج ذیل امور کی رعایت کرنامسنون ہے:

- (۱) خطیب کا دونوں حدثوں (حدث اکبراور حدث اصغر) اور ہرفتم کی نجاست سے پاک ہونا۔
  - (٢) خطبه كامنبرير يرهناه أكرمنبرنه بوتوكس لأهى وغيره يرباته ركه كركه رعبونا-
  - (٣) خطبه کھڑے ہوکر پڑھنا، اگرعذو کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو بلا کراہت جا کڑ ہے۔
    - (۴) خطبہ کے دوران چیرہ سامعین کی طرف رکھنا۔
      - (۵) خطبه سننے والوں كا قبلدرخ بيشا۔



- (۲) خطبه شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں "اعوذ باالله من الشیطن الرجیم " پڑھنا۔
  - (۷) دوخطبے پڑھنا۔
- (٨) دونون خطبول كے درميان اتني دريبيھنا جس ميں تين چھوٹي آيتيں پڑھي جاسكيں۔
- (٩) دونوں خطبوں کاعربی زبان میں ہونا۔ کسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا خلاف سِت اور مکرو وَتحریمی ہے۔
  - (١٠) خطے میں ان مضامین کا ہونا:
  - (۱) الله تعالى كاشكر\_ (يعنى خطبه الحمد لله يه شروع كرنا)
    - (ب) الله تعالیٰ کی ثناءوتعریف کرنا۔
    - (ج) الله تعالی کی وحدانیت کی شهادت۔
    - (د) رسول التعليقية كي رسالت كي شهادت.
      - (ر) وعظ ونفيحت ـ
    - (س) قرآنِ كريم كي آيون كاياكسي سورت كايز هنا\_
  - (ص) دوسرے خطبے میں ان تمام باتوں کا اعادہ کرنا۔ مزیدان باتوں کا اضافہ کرنا:
    - (۱) أتخضرت أيسة يردرود شريف يرمها ـ
  - (ب) آپ کی آل واصحاب، خلفائے راشدین، حضرت جمزہ عبّاس کیلئے دعا کرنامستحب ہے۔

**\*\*\*\*** 

#### متفرقات

- 🔵 کسی کتاب ہے دیکھ کر خطبہ پڑھنا جائز ہے۔
- خطبہ کے دوران عصاباتھ میں لیناسقتِ غیرمؤ کدہ ہے۔سقتِ مقصودہ نہیں ہے۔لہذا بھی بھارا سے حجور دینا جائے۔
- ک خطبہ کے دوران آنخضرت اللہ کانام نامی آئے تو مقندیوں کو بغیرزبان ہلائے اپنے دل میں درود شریف پڑھ لینا جائز ہے۔
  - 🗨 خطبہ کے دوران چندہ اکٹھا کرنے کیلئے صفوں میں پھرنا نا جائز ہے۔



# عمامشق

سوال نمبرا

#### ذيل مين ديئے گئے مسائل كے جوابات "جي ہاں" اور "جي نہيں "مين ديجے: جي ہاں جي نہيں

|  | (۱) تیاردار کے میں شرکت سے مریض کو نقصان کا اندیشہ ہے تو تیار دار بھی مریض |
|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | کی طرح کی فرضیت ہے مشنیٰ سمجھا جائے گا۔                                    |
|  | (۲) عذرکے باوجود جمعہ کی نماز میں شرکت کی کوشش بہر حال ضروری ہے۔           |
|  | (٣) فوج کی یونش جب جنگل میں خیمہ زن ہوں اور انکی تعداد چار ہزار سے زائد    |
|  | ہوتوان کے لئے جنگل میں جمعہ بڑھناجائز ہے۔                                  |
|  | (۷) ہمارے ہاں مساجد کے امام نائب حاکم کے حکم میں ہوتے ہیں۔                 |
|  | (۵) کے وقت میں ظہر کے وقت کی بنسبت کچھ تو سیع ہے۔                          |

سوال نمبرا

#### ذيل مين ديئے گئے بيانات ميں سےشرائط، واجبات اوسنن كى الگ الگ نشاندى كيجئے:

| سنن | واجبات | شرائط | بيانات                                      |
|-----|--------|-------|---------------------------------------------|
|     |        |       | (۱) نماز جمعہ کے فرض ہونے کے لئے آزاد ہونا۔ |
|     |        |       | (۲) خطبہ کے لئے ظہر کا وقت ہونا۔            |
|     |        |       | (۳) خطبه کھڑے ہوکر پڑھنا۔                   |

| Bis | 221                                                                   | فالح الماركاتكام | - <b>%</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|     | (۴) اذن عام ہونا۔                                                     |                  |            |
|     | ۔<br>(۵) خطبہ میں اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم میں گئیستے کی رسالت کی |                  |            |
|     | شہادت کا ہونا۔                                                        |                  |            |

#### سوال نمبر

مناسب الفاظ مع خالى جگهيس بركرين:

(۱) اذن عام سے مرادالی جگہ ہے جہاں بر مخص کو .....کی اجازت ہو۔

(٢) خطبه كاندرالحمدلله بسجان الله جتني مقدار براكتفا كرنا ..... بـ

(m) مريض سے مرادوہ مخص ہے .....جومبحد تک نہ جاسکے۔

(۵) خطبہ کے دوران چندہ اکھٹا کرنے کے لئے صفوں میں پھرنا ....... ہے۔

**\*\***\*



(جب کی شخص کا نقال ہوجائے تو اس میت کوموت کے آثار ظاہر ہونے سے لے کر تدفین تک جن احکامِ شریعت سے واسطہ پڑتا ہے ان کوعز برن طلبائے کرام کی سہولت کے پیشِ نظر مرحلہ وار ذکر کیا جاتا ہے )

رسول التُعلِيك في ارشادفر ماياكه:

"مَن كَانَ آخرُ كَلامه لَا إِلهُ الَّاللَّهُ دُخَلَ الْجَنَّة"

ترجمه: جشَّخض كا آخرى كلام" لاإلهُ الاالله" بوده حت يس داخل بوكار

..... جب موت کے آثار ظاہر ہوجا کیں:

جس شخص پرموت کے آثار ظاہر ہوجا کیں تواسے اس طرح چت لٹادینا جاہئے کہ اسکی داکیں طرف قبلہ ہواور اس کے سرکوذراسا قبلے کے جانب گھمادینا جاہئے۔ یااس کے پاؤں قبلے کی جانب کر کے سرکے ینچے تکیہ وغیرہ رکھ کرسر اونچا کردینا جاہئے اس طرح بھی قبلہ رخ ہوجائیگا۔

لیکن اگر مریض کوقبلدرخ کرنے سے تکلیف ہوتو اسکے حال پر چھوڑ دینا جا ہے ، پھراس کے پاس بیٹھ کر کلمہ ک شہادت کی اس طرح تلقین کرنا چاہے کہ کو کی شخص اس کے پاس بیٹھ کر بلند آ واز سے کہے:

"اَشُهَدُانُ الَّااِلَهُ اِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاشُهَدُانًا "

مُحَمَّداًعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

انتتاہ: خوب یادرہے کہ اس وقت اسے کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نہ معلوم اس کے منہ سے کیانکل جائے۔

جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو خاموش ہوجانا جاہئے کیونکہ مقصود صرف اتناہے کہ سب سے آخری بات جواسکے منہ ہے دہ کلمہ طیبہ ہو۔ اسکی ضرورت نہیں کہ سانس ٹوٹنے اور جان نکلنے تک کلمہ برابر جاری رہے۔

ہاں! اگر کلمہ پڑھ لیٹے کے بعد پھرکوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھرکلمہ پڑھناچاہتے ،جب وہ پڑھ لے تو خاموش ہوجانا جاہئے۔

#### ..... جب موت طاری ہوجائے:

جب سانس ا کھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے گئے اور ٹانگیں ڈھیلی ہو جائیں کہ کھڑی نہ ہو تکیں ، ناک ٹیڑھی ہوجائے اور کنیٹیاں بیڑھ جائیں توسمجھو کہ اس کی موت کا وقت آگیا ہے۔اس وقت زورز ور سے کلمہ بڑھنا چاہئے۔ 🔵 سورۃ کیلین پڑھنے سے موت کی تختی کم ہوجاتی ہے لہٰذامیت کے سر ہانے یا اس کے پاس کہیں بیٹھ کر سورة ليبين يرمهني حايئے۔

#### .....جب موت دا قع ہوجائے:

(۱) جب موت واقع ہوجائے تواہلِ تعلق اوراعز ہ احباب بیدعا پڑھیں:

"إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاالِلَيْهِ رَاجِعُون.

اَللَّهُمَّ اَجِرُنِي فِي مُصِيْبَتِي

وَاخُلُفُ لِي خَيْراًمِّنُها"

"بےشک ہم اللہ ہی کیلئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف

لوٹنے والے ہیں۔اےاللہ میری مصیبت میں

اجرعطا فرمااورا سكے وض مجھےا چھا بدلہ عنایت فرما"

(۲) جب موت واقع ہوجائے تو کیڑے کی ایک چوڑی ٹی لے کرمیت کی تھوڑی کے نیچے ہے نکال کر،سر یرلا کر گرہ لگادیں اور نرمی ہے آئکھیں بند کردیں۔اوراس وقت بیرد عاپر دھیں:

"بِسُمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله " شروع كرتا مون الله كنام اوررسول التُعَلِّكَ " اَللَّهُمَّ يَسِّرُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَسَهَّلُ کے دین پر،اے اللہ اس میت پراسکا کام آسان فرما، عَلَيْهِ مَابَعُدَهُ وَأَسْعِدُهُ بِلِقَائِك اس پروه حالات آسان فر ماجواب اسکے بعد آئینگے ،اور وَاجُعَلُ مَاخَرَجَ اِلَيُهِ خَيُراًمِمَّا اسکوایینے دیدارِمبارک سے مشرف فر ما،اور جہاں گیا



ہاں سکوبہتر کردے اس جگہ سے جہاں سے گیاہے"۔

خَرَجَ عَنُه"۔

(۳) پھراسکے ہاتھ پاؤں سیدھے کردیں اور پیروں کے انگوٹھوں کوملا کر کپڑے کی کتر وغیرہ سے باندھ دیں۔ پھراسکو چا دراوڑھا کر چار پائی یا چوکی پر رکھیں، زمین پر نہ چھوڑیں،اور پیپ پر کوئی لمبالو ہایا بھاری چیز رکھدیں تا کہ پہیٹ نہ پھولے۔

> > .....میت کی وفات کا اعلان:

اب مستحب میہ ہے کہ اسکی وفات کا اعلان کردیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب نمازِ جنازہ میں شریک ہوں اوراس کیلئے دعا کریں۔

> ک مخسل سے پہلے میت کے قریب قرآن کریم کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ پہنچہ پہ

> > جهبنروتگفین کی تیاری :

میت کے انتقال کے اعلان کے بعد اسکی تجہیز و تفین اور قبر کی تیاری میں جلدی کرنا چاہئے۔ تجہیز و تفین میں سب سے پہلام حلہ میت کونسل دینے کا ہے۔اسلئے ذیل میں عسل کے احکام ذکر کئے جاتے ہیں:

میت کونسل دینا :

رسول التعليق كاارشاد كرامى ب:

' ' جو خص میت کونسل دے وہ گنا ہوں سےالیا پاک ہوجا تا ہے جیسےاب ہاں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔اور جو میت برکفن ڈالےاللہ تعالیٰ اسکو بخت کا جوڑا یہنا کمیں گے۔

(الترغيب والترهيب، كتاب الجنائز)

ميت كونسل دينے كاحكم :

میّت کونسل دینا زندوں پر فرضِ کفایہ ہے، چنانچہا گربعض لوگ میّت کونسل دے دیں باقی تمام لوگوں سے فریضہ ساقط ہوجائے گا ،اورا گر کوئی شخص بھی اسے نسل نید کے تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔



### میت کونسل دینا کب فرض ہوتا ہے:

درج ذیل تمام شرائط کی موجودگی میں میت کوشس دینا فرض ہوتا ہے:

- (۱) مسلمان ہو لہذا کافرکوشسل دیناواجب نہیں ہے۔
- (۲) میّت کے سرکے ساتھ اسکے بدن کااکثر حصہ پاکم از کم نصف دھڑموجود ہو۔
- (۳) میّت ایبا شہید نہ ہو جو اعلائے کلمۃ اللّہ کے لئے لڑتا ہواشہید ہو گیا ہو۔اس لئے کہ شہید کوغسل نہیں دیاجا تا بلکہاس کےخون اورا سکے کیڑوں میں ہی فن کر دیاجا تا ہے۔
  - (۴) میت ایباحمل نه هوجومرده حالت میں ساقط ہوااورا سکے اعضاء کی ساخت مکمل نه ہو۔
- (۱) چنانچینومولود بچ کی اگر آواز سنی گئی یازندگی کی اس میں کوئی رمق محسوس کی گئی تواسے عنسل دیناواجب ہے خواہمد ت حمل مکمل ہونے پر پیدا ہوا ہو یامد ت حمل مکمل ہونے سے پہلے۔
- (ب) ای طرح اگرنومولود مرده بچه جب پیدا ہوا مگر اسکے اعضاء کی بناوٹ کممل ہو چکی تھی تواسے غسل دینا بھی ضروری ہے۔

#### \*\*\*\*

#### ....میت کونهلانے کا زیادہ حقد ارکون ہے:

- میت کونہلانے کاحق سب سے پہلے اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ خود نہلا کیں اورعورت کی میت کوقریبی رشتہ دارعورت نہلائے کیونکہ بیا ہے عزیز کی آخری خدمت ہے۔ (شامی)
- کوئی دوسرا شخص بھی نہلاسکتا ہے، کیکن مرد کو مرداور عورت کوعورت غسل دے جو ضروری مسائل سے واقف اور دیندار ہو۔
- کستی کو اجرت دیکر بھی میت کو خسل دلا نا جائز ہے لیکن اجرت لے کر خسل دینے والا ثواب کا مستحق نہیں ہوتا اگر چہ اجرت لینا جائز ہے۔

## زوجین میں ہے کسی کا انتقال ہوجائے تو دوسرے کیلئے حکم:

کسی عورت کا شوہر فوت ہوجائے تو ہوی کو اسکا چبرہ دیکھنا نہلانا، اور کفنانا درست ہے اورا گرکسی شخص کی ہوی مرجائے توشوہر کو اسے نہانا نا، اسکابدن چھونا، اور ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، البتد دیکھنا درست ہے، اور کپڑے کے

اوپرے ہاتھ لگانااور جنازہ اٹھانا بھی جائزے۔

### نابالغ میت (لڑکایالڑکی) کوکون عسل دے:

اگر کسی نابالغ لڑ کے کا انقال ہوجائے اوروہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ اسے دیکھنے سے تبہوت نہیں ہوتی تو مردوں کی طرح عورتیں بھی ایسے لڑکے کوئنسل دے سکتی ہیں اورا گرنا بالغ لڑکی کا انقال ہوجائے اوروہ اتنی کم عمر ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی تو ایسی کم عمرلڑکی کوعورتوں کی طرح مرد بھی غنسل دے سکتے ہیں۔

البقة نابالغ لڑ کااورلڑ کی اتنے بڑے ہوں کہ انہیں دیکھنے سے شہوت ہوتی ہے تو لڑ کے کوصرف مرداورلڑ کی کو صرف عور تیں ہی غسل دیں۔

### كون عسل نهيس ديسكتا:

جو شخص حالتِ جنابت میں ہویا جو مورت حیض یا نفاس میں ہووہ میت کونسل نہ دے کیو کہ اسکا خسل دینا مکروہ ہے۔

### ....ميّت كونسل دين كامسنون طريقه:

ميت كوسنت كمطابق عنسل دين ميں جومراعل بيش آتے ہيں انہيں ترتيب كے ساتھ پيش كياجا تا ہے۔

(۱) ..... پہلا مرحلہ : میت کوجس تختہ پڑسل دیا جائے اسکوتین دفعہ یا پانچ یا سات دفعہ لوبان کی دھونی دینی چاہئے گارس طرح کرنے میں دشواری دھونی دینی چاہئے پھرمیت کواس پراس طرح لٹا کیں کہ قبلہ اسکی داکیس طرف ہولیکن اگر اس طرح کرنے میں دشواری ہوتو پھر جس طرف چاہیں لٹادیا جائے۔

(۲) .....دوسرا مرحلہ: پھرمیّت کے بدن کے کپڑے (کرته، شیروانی، بنیان وغیرہ) چاک کرلیں اور تہبنداس کے ستر پرڈال کراندرہی اندروہ کپڑے اتارلیں۔ بیتہبندلمبائی میں ناف سے پنڈلی تک اور موٹے کپڑے کا ہونا چاہئے کہ گیلا ہونے کے بعداندر کابدن نظرند آئے۔

(۳) ..... نیسرامرحلہ: ناف سے لے کر زانوتک میّت کابدن دیکھنا جائز نہیں ایی جگہ ہاتھ لگانا بھی نا جائز نہیں ایی جگہ ہاتھ لگانا بھی نا جائز ہے۔ میّت کواستنجاء کرانے اور غسل دینے میں اس جگہ کیلئے دستانے پہننا چاہئے یا کپڑا ہاتھ میں لپیٹ لینا چاہئے کے بعد بھی دستانوں کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں۔اور نگاہ ڈالنا بھی ناجائز ہیں۔اور نگاہ ڈالنا بھی ناجائز ہے۔

غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ یہن کرمٹی کے تین یا پانچ ڈھیلوں سے استنجاء کرائیں

اور پھر یانی ہے یاک کریں۔

(۴).....چوتھا مرحلہ: پھرمیّت کو وضو کرائیں۔لیکن وضو میں گئوں (پہنچوں) تک ہاتھ نہ دھلائیں، نہ کلّی کرائیں اور نہ ناک میں پانی ڈالیں۔ بلکہ روئی کا پھایا تُرکر کے ہونٹوں، دانتوں،اورمسوڑھوں پر پھیرکر پھیئک دیں ای طرح بیمل نین دفعہ کریں۔

پھراس طرح ناک کے دونوں سوراخوں کوروئی کے بھائے سے صاف کریں۔

یا درہے کہ اگرانقال ایس حالت میں ہوا ہو کہ میت پرغسل فرض ہو (مثلاً کسی شخص کا جنابت کی حالت میں ، یا کسی عورت کا حیض ونفاس کی حالت میں انقال ہوجائے ) تو بھی منہ اور ناک میں پانی ڈالنا درست نہیں ہے البتہ دانتوں اور ناک میں ترکیڑ اچھیردیا جائے تو بہتر ہے مگر ضروری نہیں ہے۔

پھرناک منداور کا نوں میں روئی رکھدیں تا کہ وضوا و عنسل کے دوران یانی اندر ندرہ جائے۔

پھر منہ دھلائیں، پھر ہاتھ کہنیو ں سمیت دھلائیں پھر سر کامسح کرائیں، پھرتین دفعہ دونوں پیردھلائیں۔

(۵)..... پانچوال مرحلہ: جب وضو کمل ہوجائے تو سر کو (اور اگر مرد ہوتو داڑھی کو بھی) گل خیرو، اخطمی، یا کھلی، یابیسن یاصابن وغیرہ ہے جس نے بھی صاف ہوجائے تو مل کر دھودیں۔

(۲).....چھٹا مرحلہ : پھراسے بائیں کروٹ لٹائیں اور بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پرتین دفعہ سرسے پاؤں تک اتنا ڈالیں کے نیچ کی جانب بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔

( ) .....سا تواں مرحلہ: پھردائیں کروٹ لٹا کراس طرح سرسے پیرتک تین دفعہ اتا پانی ڈالیس کہ نیج کی جانب دائیں کروٹ تک پنچ جائے۔

(۸).....آ تھوال مرحلہ: اسکے بعدمیت کواپنے بدن کی ٹیک لگا کرذرا بٹھلانے کے قریب کردیں اوراس کے پیٹ کواوپر سے نیچے کی طرف آ ہتہ آ ہت ملیں اور دبائیں۔اگر پھوفضلہ (پیٹاب، یا یا خانہ وغیرہ) خارج ہو تو صرف اس کو بو نچھ کر دھودیں وضواور عنسل و ہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نا پاکی کے نکلنے سے میت کے وضواور عنسل میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

(9) .....نو وال مرحلہ : پھراسے بائیں کروٹ پراٹا کردائیں کروٹ پرکافور ملاہوا پانی سرسے پیر تک قبین دفعہ خوب بہادیں کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہوجائے۔پھر دوسرا دستانہ پہن کرسارا بدن کسی کپڑے

سے خٹک کر کے دوسرا تہبند بدل دیں۔

(۱۰).....دسوال مرحلہ: پھرچار پائی پرکفن کے کپڑے اس طریقے سے اوپرینچے بچھائیں جوآگے کٹن پہڑانے کے مسنون طریقہ میں لکھا ہے پھرمیّت کوآرام سے عسل کے تیختے سے اٹھا کرکفن کے اوپر لٹادیں اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال دیں۔

**\*\*\***\*

#### متفرقات

ک نہلانے کا جوطریقہ اوپر بیان ہوا ہے سنت ہے کیکن اگر کوئی اس طرح تین دفعہ نہ نہلائے بلکہ صرف ایک دفعہ سارے بدن کودھوڈ الے تب بھی فرض ادا ہوجا تا ہے۔

اگرمیّت کے اوپر پانی برّن جائے یا کسی طرح سے پورابدن بھیّک جائے تو یہ بھیگ جاناغسل کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔اسے غسل دینا بہر حال فرض ہے۔

اسی طرح جوشخص پانی میں ڈوب کر مرگیا ہوتو وہ جس وفت نکالا جائے اس کوشسل دینا فرض ہے۔اسلئے کہ میت کوشسل دیناز ندوں پر فرض ہےاور نہ کور دصور توں میں ان کا کوئی عمل نہیں ہوا۔

ہاں اگر پانی سے نکالتے وقت عسل کی نیت سے ای کو پانی میں حرکت دیدی جائے تو عسل کا فرض ادا ہوجائیگا۔

میت کونسل دینے والے کو بعد میں خود بھی غسل کر لینامستحب ہے۔



# عماميث

### سوال نمبرا

| رین: | درج ذیل مسائل میں سے غلط مسائل کی نشا ندہی کر کے صرف غلط جگہ کی تھیجے                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1   | (۱) جس شخص پرموت کے آثارظاہر ہونے لگیس تواسے دائیں کروٹ پر                                                                  |
|      | لٹادیا جائے تا کہ منہ قبلے کی طرف ہوجائے۔                                                                                   |
| (۲   | (۲) عسل سے پہلے میت کے قریب قرآن کی تلاوت کرنانا جائز ہے۔                                                                   |
| (٣   | (٣) میت کے سرکے ساتھ اس کے بدن کا اکثر حصہ یا نصف دھڑ ہوتو میت کو                                                           |
|      | غسل دینا فرض ہوتا ہے۔                                                                                                       |
| (۳   | (۴) اجرت کیکرمیت کونسل دینانا جائز ہے۔                                                                                      |
| (۵   | (۵) ناف سے کیکر زانوں تک میت کے بدن کو دیکھنااور ہاتھ لگاناجائز                                                             |
|      | نہیں ہے۔                                                                                                                    |
| · (4 | ر ۲) میت کونسل دینے والوں کے لئے بعد میں خود شل کر نافرض ہے۔<br>(۲) میت کونسل دینے والوں کے لئے بعد میں خود شل کر نافرض ہے۔ |
|      | سوال نمبرا                                                                                                                  |
|      | مختصر جواب دین:                                                                                                             |
|      | (۱) کیاسانس ٹوٹنے تک برابرمیت کاکلمہ پڑھتے رہناضروری ہے؟                                                                    |
|      | <b>جواب</b>                                                                                                                 |
|      | (۲) سورة کلیین پڑھنے ہے میت پر کیااثر ظاہر ہوتا ہے؟                                                                         |
|      | جواب                                                                                                                        |
|      | (٣) ميت كونسل دينے كاحكم ہے؟                                                                                                |
|      | جواب :                                                                                                                      |



| 0 <b>5</b> ' |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | (۴) میت کونہلانے کاسب سے زیادہ حقدارکون ہے؟                              |
|              | جواب                                                                     |
|              | (۵) شوہرفوت ہوجائے تو کیا ہوی کے لئے اس کود یکھنا، ہاتھ لگا ناجائزہے؟    |
|              | جواب                                                                     |
| یا حکم ہے؟   | (١) ميت كوتين مرتبه نهلانے كى بجائے اگر صرف ايك مرتبة سل ديديا جائے تو ك |
|              | جواب                                                                     |
|              | وال نمبر٣                                                                |
|              | صیح صورت کی ( سس ) کے ساتھ نشاند ہی کریں:                                |
|              | 🖈 میت کونسل نہیں دیسکتا!                                                 |
|              | □ جنبی                                                                   |
|              | 🗖 بیوی خاوند کو                                                          |
|              | 🗀 حا نضہ                                                                 |
|              | 🗖 نافرمان بيڻا                                                           |
|              | □ نفاس واليعورت                                                          |



# تکفین کےاحکام

### تكفين كاحكم :

میت کو" کفن " پہنانا مسلمانوں پر فرضِ کفایہ ہے۔ چنانچہ اگر بعض مسلمان میت کو کفن پہنادیں تو تمام مسلمانوں سے فریضہ ساقط ہوجا تا ہے اگر کو کی شخص بھی کفن نہ پہنا ئے تو تمام لوگ گنا ہگار ہو نگے۔

### کفن کی ذمہداری کس پرہے؟

(۱) میت کے گفن کا سب سے پہلے اس کے ترکہ میں سے انتظام کیا جائے گا۔ مردہ اپنی زندگی میں عموماً جس قسم کا اور جتنافیتی کپڑا پہنا کرتا تھا کفن بھی اسی حیثیت کا ہونا جا ہے ۔ جو نہ بہت گھٹیا کپڑے کے اہو کہ اس سے بخل ٹیکٹا ہواور نہ اسقدر قیمتی ہو کہ دہ اسراف کی حدول کوچھور ہاہو۔

ہاں!اگرکوئی عزیزا پی خوشی سے کفن کا انظام کردی تو پھرمیت کے تر کہ سے کفن خرید ناضروری نہیں ہے۔ (۲) اگرمیت نے اپنے تر کہ میں کوئی مال نہ چھوڑا ہوتو اس شخص کے ذمہ کفن خرید ناہے جس کے ذمہ اسکی زندگی میں میت کا نان ونفقہ تھا۔

(۳) اگرکوئی ایباشخص بھی نہ ہوجس کے ذمہ میت کی حیات میں اسکانان ونفقہ تھا تو بیت المال سے کفن کا انتظام کیا جائے گا۔

(۴) کیکن اگرمسلمانوں کا کوئی بیت المال نہ ہو، یا بیت المال تو ہولیکن کفن حاصل کرناممکن نہ ہوتو ایسے چند مسلمانوں پراسکا کفن واجب ہے جوصاحبِ حیثیت ہوں۔

#### کفن کی اقسام:

كفن كي تين اقسام بين.

- (۱) كفن السّنة \_ (۲) كفن الكفاييه \_ (۳) كفن الضرورة \_
  - (١) كفن السّنة:

مرداورعورت کے گفن کی وہ مقدار جواسے پہنا نامسنون ہے" کفن السنۃ " کہلاتی ہے۔ مرد کامسنون گفن: مرد کے گفن کے مسنون کیڑے تین ہیں:

ازار: سرت ياؤن تك لمبي حيادر

لفافہ: اسے جادر بھی کہتے ہیں جوازار سے لمبائی میں تقریباً ایک ذراع (ڈیڑھ فٹ) زیادہ ہو۔ کرچہ: (بغیر آستین اور بغیر کلی کے )ائے بیص یا کفن بھی کہتے ہیں بیگردن سے یاؤں تک ہو۔

عورت كامسنون كفن عورت كفن كمسنون كيرے يانج ين:

ازار: سرے یاؤں تک۔ (مردوں کی طرح)

لفافه: ازارے لبائی میں ایک ذراع ( ڈیڈھنٹ ) زیادہ۔

كرية: بغيرآستين اوركلي كاكرية جوياؤل سے گردن تك ہو۔

سینہ بند: بغل سے رانوں تک ہوتو زیادہ اچھا ہے ورنہ ناف تک بھی درست ہے اور چوڑ ائی میں اتنا ہو کہ بندھ حائے۔

سربند: اسےخاریااور هنی بھی کہتے ہیں۔ یہ تین ہاتھ لساہونا چاہئے۔

خلاصہ : عورت کے گفن میں تین کپڑے تو بعدیہ وہی ہیں جومرد کیلئے ہوتے ہیں البقہ دو کپڑے زائد ہیں۔سینہ بنداورسُر بند۔

#### (١) كفن الكفائيه :

مردادر عورت کیلئے گفن کی وہ مقدار جو کافی اور جائز ہے اس سے کم کپڑوں میں گفن دینا مکروہ اور براہے۔ " کفن الکفائیہ" کہلاتی ہے۔

مردكيلي : مردكيليخ ازاراورلفافه فن الكفايديير\_

عورت کیلئے: عورت کیلئے تین کپڑے (ازار،لفافہ اور مَر بند) کفن الکفایہ ہیں اس ہے کم کپڑوں میں کفن دینا مکروہ ہے۔

#### \*\*\*

#### (١) كفن الضرورة :

مجبوری اور لا جیاری میں اگر پہلی دونوں قتم کا کفن دستیاب نہ ہوتو پھر جتنا کیڑا بھی ملے اس میں کفن دینا درست ہےخواہ وہ صرف ستر چھیانے کیلئے کافی ہو۔ایسے کفن کو " کفن الضرورة" کہتے ہیں۔اس کفن کی کوئی خاص



مقدار متعین ہیں ہے۔

## بچول کے فن کا حکم:

اگرنابالغ لڑکایا نابالغ لڑکی فوت ہوجائے تواسکے گفن کا وہی تھم ہے جو بالغ مرداور بالغ عورت کا تھم ہے۔ لیکن اگرلڑ کا اورلڑ کی بہت ہی کم عمر کی میں فوت ہوجا ئیں کہ جوانی کے قریب نہ پہنچے ہوں تو بہتر ہے کہ لڑکوں کومردوں کی طرح تین کپڑوں اورلڑ کی کوعورتوں کی طرح پانچ کپڑوں میں گفن دیا جائے اورا گرلڑ کے کوصرف ایک اور لڑکی کوصرف دو کپڑوں میں گفن دے دیا جائے تب بھی درست ہے۔اورنمازِ جنازہ اور تدفین حب دستور کی جائے۔

#### مرد کی تکفین کامسنون طریقه :

مردکوکفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چار پائی پر پہلے لفافہ بچھا کراس پرازار بچھادیں، پھرکرتہ (قمیص) کا نچلا نصف حصہ بچھا کیں، اوراو پر کا باقی حصہ سمیٹ کرسر ہانے کی طرف رکھدیں پھرمیت کوشل کے تختے ہے آ رام سے اٹھا کراس کے بچھے ہوئے گفن پرلٹادیں، اورقیص کا جونصف حصہ سر ہانے کی طرف رکھا تھااس کوسر کی طرف الٹ دیں کہ قمیص کا سوراخ (گریبان) گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھادیں، جب اس طرح قمیص پہنا چکیں تو عشل کے بعد جو تہبند میت کے بدن پرڈالا گیا تھاوہ زکال لیس اس کے سر، داڑھی پرعطرو غیرہ کوئی خوشبولگادیں یا در ہے کہ مرد کو زعفران نہیں لگانا چاہئے پھر پیشانی ناک دونوں ہتھیلیوں دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر ( یعنی جن اعضاء پرآ دمی مجدہ کرتا ہے ) کا فور مل دیں۔

اسکے بعدازار کا بایاں کنارہ میت کے اوپر لپیٹ دیں پھراسکے اوپر دایاں کنارہ لپیٹ دیں تا کہ دایاں کنارہ اسکے اوپر دایاں کنارہ لپیٹ دیں تا کہ دایاں کنارہ اوپر ہے پھر کیڑے کی دھتی (کتر )لیکر کفن اوپر ہے پھر کیڑے کی دھتی (کتر )لیکر کفن کوسراور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں اور پچ سے کمر کے نیچ کو بھی ایک دھجی نکال کر باندھ دیں ، تا کہ ہوا ہے یا مہنے جلنے سے کھل نہ جائے۔

#### \*\*\*\*

#### عورت كي تكفين كالمسنون طريقه:

عورت کیلئے پہلے لفافہ بچھا کراس پرسینہ بنداوراس پرازار بچھا ئیں ، پھرقیص کا نچلانصف حصہ بچھا ئیں ، اور او پر کا باقی نصف حصہ سمیٹ کرسر ہانے کی طرف رکھ دیں ، پھرمیّت کونسل کے تختے سے آرام سے اٹھا کراس بچھے

ہوئے گفن پرلٹادیں اور قبیص کا جونصف حصہ سر ہانے کی طرف رکھا تھا اس کواس طرح سر کی طرف الٹ دیں کہ قبیص کا سوراخ (گریبان) گلے میں آجائے اور پیروں کی طرف بڑھادیں جب اس طرح قبیص پہنا چکیس تو جو تہبند عنسل کے بعد عورت کے بدن پر ڈالا گیا تھاوہ نکال دیں اور اسکے سر پر عطروغیرہ کوئی خوشبولگادیں اور عورت کوزعفران بھی لگا سکتے ہیں۔
ہیں۔

پھراعضائے سجدہ (پیشانی، ناک، دونوں ہضیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں ) پر کافورل دیں، پھرسر کے بالوں کو دوھتے کرکے قبیص کے اوپر سینے کی طرف ڈال دیں، ایک حصہ دانی طرف اور دوسرا ہانی طرف، پھرسر بند لینی اوڑھنی سریراور بالوں پر ڈال دیں ان کو باندھنایا لپیٹنائہیں جائے۔

اس کے بعدمیّت کے اوپرازاراس طرح لیمیٹیں کہ بایاں کنارہ ینچے اور دایاں کنارہ اوپررہے سربنداسکے اندر آجائیگا۔اس کے بعدسینہ بندسینوں کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں باندھیں پھرلفا فہ اس طرح لیمیٹیں کہ بایاں پتہ ینچے اور دایاں اوپر ہے اسکے بعد (دھجی ) کتر سے کفن کوسراور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں اور پیج میں کمر کے پنچے کو بھی ایک بڑی دھجی نکال کر باندھ دیں تا کہ لئے جلنے سے کھل نہ جائے۔

### جنازے پرچاورڈالنے کا حکم:

جنازہ کے اوپر جو جا دراوڑ ھادیتے ہیں بیکفن میں داخل نہیں ہے اور مرد کیلئے ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی جا دراس پرڈال دے اور قبر پر جا کراپی جا دراتار لے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

البتّه عورت کے جنازہ پر چا در ڈالنا پردے کیلئے ضروری ہے مگر کفن میں یہ بھی داخل نہیں ہے۔ چنانچہاس کا کفن کا ہم رنگ ہونا ضروری نہیں ہے۔



#### متفرقات

- 🕥 مردوعورت دونول کیلئے سب سے اچھا کفن سفید کیڑے کا ہے، اور نیا اور پرانا کیڑ ابرابر ہے۔
  - 🗨 اپنے لئے پہلے سے گفن تیار رکھنا مکروہ نہیں ہے لیکن قبر کا تیار کھنا مگروہ ہے . .
- تر کے طور پر آبِ زم زم میں ترکیا ہوا کفن دینے میں بھی کوئی مضا نَقتہیں ہے، بلکہ باعثِ برکت ۔ (امدادالفتاویٰ)
- 🔵 کفن با قبر میں عہد نامہ یاکسی بزرگ کاشجرہ یا قرآنی آیت یا کوئی دعار کھنا درست نہیں ہے اسی طرح



کفن پریاسینہ پرکا فوریاروشنائی سے کلمہ وغیرہ یا کوئی دعالکھنا بھی درست نہیں ہے۔

ک عبہ شریف کے غلاف کا کپڑا جس پرکلمہ یا قرآنی آیت کھی ہوں وہ گفن یا قبر میں رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر غلاف کعبہ کپڑے پرالی کوئی تحریزہ ہوتوا گریہ کپڑا کا فی مقدار میں ہوتوا ہی کا کرتہ بنادینا چاہئے۔ اگریہ کپڑا تھوڑا ہوجس سے کرتہ نہ بن سکتا ہوتو کرتہ میں کا دینا چاہئے۔

\*\*\*\*

# عمأمشق

#### سوال نمبرإ

| صحيح/غلط | درج ذیل مسائل میں سے سیح اور غلط کی ( 🗸 )کےساتھ نشاندہی کریں          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | (۱) میت کوکفن پہنا نامسلمانوں پرفرض کفامیہ ہے۔                        |
|          | (۲) عورت کے گفن کے لئے مسنون کپڑے چیر ہیں۔                            |
|          | (۳) مردکیلئے لفا فیاورازار کفن مسنون ہے۔                              |
|          | (۴) آب زم زم میں تر کیا ہوا گفن باعث برکت ہے۔                         |
|          | (۵) عورت کے جنازے پر پردے کے لئے چاورڈ النامسنون ہے۔                  |
|          | وال نمبر٢                                                             |
|          | مخضر جواب دین:                                                        |
|          | سوال: مرد کے جناز بے پر جو جا در ڈالتے ہیں وہ کفن میں داخل ہے یانہیں؟ |
|          | <b>جواب</b>                                                           |
|          | سوال: ا <u>سنے لئے پہلے س</u> قیرتنار کر نرکا کہاتھم س                |



| جواب                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوال: میت جومردہے،اس کے اعضاء پڑنسل کے بعد کون سی خوشبولگانی جاہئے؟                                                     |
| جواب                                                                                                                    |
| سوال: عورت کیلئے کفن کفاریہ کتنے کپڑے ہیں؟                                                                              |
| جواب                                                                                                                    |
| سوال: كفن الضرورة شميح كہتے ہیں؟                                                                                        |
| <i>چواب</i>                                                                                                             |
| ال نمبر <del>ه</del> ا                                                                                                  |
| مناسب الفاظ ہے خالی جگہیں پُر کریں:                                                                                     |
| ال تمبر س<br>مناسب الفاظ سے خالی جگہیں پُر کریں:<br>(۱) اگر کوئی عزیز کفن کا انتظام کردی تو میت کے تر کہ سے گفن خرید نا |
| (جائز، ضروری)                                                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                   |
| (ناف، گھٹنے، پاؤں)                                                                                                      |
| (۳) سربنداسے خماراوربھی کہتے ہیں۔                                                                                       |
| (عمامه، دوپیه، اور طنی)                                                                                                 |
| (4) عورت کوشل دینے کے بعداس کے                                                                                          |
| (سر، چېره،اعضاء سجده)                                                                                                   |
| ىر خوشبوملنى چاسئے۔                                                                                                     |
| ( زعفران ، کا فور ، عطرر بحان                                                                                           |
| `(۵) كفن بركوئى دعالكھنا                                                                                                |
| (مستحب ہے، درست نہیں ، جائز ہے)                                                                                         |



#### جنازه اٹھانے کا بیان

میّت اگر بچه مو.....

میت اگر شیرخوار بچه یااس سے پچھ بڑا ہوتو لوگول کو چاہئے کہ اسے دست بدست لے جا کیں ، یعنی ایک آ دمی اس کواپنے دونوں ہاتھوں پراٹھالے، پھراس سے دوسرا آ دمی لے لے۔

میّت اگر بردی ہو.....

اورا گرمیت بڑی (مردیاعورت) ہوتو اس کوکسی چار پائی وغیر پرلٹا کرلے جائیں سر ہانا آ گے رکھیں۔اس کے چاروں پایوں کو ایک ایک آ دمی اٹھائے میت کی چار پائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہئے ہاتھوں سے اٹھائے بغیر مال واسباب کی طرح گردن برلا دنا مکروہ ہے، پیچھ برلا دنا بھی مکروہ ہے۔

اسی طرح بلاعذراسکاکسی جانوریامیّت گاڑی وغیرہ پررکھ کرلے جانا بھی مکروہ ہے۔اورعذر ہوتو بلا کراہت جائز ہے۔

#### جنازه المفانے كامسحب طريقه:

جنازہ اٹھانے کامسحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کے دائی طرف کا اگلاپایا (جو کہ چار پائی کا بایاں پایا ہے) اسے دائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم دس قدم چلے، اسکے بعد میت کی دائیں طرف کا پچھلاپایا اپنے داہنے کندھے پر رکھ کر کم سے کم دس قدم چلے۔

اسکے بعدمیت کے بائیں طرف کا اگا پایا ہے بائیں کندھے پرر کھ کر دس قدم چلے، پھر پچھلا بایاں پایا ہے بائیں کندھے پرر کھ کرکم از کم دس دس قدم چلے۔ تا کہ چاروں پایوں کو ملا کر چالیس قدم ہوجائیں۔ حدیث شریف میں جنازہ کو کم از کم چالیس قدم تک کندھا دینے کی بوی فضیلت آئی ہے۔

جنازه اٹھانے کاطریقہ نقشہ میں ملاحظہ کیجئے۔

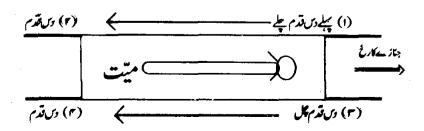



جنازہ کے ہمراہ چلنے کے آ داب :

- 🗨 جنازہ کو نیز قدم لے جانامسنون ہے مگرا تنا تیز بھی نہ چلے کنٹش کو حرکت ہونے لگے۔
- 🗨 جنازہ کے ہمراہ پیدل چلنامتحب ہے۔اورا گر کسی سواری پر چلنا چاہے تو پھر جنازہ کے پیچھے چلے۔
- جولوگ جنازے کے ہمراہ ہوں انہیں جنازے کے پیچیے چلنامتحب ہے اگر چہ جنازے کے آگے

بھی چلنا جائز ہے۔ ہاں جنازے سے آگے بہت دور چلنا یاسب لوگوں کا جنازے سے آگے ہوجا نامکروہ ہے۔

اسی طرح جنازے سے آ گے کسی سواری پر چلنا بھی مکروہ ہے۔

- جولوگ جنازے کے ساتھ ہوں انہیں جنازے کے دائیں بائیں نہیں چلنا چاہئے۔
- جنازے کے ہمراہ جولوگ ہوں انکااونچی آواز سے دعا کرنا ، ذکر کرنا ، یا کلمہ شہادت پڑھنا مکروہ ہے۔ اسے ثواب یا جنازہ کا مسئلہ مجھنا بدعت اور قابل ترک ہے۔
- جنازے کے ہمراہ چلنے والے لوگوں کا جنازہ کندھوں سے اتار نے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ ہاں!
   اگرکوئی مجبوری ہوتو کوئی مضا نقہ نہیں۔

جنازه دیکھر کھڑے ہونا:

جولوگ جنازے کے ساتھ نہ ہوں بلکہ کہیں ہیٹھے ہوں اور انکا ارادہ جنازے کے ساتھ جانے کا بھی نہ ہونو ان کو جنازہ دیکھ کر کھڑ انہیں ہونا جا ہے۔

# عمامشق

سوال نمبرا

درج ذیل مسائل میں خط کشیدہ الفاظ اور جملوں میں سے سیجے اور غلط کی متعلقہ نمبر میں نشاندہی کریں۔ (1) اگرمیت بڑی ہوتو اس کوکسی چاریائی وغیرہ پرلٹا کرلے جائیں، سربانا آگے رکھیں اوراس کے



چار پایوں کو ایک ایک اٹھائے میت کی چار پائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہئے ، مال واسباب کی طرح گردن پرلا دنا ناجائز ہے، جبکہ پیٹھ پرلا دنا مکرو، ہے۔(۱) (۲)

(ب) جولوگ جنازے کے ساتھ ہوں انہیں جنازے کے دائیں بائیں نہیں چلنا جا ہے ای

طرح جنازہ کے ہمراہ چلنے والے لوگول کا اونجی آواز سے ذکر یا کلمہ شہادت پڑھنا مستحب ہے۔(۱)

(r) (r)

سوال نمبرا

مناسب الفاظ يے خالى جگه يُركرين:

- (۱) جنازے کو تیز قدم لے جانا ۔۔۔۔۔۔۔
- (۲) سبلوگوں کا جناڑے ہے آگے ہوجانا ..... ہے۔
  - (٣) جنازه ديكي كركفرا هونا .....

4444





## نمازجنازه كابيان

## نماز جنازه كاحكم

میّت پرنمازِ جنازہ پڑھنا بھی فرضِ کفامیہ ہے لینی اگر کسی نے بھی اس پرنمازِ جنازہ نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کواس کے فوت ہونے کامعلوم تھاوہ سب گنا ہگار ہول گے اورا گرصرف ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو فرضِ کفامیا دا ہوگیا کیونکہ جماعت نمازِ جنازہ کیلئے شرطیا واجب نہیں ہے۔ (تفصیل آگے آر ہی ہے)

اوروہ لوگ جنہیں اسکی وفات کی خبر نہ ہوان پرنما نہ جنازہ ضروری نہیں ہے۔

#### نمازِ جنازه ادا کرنے کا وقت:

جس طرح بن وقتہ نماز وں کیلئے اوقات مقرر ہیں نماز جناز ہ کیلئے اسطرح کا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے۔
نماز بناز ہ صرف ممنوع اوقات (عین طلوع آفتاب، عین زوال کے وقت اور عین غروب آفتاب کے وقت )
میں اوا کرناممنوع ہے لیکن میمنوع بھی اس وقت ہے جب جناز ہ پہلے سے تیار تھالیکن اگر کوئی جناز ہ خاص طلوع ،
زوال یاغروب ہی کے وقت آیا تو اس پرنماز جناز ہ اس وقت بھی جائز ہے۔

ان تین اوقات کے علاوہ نمازِ جنازہ ہروفت بغیر کسی کراہت کے جائز ہے،خواہ وہ وقت عام نمازوں کیلئے محروہ ہی کیوں نہ ہو، چنانچے فجر اور عصر کی نماز کے بعد نمازِ جنازہ بغیر کراہت کے جائز ہے۔

کسی مسلمان پرنماز جنازه فرض ہونے کی شرائط:

نمازِ جناز ہفرض ہونے کی سب شرطیس وہی ہیں جواور نماز وں کیلئے ہیں مثلًا:

- (۱) عاقل ہونا۔
- (٢) بالغ بونا\_
- (m) مسلمان ہونا۔
- (٣) نمازِ جنازه پڑھنے پر قادر ہونا۔
- (البقراس میں ایک شرط اور زیادہ ہے)
- (۵) اس مخص کی وت کاعلم بھی ہو۔ لہذا جس کوموت کاعلم نہیں ہو، وہ معذور ہاس پرنماز جناز وفرض نہیں ہے۔



نمازِ جنازہ کے سیح ہونے کی شرائط:

تماز جنازه کے جمع ہونے کیلئے دوسم کی شرطیں ہیں:

مپہلی قشم کی شرا لکط : یہ وہی شرا لکا ہیں جن کا اور نمازوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ نیعنی طہارت، سترعورت (بدن کے ضروری حصوں کا چھیا ہوا ہونا) قبلہ کی طرف منہ کرنا،اور نتیت کرنا۔

نمازِ جنازہ اور عام نمازوں میں اتنافرق ہے کہ اگر عام نمازوں میں پانی کے استعال کرنے پر قدرت ہواور ادھر وضوکرنے کی وجہ سے نماز کے وقت چلے جانے کا اندیشہ ہوتو وضوچھوڑ کرتیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ نمازِ جنازہ کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتو غیرولی وضوکی جگہ تیم کرنے کی اجازت ہے۔ البستہ میت کے ولی کوتیم کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اگراس کی نمازِ جنازہ رہ بھی جائے تو دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔

دوسری قتم کی شرائط: جومیت میں پایاجانا ضروری ہے۔

يه چوشرطيس بين:

پہلی شرط: میت کامسلمان ہونا۔ لہذا کا فراور مرتد پرنمازِ جنازہ پڑھنا سے جے۔ مسلمان اگر چہ فاست اور بدعتی ہواس پرنمازِ جنازہ پڑھنا سے جے۔ البقد درج ذیل مسلمانوں پر بھی نمازِ جنازہ پڑھنا سے ج

- (۱) وہ خص جومسلمان حاکم برحق سے بغاوت کرتے ہوئے مارا جائے۔
  - (ب) وہ خص جوڈا کہزنی کرتے ہوئے ماراجائے۔
- ج کی وہ مسلمان جوقبا ککی (جیسے پختون اور بلوچ)، وطنی (پاکستانی اور افغانی)،صوبائی (سندھی و پنجابی)، پالسانی (جیسے سندھی، پنجابی اور عربی، مجمی ) تعصب کیلئے لڑتے ہوئے مارے جائیں۔
- البتہ مذکورہ بالالوگ لڑائی کے بعد قتل کئے گئے ہوں، یالڑائی کے بعدا پنی موت آپ مرجا کیں تو نمازِ جنازہ پڑھی جائیگی۔
  - (د) وہمخص جس نے اپنے باپ یا مال گوتل کیا ہواور اسکے قصاص میں مارا جائے۔
  - 🗨 جس شخص نے خور کشی کی ہوتو صحیح میہ ہے کہ اسکونسل بھی دیا جائے گا اور جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔

دوسری شرط: میت کانجاست هیقیه اور حکمیہ سے پاک ہونا۔ لہذا اگرمیت پرنجاست گی ہوتواس پرنمازِ جناز هیچ نہیں ہوگی۔

ہاں اگر کفنانے کے بعد مجاستِ هیقیہ اسکے بدن سے خارج ہوئی ہواوراس سبب سے اسکابدن یا کفن بالکل خس ہوجائے تو کچھ مضا کقہ نہیں نماز درست ہے دھونے کی ضرورت نہیں۔

تیسری شرط: میت کاوہاں موجود ہونا۔ اگرمیت وہاں موجود نہ ہوتو نماز شیح نہ ہوگی چونکہ غائبانہ نمازِ جنازہ میں بیشر طنہیں یائی جاتی لہنداغائبانہ نمازِ جنازہ جائز نہیں ہے۔

چوهی شرط : میت کے ستر کا چھپا ہوناا گرمیت بر ہنہ ہوتواس پر نماز جنازہ صحیح نہیں۔

پانچویں شرط: میّت کا نماز پڑھنے والوں ہے آگے ہونا۔ اگر میّت نماز پڑھنے والوں کے بیچھے ہوتو نماز درست نہیں ہے۔

چھٹی شرط: میّت کا یا جس جار پائی یا تخت پرمیّت ہواس کا زمین پررکھا ہوا ہونا،اگرمیّت کولوگ ہاٹھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہوا وراسی حالت میں بغیر عذر کے نماز پڑھی جائے تو نماز سچے نہ ہوگی۔

#### نماز جنازه کے فرائض:

نمازِ جنازه میں دو چیزیں فرض ہیں:

- (۱) چارمرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ یہاں پر تکبیرایک رکعت کے قائم مقام تجھی جاتی ہے۔ یعنی جیسے دوسری نمازوں میں رکعت ضروری ہے ویسے ہی نمازِ جنازہ میں تکبیر ضروری ہے۔
- (۲) قیام ۔ یعنی کھڑے ہوکرنمازِ جنازہ پڑھنا جس طرح فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہے اور بغیر عذر کے اسکاتر ک جائز نہیں اسی طرح نمازِ جنازہ بھی بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنے سے ادانہیں ہوتی۔

#### **\*\*\***\*\*

#### نمازِ جنازه میں مسنون چیزیں:

نماز جنازه میں درج ذیل امور کا خیال رکھناست ہے:

- (۱) امام کامیت کے سینے کے برابر کھڑ اہونا۔خواہمیت مذکر ہویام ونث۔
  - (۲) کیلی تکبیر کے بعد ثناء پڑھنا۔
  - (۳) دوسری تکبیر کے بعد حضو مالیہ پر درود شریف پڑھنا۔



(م) تیسری تکبیر کے بعدمیّت کیلئے دعا کرنا۔

#### ميت كيلية دعامين تفصيل:

ميتت اگر بالغ موخواه مردمو ياعورت نؤيه دعا پڑھيں ا

(۱) اَللّٰهُمَّ اغُفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَاوَ شَاهِدِنَاوَ غَائِبِنَاوَ صَغِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرنَا وَكَبِيُرنَا وَكَبِيُرنَا وَكَبِيْرِنَا وَكَالِمُ فَا مُنْ أَخُيْدُ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنْ أَخْتِيلِهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنْ أَخْيَاتُهُ مِنْ أَخْسَالِهِ عَلَى الْإِنْكُونَ مِيْنَ تَوَقَيْتُهُ مِنْ أَخْلِي الْمُؤْمِنِينَا فَعَتُولَا فَا مُنْ أَخْتُونَا وَكُولِنَا وَكُولِكُونَا وَكُولِكُونَا وَكُولِكُونَا وَكُولَالَ عَلَى الْإِيْمُانِ .

اوربعض احادیث میں بیدعابھی آئی ہے:

اَللَّهُمَّ اغُفِرُلَهُ وَارُحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكُرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّعُ مَدُخَلَهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكُرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّعُ مَدُخَلَهُ وَاغْفِ عَنْهُ وَاكْرِمُ نُزُلَهُ وَوَلِيَّمُ مِنَ وَاغْفِ عَنْهُ الْكَابُيَضُ مِنَ الْخَطَايَاكَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْآبُيضُ مِنَ الْخَسِلُهُ بِالْمَاءُ وَالْشَارِةِ وَ أَهُلا خَيُراً مِّنُ أَهُلِهِ وَ زَوُجًا خَيُراً مِّنُ زَوُجِهِ وَادُخِلُهُ الْجَنَّةَ وَاعِدُهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُروَعَذَابِ النَّارِيِ

(۲) متت اگرنابالغ لز کاهو .....

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا واجْعَلُهُ لَنا آجرًا وِزُخُرًا وَاجَعَلْهُ لَنا شافعاً ومُشَفَّعاً.

(۳) ميّت اگرنابالغ لژکي هو.....

ُ نَوْ بَهِى بَهِ) دعا ہے صرف اتنافرق ہے كہ تينوں "أَجْ عَلُه أَ" (مَدَرَ رَحْ صِنْے) كَى جَلَه "إَجُ عَلَهَا" اور "شَافعاً و مُشَفَّعَاً" (مَدَر رَحْ صِنْے) كى جَله "شَافِعةً و مُشَفَعَةً " (مؤنث كاصِغه پرهيس) \_

نمازِ جنازہ ختم ہونے پر ہاتھ کب چھوڑیں:

چوتھی تکبیر کے بعد بہتر یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ دئے جائیں اور اسکے بعد سلام پھیردیں تاھم سلام پھیر نے کے بعد ہاتھ چھوڑ نامجی جائز ہے۔



#### نمازِ جنازہ کے بعداجمّاعی دعا کرنا:

نمازِ جنازہ کے بعد اجماعی دعا کرنے کو حضراتِ فقہائے عظامؓ نے بدعت لکھا ہے، لہذا رید اجب الترک ہے۔ کیونکہ بیدعا خودس ویدہ ومالم اللہ ، آپ کے صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور تنع تابعینؓ اور ائمتہ دین میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔

#### اگر جنازه کی دعایا دنه ہو.....

اگر کسی کونماز جنازه کی دعایادنه ہوتو صرف"اک للّٰهُمَّ انحُفِرُ لِلُمُؤ مِنِینَ وَالْمُو مِنات " پڑھ لے اگریہ بھی نہ ہوسکے تو صرف چارتکبیریں کہددیئے سے بھی نماز ہوجا یگی۔اسلئے کہ دعااور درودشریف فرض نہیں ہیں مسنون ہیں۔

#### **\*\*\***

#### نمازِ جنازہ کے مفسدات :

جنازہ کی نماز ان تمام چیزوں سے فاسد ہوجاتی ہے، جن چیزوں سے دوسری نمازوں میں نساد آتا ہے۔صرف دوباتوں کا فرق ہے:

- (۱) جنازہ کی نماز میں قبقہ سے وضوئیں ٹوشا ، ہاقی نماز وں میں وضوٹوٹ جاتا ہے۔
- (۲) جنازہ کی نمازعورت کی محاذات سے فاسدنہیں ہوتی، جبکہ اور نمازیں فاسد ہوجاتی ہیں۔

#### \*\*\*

## مسجد مين نماز جنازه كاحكم:

جنازہ کی نماز اس متجد میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے جو پنج وقتہ نمازوں یا یاعیدین کی نماز کیلئے بنائی گئی ہوخواہ جنازہ متجد کے اندر ہویا متجدسے ہاہراورنماز پڑھنے والے اندر ہوں۔

ہاں جوخاص جنازے کیلئے بنائی گئی ہواس میں مکروہ نہیں ہے۔اگر متجدے ہاہر بینازے کیلئے کوئی جگہ نہ ہو تو مجبوری کی حالت میں میچد میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔

🔵 عام رائے پر جناز ہ پڑھنا جس ہے گز رنے والے کو تکلیف ہو مکروہ ہے۔



## 🗨 کسی دوسرے کی زمین میں اسکی اجازت کے بغیرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔

#### **\*\*\***

#### نماز جنازه پڑھانے کا حقدار کون ہے:

- جنازے کی نماز میں جنازے کا استحقاق سب سے زیادہ حاکم وقت کو ہے، گوتقوی اور ورع میں اس سے بہتر اوگ، وہاں موجود ہوں۔ اگر حاکم وقت (بادشاہ یا سربراہ مملکت) وہاں نہ ہوتو اس کا نائب لیعنی جوشخص اسکی طرف سے حاکم شہر ہووہ مستق امامت ہے گوورع اور تقوی میں اس سے فضل لوگ وہاں موجود ہوں اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو قاضی شہر، وہ بھی نہ ہوتو اسکانائب مستحق ہے۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کی اجازت کے بغیر دوسرے کوامام بنانا جائز نہیں۔ ان کی کاامام بنانا واجب ہے۔
- اگریدلوگ موجود نہ ہوں تو اس محلّہ کا امام مستحق ہے بشر طیکہ میت کے اعز میں سے کوئی شخص اس سے افضل نہ ہوور نہ میت کے وہ اعز ہ جن کو حق ولایت حاصل ہے امامت کے مستحق ہیں یا وہ شخص جن کو بیاعز ہ اجازت دیں۔۔
- اگرایسے مخص نے جسکوامامت کا استحقاق نہیں تھاولی کی اجازت کے بغیر نمازِ جنازہ پڑ ھادی اورولی اس نماز میں شریک نہ ہوتو ولی کواس میت پر بعد میں نمازِ جنازہ پڑھنے کا اختیار ہے۔

ختیٰ کہا گرمیّت دفن بھی ہو چکی ہوتب بھی اس کی قبر پرنمازِ جنازہ پڑھسکتا ہے بشرطیکنٹش کے پھٹ جانے کا غالب گمان نہ ہو۔

لیکن! ولی کی اجازت کے بغیرایسے تخص نے نمازِ جنازہ پڑھادی جسے امامت کا استحقاق تھا تو بعد میں ولی کو تکرارِ جنازہ کی اجازت نہیں ہے۔

#### غائبانهنماز جنازه كاحكم:

غائبانه نماز جناز ہ پڑھنا تھے نہیں ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کے بڑے چہیتے مقرب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ما جمعین شہید ہوئے مگر آپ نے ان پرغائبانه نماز جناز ہ نہیں پڑھی۔ باقی حضرت علیہ نے ان خضرت میں ایک خضرت میں ایک خضرت میں ایک نے ان کے جنازے آپ کے سامنے تھے۔ (احسن الفتاوی) کے جنازے آپ کے سامنے تھے۔ (احسن الفتاوی)



| <i>حوال جمبرا</i>                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| در ج ذیل مسائل میں سے سیح اور غلط کی متعلقہ خانہ میں نشاند ہی کریں۔                     |
| 🗀 نماز جنازہ کے لئے جماعت واجب ہے۔                                                      |
| 🗖 نماز جناز ہ ادا کرنے کا وہی ونت ہے جو پنج وقتہ نماز وں کا ہے۔                         |
| 🗖 ولی کے لئے نماز جنازہ کا فوت ہونے کا اندیشہ سے وضوچھوڑ کرتیتم کی اجازت ہے۔            |
| 🗖 خودکشی کرنے والے کوشسل دیا جائے گا اور نہ ہی جناز ہ پڑھا جائے گا۔                     |
| 🗖 میت پرا گرنجاست گلی ہوتواس پرنماز جنازہ صحیح نہیں۔                                    |
| 🔲 کھڑے ہوکرنماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے، بغیرعذر کے بیٹھ کرنماز جنازہ پڑھنے سے نمازادانہیں |
| ہوگی۔                                                                                   |
| 🗖 صوبائی،لسانی اور قومی تعصب کے نتیج میں ہونے والی لڑائی میں مارے جانے والے پرنماز جناز |
| صيح نہيں۔                                                                               |
| 🗖 کسی دوسرے کی زمین پراس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ ناجائز ہے۔                         |
| وال نمبر <b>ا</b>                                                                       |
| مخقر جواب دیجئے:                                                                        |
| (۱) نماز جنازه کا کیا حکم ہے؟                                                           |
| <u> جواب</u>                                                                            |
| (۲) مسلمانوں پرنماز جنازہ کے فرض ہونے کی دوشرطیں کھیں؟                                  |
| <i>جو</i> اب                                                                            |
| (۳) نماز جنازہ کے حجے ہونے کے لئے کتنی قتم کی شرائط ہیں؟                                |

| جواب                                              |
|---------------------------------------------------|
| (۴) نماز جنازہ میں قبقہہ سے وضوٹو ٹنا ہے مانہیں؟  |
| چوا <sub>نچ</sub> ،                               |
| (ن) ٹماز جنازہ پڑھانے کاسب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| أنميرها                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |

#### عْالى جَلّْهِين پُركرين:

- (۱) عورت کے .....ینماز جناز وادانہیں ہوتی۔
  - (٢) چوتھي تكبير كے بعد ہاتھ .....بہتر ہے۔
  - (m) نماز جنازه کے بعداجماعی دعا.....ب
    - (٣) اگرمیت کاستر واضح موتو نماز جنازه......
- (۵) ڈا کہزنی کرتے ہوئے ماراجائے تواس کی نماز جنازہ.......

# تدفين كےاحكام

نمازِ جنازہ سے فارغ ہونے کے بعدا گلامرطہ چونکہ تدفین ہے لہذا بہاں تدفین کے احکام ذکر کئے جاتے ہیں: تدفین کا حکم :

میّت کے خسل ، کفن اور نما نے جنازہ کی طرح ذن کرنا بھی فرض کفایہ ہے ،اگر کسی نے بھی بیفرض ادائہیں کیا تووہ سب لوگ گنا ہگار ہو نگے جنہیں اسکی وفات کی خبرتھی ۔



### قبرى اقسام:

ميت كيلي كهودى جانے والى قبر دوطرح كى ہوسكتى ہے:

(۱) لحد (ب) ش \_

"شق" کی تعریف: اسکاطریقہ یہ ہے کہ تقریباً ایک فٹ قبر کھودکرا سکے پیچوں چھ ایک گڑھامیت کے نصف قدیا پورے قد کے برابر ہواور چوڑائی زیادہ سے زیادہ نصف قد کے برابر ہواور چوڑائی زیادہ سے زیادہ نصف قد کے برابر ہواسے صندوقی قبر بھی کہتے ہیں۔

## کونی قبر کھود ناافضل ہے؟

ائمہاحناف ؓ کے نزدیک" لحد" (بغلی قبر) ہثق (صندوتی قبر) سے افضل اور بہتر ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ زمین بہت زم ہواور بغلی قبر کھود نے سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتو پھر شق (صندوتی قبر) کھودی جائے۔

### تابوت میں فن کے احکام:

اگرکسی جگه زمین نرم ہو یا سیلاب زوہ ہواور بغلی قبر نہ کھود سکے تو میّت کوکسی تابوت (صندوق) میں رکھ کر دفن کردیں ۔صندوق خواہ لکڑی کا ہویا پھر کا ہویا لوہے کا البقة صندوق میں مٹی بچھالینا نہتر ہے۔

#### **\*\*\***\*

### تدفين كامسنون طريقه:

چناڑہ کو پہلے قبلہ کی ست قبر کے کنارے اس طرح رکھیں کہ قبلہ میت کے دائیں طرف ہو پھرا تار نے والے قبلہ رُوکھڑے ہوکر میت کواحتیا طرح اٹھا کر قبر میں رکھ دیں۔

قبر میں رکھے وقت "بِسُمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ وَ عِلىٰ مِلَّةِ رسولِ اللّهِ" كَهُامْتُوبَ ہے۔ قبر میں اتارنے والوں كاطاق ما جفت ہونا مسنون نہیں ہے۔ نبى كريم اللّهِ كُوفِرِ اطهر میں جارآ دميوں

نےا تاراتھا۔

- میّت کوقبر میں رکھ دینے کے بعد داہنے پہلو پر اسکو قبلہ رُ وکر دینا مسنون ہے، صرف منہ قبلے کی طرف کر دینا کافی نہیں بلکہ پورے بدن کواچھی طرح کروٹ دینا جائے۔
  - و قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی وہ گرہ جو کفن کھل جانے کے خوف سے دی گڑاتھی کھول دی جائے۔ تد فین کے وقت بردہ کا تحکم:
- (۱) عورت کوقبر میں رکھتے وقت پر دہ کر کے رکھنامتحب ہے اور اگرمیت کے بدن کے ظاہر ہونے کا خوف ہوتو پر دہ کرنا واجب ہے۔
- ۲) مردوں کے دفن کرتے وقت پردہ نہیں کرنا چاہئے ہاں!اگر کوئی عذر ہومثلاً بارش برس رہی ہو، یا برف گرر ہی ہو، یاسخت دھوپ ہوتو پھر جائز ہے۔



#### ....قبر کو بند کرنا:

جب میّت کوقبر میں رکھ دیں تو قبرا گر کحد ہے تواہے کچی اینٹوں سے بند کیا جائے اورا گرقبرشق ہوتو اسکے او پر لکڑی کے تنختے پاسیمنٹ کےسلیب رکھ کر بند کر دیا جائے تختوں وغیرہ کے درمیان جوسوراخ اور ٹھڑ یاں رہ جا کیں ان کو کچے ڈھیلوں، پھروں، یا گارے سے بند کر دیا جائے اس کے بعد مٹی ڈالنا شروع کریں۔

\*\*\*\*

قبر پرمتی ڈالنا:

منٹی ڈالتے وقت متحب ہے کہ سر ہانے کی طرف سے ابتداء کی جائے اور ہر مخص تین دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں میں منٹی بھر کر قبر میں ڈال دے۔

يهلى مرتبه تلى دُالت وقت كهن مِنْهَا خَلَقُناكُمُ

اوردوسرى مرتبكه: وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمُ

اورتيرى مرتبك: وَمِنْهَانُخُو جُكُمُ تَارَةً أُخُرى \_

🗨 جس قدرمتی اس قبر سے نکلی ہوسب اس پر ڈال دیں اس سے زیادہ متی ڈالنا مکروہ ہے جبکہ بہت زیادہ



مٹی ہوجس کی وجہ سے قبرا کیک بالشت سے بہت زیادہ اونجی ہوجائے اور اگر باہر کی مٹی تھوڑی ہوتو مکر وہ نہیں ہے۔ قبر کو مربع (چوکور) بنانا مکروہ ہے۔ مستحب سیہ ہے کہ قبراونٹ کی کو ہان کی طرح بنائی جائے اور اسکی بلندی ایک بالشت یا اس سے پچھ زیادہ ہو۔

> مٹی ڈال کینے کے بعد قبر پر پائی چیٹرک دینامتحب ہے۔ ••••••••

## ترفین کے بعددعا کا حکم:

میت کے فن سے فارغ ہونے کے بعد آن مخضرت اللہ اور آپ کے صحاباً سقرکے پاس کھڑ ہے ہوکرمیت کیا ہے مشکر کی ہوگرمیت کیا میں مشکر کی ہوئی کیا ہے مشکر کئیر کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے کہ اپنے بھائی کیلئے مشکر کی دعا کرو۔

فن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر تھم رنا اور میت کیلئے دعائے مغفرت کرنایا قر آن شریف پڑھ کر ایصالِ تو اب کرنامتحب ہے۔

ون کے بعد قبر کے سر ہانے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت "مفلون" تک اور پاؤں کی جانب سورۃ البقرہ کی آخری آیات" المَنَ الرَّسول" سے تم سورۃ البقرہ کی آخری آیات" المَنَ الرَّسول" سے تم سورۃ البقرہ کی آخری آیات" المَنَ الرَّسول" سے تم سورۃ البقرہ کی آخری آیات

# عمامشق

سوال نمبرا

درج ذیل مسائل میں خط کشیدہ الفاظ کو خاص طور پر ذہن میں رکھتے ہوئے حجے اور غلط کی متعلقہ خانہ میں نشاندہی کریں۔

میت کے عسل کفن اور نماز جنازہ کی طرح دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔

اللہ میت کے کم اذکم قد کے برابر قبلہ کی طرف گھڑا کھودا جاتا ہے، اسے بغلی قبر بھی کہتے ہیں۔

امام محمد کے نزدیک کھرشق سے افضل اور بہتر ہے۔

قبر برمٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سر ہانے کی طرف سے ابتداء کی جائے۔



🗀 دفن کے بعدتھوڑی دیرقبر برگھبر نااورقر آن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنا مسنون ہے۔

سوال نمبرا

| لرس      | ر ,<br>پدیگر | لي حًا | سےخا | الفاظ | سب | منا |
|----------|--------------|--------|------|-------|----|-----|
| <b>-</b> | -4-          | . •    |      |       | -  | -   |

(۱) میت کے لئے کھودی جانے والی قبر .....طرح کی ہوسکتی ہے۔

( دو، تین کئی )

(۲) شق کاطول میت کے قد کے برابر،اور چوڑ ائی زیادہ سے زیادہ سے برابر ہو۔

(ایک فٹ،نصف قد مکمل قد)

(۳) قبرمیںا تارنے والوں کا طاق باجفت ہونامسنون........

(ہے،ہیں)

(م) لحد کو .....اینوں سے بند کیا جائے۔

( کچی، کمی)

(۵) قبر سے نکلی ہوئی مٹی سے زیادہ اس پرڈالنا ...... ہے۔ (ناجائز ،مکروہ)

سوال نمبرس

مخضر جواب دیں:

سوال: زمین زم ہونے کی صورت میں تابوت میں فن کرنے کا کیا حکم ہے؟

سوال: قبريرمثي و التي وفت كون مي دعا يزهني حاسيع؟

سوال: تدفین کے بعددعاکی کیا عثیت ہے؟

# 252 252 37 CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY

# شہید کے احکام

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: وَلاتَحُسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُو افِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتَابَلُ اَحْيَاءَ عِنُدَ رَبِّهِمُ يُرُزُقُونَ طُ فَرِحِينَ بِمَا اتِهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمُ يَلُحَقُواْ بِهِمُ مِّنُ خَلَفِهِمُ. لَا خَوُفُ عَلَيْهِمُ رَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ. (آل عران - ١٢٩ تا ١٧٠)

اللہ تعالیٰ کارشادہے: اُن لوگوں کو جواللہ کے راستے میں مارے گئے مردہ مت مجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں،
اپنے رب کے ہاں کھائی رہے ہیں، ان بعثوں پرخوش ہیں جواللہ نے ان کواپنے فضل سے عطاکی ہیں۔ اور بیر (شہداء)
ان لوگوں کے بارے میں (بھی) خوش ہوتے ہیں، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے (شہید ہوکر) ان کے پاس نہیں پنچے کہ ان (آنے والوں) پربھی کوئی خون نہیں ہوگا اور نہ و غمز دہ ہو نگے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَامِنُ أَ حَدِيَ دُخُلُ الْجَنَّةَ يُجِبُّ أَنُ يَرَجِعَ إلَى الدُّنيَاوَلَهُ مَافِى الدُّنيَاوَلَهُ مَافِى الدُّنيَافَيُقَتَلُ عَشُرَ الدُّنيَاوَلَهُ مَافِى الدُّنيَافَيُقَتَلُ عَشُرَ مَرَّاتٍ لِمَايَرَى مِنَ الْكُرَامَةِ. (رواه النارى وسلم)

رسول التعلیق نے ارشادفر مایا : جنت میں داخل ہونے والوں میں کوئی شخص بھی دنیا کی طرف لوٹا پیندنہیں کرے گا کہ دنیا میں آکراس کی کسی چیز کو حاصل کرے سوائے شہید کے، کیونکہ بیشہیدا ہے ساتھ ہونے والے اعزاز وکرام کودیکھ کرتمنا کرے گا کہ کاش!وہ دنیا میں واپس لوٹ جائے اور دس مرتبہ (اللہ کرائے میں) قتل کیا جائے۔

## شهیدگی اقسام:

جس مسلمان کواللہ تعالی شہادت کی موت عطا فرمائے اسے شہید کہا جاتا ہے قرآن وسقت میں شہادت کا نہایت عظیم الشان تواب اور قابلِ رشک فضائل وار دہوئے ہیں لیکن خوب بھولیدا جا ہے کہ شہید کی تین فنسسیں ہیں: (۱) شہید دینوی واخروی۔



(۳) شهیدد نیوی ـ

شهیدد نیوی واخروی (شهید کامل):

یہ وہ شہید ہوتا ہے جس کے ساتھ عام مسلمان شہیدوں والا معاملہ کرتے ہوئے عسل دیئے بغیرانہی
کیڑوں میں جواس نے پہنے ہوئے ہیں نماز جنازہ پڑھ کر ذن کردیتے ہیں۔اس اعتبار سے اسے دنیوی شہید کہا جاتا
ہے۔اور آخرت میں اللہ تعالی اسکے ساتھ شہیدوں والا معاملہ فرماتے ہوئے خاص انعامات سے نوازتے ہیں اس اعتبار
سے اسکواخروی شہید کہا جاتا ہے اسے شہید کامل بھی کہا جاتا ہے (اس شہید کیلئے بہت سی شرائط ہیں جن کا بیان آگے
آر ہاہے)

شهیدِاخروی :

یہ وہ شہید ہوتا ہے جسے آنخضرت اللہ کی بشارت کے مطابق آخرت میں درجہ شہادت نصیب ہوگا، مگر دنیا میں عام مسلمان اسکے ساتھ شہید والا معاملہ نہیں کرتے۔ بلکہ عام مسلمانوں کی طرح ان کوشسل بھی دیا جاتا ہے اور کفن بھی۔ چونکہ اسکی شہادت کاثمرہ صرف آخرت میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے اسے شہید اخروی کہتے ہیں۔

شهید د نیوی :

یوه میت ہوتی ہے جس پر دنیا میں (شرائط پائی جانے کی وجہ سے) شہیدوں والا معاملہ کرتے ہوئے عسل وکفن نہیں دیا جاتا۔ البقہ آخرت میں اللہ تعالی (اسکی ریاوشہرت پندی) کی وجہ سے شہادت کے درجے سے محروم فرمادینگے۔ چونکہ اس میت کے ساتھ (معاذاللہ) صرف دنیا میں شہیدوں والا معاملہ کیا جاتا ہے اس لئے اسکوشہید دنیوی کہاجاتا ہے۔



شهيدِ دنيوى واخروى بننے كيليئ شرائط:

شهیدی پهلی شم شهیدِ د نیوی واخروی وه مقتول ہے جس میں مندرجہ ذیل سات شرطیں پائی جا کیں: پہلی شرط: مسلمان ہونا۔لہذا غیر سلم (کافر) کیلئے سی شم کی شہادت ثابت نہیں ہوسکتی۔

دوسری شرط: مکلف یعنی عاقل و بالغ ہونا۔ لہذا جو خص حالتِ جنون میں یا بالغ ہونے سے پہلے ماراجائے اسے شہید دنیوی نہیں کہاجاتا۔

# € (BICIV ) 254 (254) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (154) (1

تیسری شرط: حدثِ اکبرے پاک ہونا۔ لہذا اگر کوئی شخص حالتِ جنابت میں یا کوئی عورت حالتِ حیض و نفاس میں شہید کردی جائے تواسے شہید دنیوی نہیں کہاجا تا۔

چونھی شرط: بے گناہ مارا گیا ہو۔لہذاا گرکوئی شخص اپنے کسی جرمِ شرعی کی سزامیں مارا گیا ہوجیسے کسی قاتل کہ بطورِ قصاص یازانی کوبطورِ حدِ رجم (پھر مار مار کرختم کرنا) کر دیا گیا ہوتو اسے بھی شہید نہیں کہتے۔

یا نچویں شرط: اگر کسی مسلمان یا ذتی ( یعنی وہ کا فرجو دارالاسلام کا باشندہ ہو،اور دارلاسلام سے مرادوہ ملک ہے جہال مسلمانوں کی حکومت ہو ) کے ہاتھ مقول ہوا ہوتو شرط میہ ہے کہا لیے آلہ سے مارا گیا ہو کہ جوجار حہ ہواور ''آلہ جارح'' سے مرادایسا آلہ ہے جو تل کے لئے بنایا گیا ہویا جس کے استعال سے بدن زخی ہوجا تا ہواور عام طور پر آدی اس سے مرجا تا ہو۔ جیسے تلوار، نیزہ، جا تو ، چھری، گولی اور بم وغیرہ

لہذااگر کوئی مسلمان یاذتی کے ہاتھ سے تو مارا گیا ہو گرایسے آلہ سے جو دھار دارنہیں ہے (جیسے پھر، بردی ککڑی، ڈنڈ اوغیرہ) تو اسے شہید دنیوی نہیں سمجھا جائےگا۔ بلکٹنسل وکفن دیا جائےگا۔

ضروری وضاحت : یادرہے کہ'' آلہ جارحہ'' ہونے کی شرط صرف مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں ہے لیکن اگر کوئی شخص حربی کا فروں یا باغیوں (خواہ مسلمان ہوں) یا ڈاکوؤں (خواہ مسلمان ہوں) کے ہاتھ سے مارا گیا تو شہیدِ دنیوی ہے خواہ وہ کسی بھی آلہ سے مارا جائے جارحہ (جیسے گولی وغیرہ) یا جارحہ نہ ہو (جیسے پھر، ڈنڈا وغیرہ)۔

بلکہ رہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ لوگ مرتکبِ قتل ہوئے ہوں بلکہ اگر وہ سبب قتل بھی ہوں یعنی ان سے ایسے امور سرز دہوجائیں جو باعثِ قتل ہوجائیں تب بھی شہید کے احکام جاری ہوجائیں گے۔

مثال : تسی حربی کا فرنے اپنے جانور یا گاڑی یا ٹینک سے کسی مسلمان کوروندڈ الا اورخوداس پر سوار تھا۔

مثال : كسى حربى في مسلمان كر كوركور كالكادى جس كوئي مسلمان جل كر بلاك موكيا-

چھٹی شرط: اس قتل کی سزامیں ابتدأ شریعت کی طرف سے کوئی مال عوش ( دیت )مقرر نہ ہو۔ بلکہ ابتدأ حب بہو

قصاص واجب ہو۔

چنانچهاگراییاقل مواجس میں ابتدأ قصاص واجب نہیں موتا بلکہ ابتداُد ہی دیت (مالی ساوضہ) واجب ہوتی ہے توالیامقتول بھی "شہیدد نیوی" نہیں ہوگا۔

# 255 1 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2 255 1 2

کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کوخطافل کردے تو چونکہ قصاص واجب نہیں ہوتالہذاایسے مقول پر دنیا میں شہید والے احکام جاری نہیں ہوئگے۔

لیکن!اگرقل کے نتیج میں ابتدا تو قصاص ہی واجب ہوا تھا مگر کسی اور سبب (مثلاً مقتول کے ورثہ کے ساتھ صلح وغیرہ) سے قصاص ساقط ہوگیا تو ایسے مقتول کے ساتھ دنیا میں شہید والا معاملہ کریں گے۔ کیونکہ اس قل کے نتیج میں ابتداً قصاص واجب ہوا تھا۔

ساتویں شرط: زخی ہونے کے بعد مرنے سے پہلے اس نے دنیوی زندگی سے کوئی نفع نداٹھایا ہو۔اگراس نے زخمی ہونے کے بعد دنیوی زندگی سے کوئی فائدہ حاصل کرلیا مثلاً: کھانا پینا،سونا، دواومرہم پٹی،خریدوفروخت، زیادہ بات چیت، دنیوی وصیّت کرنایا ہوش وحواس کی حالت میں نماز کا کممل وقت گزرجانا۔توالی حالت میں بیمقتول مجھی شہید دنیوی کے حکم سے خارج ہوجائیگا۔

البتۃ اگر کسی مقتول کومیدانِ معرکہ سے اسلئے اٹھا کرلائے ہوں تا کہ اسے جانور، گھوڑے، ٹینک اور گاڑیاں روند نہ ڈالیس تو کچھ حرج نہیں۔اس زخمی کو دنیوی حیات سے فائدہ اٹھانے والانہیں سمجھا جائیگا بلکہ شہیرِ دنیوی کہلائے گا۔

### شهيد كامل (شهيد دنيوي واخروي) كاحكم:

جسشهيدين مذكوره بالاتمام شرائط پائى جائيں اسكے درج ذيل احكام ہيں:

پہلا تھکم: اسکونٹسل دیا جائے گانہ اسکے جسم سے خون صاف کیا جائیگا۔الدبتہ اگرخون کے علاوہ کوئی اور نجاست لگی ہوتواسے دھویا جائیگا۔

دوسراتھم: جو کیڑے شہیدنے پہنے ہوئے ہیں انہی کیڑوں میں شہیدکو کفن دیا جائے گا اگر پہنے ہوئے کیڑے عددمسنون سے کم ہول تو عددمسنون پورا کرنے کیلئے کیڑے اور زیادہ کردئے جا کیں گے۔اورا گرعددمسنون سے زیادہ ہیں توا تار لئے جا کیں گے۔

تیسراتھم: اسکےجسم سے ٹو پی، ہیلمٹ، خود، بوٹ، زرہ، بلٹ پروف جیکٹ اور ہتھیار وغیرہ اتار لئے مائیں گے۔

چوتھا تھم: باقی تمام احکام جیسے نماز جنازہ اور تدفین وغیرہ اس پر جاری ہوں گے۔

ضروری تنبیہ: یہ بات خوب ذہن شین رہے کہ اگر مذکورہ بالاشرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے توالیے مقتول پر صرف عام مسلمانوں کے ہاں دنیا میں شہید کے احکام (عنسل وکفن) جاری نہیں ہو نگے ۔البقہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنے اخلاص و جہاد کی بناء پراللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کا اعلیٰ مقام حاصل کرلے۔

#### شهیدِ اخروی کا حکم:

پہلےمعلوم ہو چکا ہے کہ شہید کی دوسری قتم وہ ہے جنہیں آنخضرت علیقت کی بشارت کے مطابق آخرت میں تو درجہ شہادت نصیب ہوگا' در شہیدوں کا سامعاملہ اور اعز از وکرام ان کے ساتھ کیا جائےگالیکن دنیا میں ان پر شہیدوں کے احکام جاری نہیں ہوتے ۔ بلکہ عام میت والامعاملہ کرتے ہیں۔

شہید کی اس قتم میں جومسلمان داخل ہیں انکی چالیس سے زیادہ قتمیں ہیں لیکن ان سب کاذکرا حادیث میں کی بنائیں ملتا، متفرق احادیث میں انکاذکر آیا ہے۔ اس لئے ان سب احادیث کوجع کرنے کیلئے علائے متفقین نے مستقل رسالے تاکیف فرمائے ہیں۔

شیخ الاسلام علا مدابنِ عابدین شامی ؓ نے ان تحقیقات کا خلاصدا پی شهرهٔ آفاق کتاب" حاشیدر دّ المحتار " میں درج فرمایا ہے یہاں اسکالتِ لباب ایک فہرست کی صورت میں نقل کرتے ہیں۔

#### شهيدِ اخروي كون كون مين؟

- (۱) وہ ہے گناہ مقتول جوشہید کی قسمِ اوّل میں اسلئے داخل نہ ہو کہ جوشرطیں قسمِ اوّل میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی شرطاس میں مفقود تھی۔
  - 🔵 وه مقتول جومجنون، نابالغ، یا جنبی ہو، یا حیض ونفاس والی عورت ہو
- وہ مقتول جس کے قل کے عوض میں قصاص واجب نہیں بلکہ مالی عوض یعنی دیت (خون بہا)واجب ہوتا ہے۔
- وہ مقتول جو باغیوں، ڈاکر نوں، یا حربی کا فروں کے ہاتھ مارا جائے مگرزخم لگنے کے بعد دنیوی زندگ کا کوئی نفع اور راحت اسے حاصل ہوئی ہو۔

ان سب صورتوں میں مقتول اگر چہ شہید کی قسم اوّل نہیں، گرقسم دوم میں داخل ہے یعنی آخرت میں اسے درجہ شہادت نصیب ہوگا۔ دنیا میں شہید کے احکام جاری نہ ہو نگے۔

- (۲) جس نے کسی کافر، باغی، یا ڈاکو پر جملہ کیا مگر وار خطا ہو کرخود کولگ گیا جس سے موت واقع ہوگئی۔
  - (٣) مسلم مما لک کی سرحد کا پېره دینے والا وه مجابد جو و ہاں طبعی موت مرجائے۔



- (۴) جس نے صدق دل سے اللہ کی راہ میں جان دینے کی دعا کی ہو پھر طبعی موت مرجائے۔
  - (۵) جوظالموں ہے اپنی یا ہے گھروالوں کی جان بچانے کیلئے لڑتا ہوا مارا جائے۔
    - (٢) جواپنامال ظالموں سے بیانے یا چھڑانے کیلئے اڑتا ہوا مارا جائے۔
      - (۷) حکومت کامظلوم قیدی جوقید کی وجہ سے مارا جائے۔
    - (٨) جو (ظلم سے بیخے کیلئے )رو پوش ہواوراس حالت میں مرجائے۔
- (۹) طاعون سے مرنے والا، نیز اس میں و شخص بھی داخل ہے جو طاعون کے زمانے میں طاعون کے بغیر

ہی وفات پا جائے بشرطیکہ جس بستی میں ہوو ہیں ثواب کی نتیت سے اور صبر کیسا تھ تھہرار ہے را وفرارا ختیار نہ کرے۔

- (١٠) پيكى يمارى (استىقاءياسهال) ميس وفات يانے والار
  - (۱۱) نمونيه کامريض ـ
  - (۱۲) سِل کامریش۔
- (۱۳) مر گی کے مرض سے پاکسی سواری سے گر کر ہلاک ہونے والا۔
  - (۱۴) بخارمیں مرنے والا۔
- (10) جسكى موت مندر كے سفر ميں اللياں (متلى، قے) لكنے سے واقع ہوئى ہے۔
- (١٢) جُوْخُص اپنی بیاری میں جالیس مرتبہ "لااله اللاانت سبحانک انّی کنت من الظلمین " کہے

اوراس بہاری میں وفات یا جائے۔

- (١٤) جمكى موت اليجو لكنے سے ہوئی۔
- (۱۸) جسکی موت زہر یلے جانور کے ڈینے سے ہوئی ہو۔
  - (19) جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو۔
    - (۲۰) آگ میں جل کرمرنے والا۔
    - (۲۱) پانی میں ڈوب کرمرنے والا۔
  - (۲۲) جس برکوئی عمارت یاد بوار وغیره گریژی ہو۔
  - (۲۳) جسعورت کی موت حالت حمل میں ہوجائے۔
- (۲۴) نفاس والی عورت، جسکی موت ولا دت کے وقت ہوئی ہو، یا ولا دت کے بعد مدّت نفاس ختم ہونے

ہے پہلے۔

َ (۲۵) جوعورت كنواري بى وفات يا جائے۔

(۲۷) جوعورت اپٹے شوہر کے کسی اورعورت سے تعلق (زوجیت وغیرہ) کے غم پرصبر کرے۔اور اس حالت میں مرجائے۔

(الا) وه پاکباز عاشق جوا پناعشق چھیائے رکھے اور غم عشق میں مرجائے۔

(۲۸) جسے غریب الوطنی میں موت آ جائے۔

(٢٩) دين كاطالبعكم\_

علاّ مہ ثامیؒ نے نقل فرمایا ہے کہ اس میں وہ عالم وین بھی داخل ہے جوتد ریس کا مشغلہ رکھتا ہوا گرچہ دن بھر میں ایک ہی درس دے باتا کیف کا مشغلہ رکھتا ہو، دن بھرعلم وین میں منہمک رہنا شرطنہیں۔

(۳۰) وه مؤذن جومحض ثواب كيلئے اذان ديتا ہو ( تنخواه يا جرت مقصور نه ہو ) ۔

(۳۱) اینے بوی بیچ کی خبر گیری کرنے والا، جو ان کے متعلق اللہ کے احکام بجا لائے اورا کو حلال

لھلائے۔

(۳۲) سياديانتدارتاجر

(۳۳) جوتا جرمسلمانوں کے سی شہر میں کھانے کی چیزیں (طعام) پہنچائے۔

(۳۴) جس نے اپنی زندگی مدارات (اچھےسلوک) میں گزاری ہو (لینی بر بےلوگوں کے ساتھ بھی شرعی تھم کے بغیر براسلوک نہ کرتا ہو)۔

(٣٥) امنت كربكا رك وفت سنت برقائم رہنے والا۔

(٣٢) جورات كوباوضور كاوراس حالت ميس انقال موجائـ

(٣٤) كرن وفات يانے والا

(۳۸) جو خفس روزانہ بچیس بارید دعاکرے"اَللَّهُمّ بَسَادِكُ لِی فِی الْمَوُتِ وَفِیْمَا بَعُدَ الْمَوُتِ" (اے الله! میرے لئے موت میں بھی برکت دے اور موت کے بعد کے حالات میں بھی )۔

(٣٩) جو حاشت کی نماز (صلوة الفحی) پڑھے اور ہر مہینے تین روزے رکھے اور وتر ند سفر میں چھوڑے، نہ

ا قامت میں۔



- (۴۰) ہررات سورة لليين يڑھنے والا۔
- (٢١) جو محض أتخضرت الله يرسومرتبه درود شريف يره هـ
- (۳۲) امام تر فدیؒ نے حضرت معقل بن بیار سے روایت کیا ہے کہ رسول التّعلیقی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شبح کے وقت "اَعُو کُو بِاللّهِ السَّمِیعُ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیطُنِ الرَّ جِیْمِ " تین بار پڑھا اور سورة حشر کی آخری تین آ بیتی پڑھیں، اللّه تعالی اسکے اوپرستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتا ہے جو اس کیلئے شام تک استعفار کرتے رہے ہیں آ بیتی پڑھیں، الله تعالی موجائے تو شہید کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جس نے پیکلمات اور آ بیتی شام کو پڑھیں تو صبح تک اسکا بھی یہی درجہ ہے۔

\*\*\*

# عمامشق

#### سوال نمبرا

| صيح/غلط          | درج ذیل مسائل میں ہے تیج اور غلط کا انتخاب سیجئے:                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  | (۱) شهیداخروی کوشهید کامل بھی کہتے ہیں۔                                  |
|                  | (۲) شهیداخروی وه هوگا جس کوآخرت میں شہادت کار تبدنصیب ہوگا۔              |
| □ □ - <i>←</i> ( | (۳) شہیدد نیوی واخر دی بننے کے لئے حدث اصغراورا کبرسے پاک ہونا ضرور کی ۔ |
|                  | (۴) شہیدکامل کونٹوسل دیا جائے گااور نہ ہی اس کا خون صاف کیا جائے گا۔     |
|                  | (۵) آگ میں جل کرمرنے والابھی شہیداخروی کے حکم میں ہوتا ہے۔               |
|                  | سوال نمبرا                                                               |
| •                | مختصر جواب دین:                                                          |
|                  | (۱) شهید کی کتنی قشمیں ہیں؟ انگی تعداداور نام قلمبند کیجئے۔              |
|                  |                                                                          |



| ص<br>**                                         | (۲) شہیداخروی بننے کے لئے کم از کم دوشرطیں کک            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 | جوابجواب                                                 |
|                                                 | (٣) شهيد كامل كي كہتے ہيں؟                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | جواب                                                     |
| ، جائے گی یانہیں؟                               | (۴) شہید کے جسم سے اسلحہ، جبکٹ وغیرہ اتارد کی            |
|                                                 | جواب                                                     |
|                                                 | (۵) شهیداخردی کی کتنی شمیس ہیں؟                          |
| ,                                               | جواب                                                     |
| •                                               | سوال نمبر٣                                               |
| . :(                                            | صیح صورت کے سامنے ( 🗸 ) کا نشان لگا ئیر                  |
|                                                 | (۱) شهیدکامل!                                            |
| ں کے خون کو دھو دیا جائے گا۔                    | 🔲 اسكونسل نہيں ديا جائے گا۔ 📗 ا                          |
| ں کے لئے صرف لحد بنائی جائے گی۔                 | A                                                        |
|                                                 | سوال نمبريم                                              |
| ۔<br>ہشہید کی کس قتم میں داخل ہوتا ہے اس کے غسل | درج ذیل حفرات کے حالات پڑھئے اور پھریہ سوچ کر کہ ہ       |
|                                                 | كافيصله <u>سي</u> جيئ                                    |
| عسل دیاجائے گا عسل نہیں دیاجائے گا              | حالات                                                    |
|                                                 | (۱) امجد کاا یکیڈنٹ میں انقال ہو گیا۔                    |
|                                                 | (۲)احمد ڈاکوؤں کی فائر نگ میں زخمی ہوااور پچھ دنوں ہپتال |
| ·                                               | میں رہ کرفوت ہو گیا۔                                     |

261 (61/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (

|             |   | (۳) جنابت کی حالت میں زاہد میدان جہاد میں دشمن کے |
|-------------|---|---------------------------------------------------|
|             |   | گوله لگنے ہے موقع پر ڈھیر ہو گیا۔                 |
|             |   | (۴) دین کاطالبعلم بخار میں فوت ہوجا تاہے۔         |
|             |   | (۵)وہ فوجی جومیدان جہادمیں دل کادورہ پڑنے سے      |
|             |   | مرجائے۔                                           |
|             |   | (۲) کی بھی حربی کافرنے مسلمان کو ٹینک کے نیچے     |
|             |   | روندو الا_                                        |
|             |   | (۷) خاندانی لڑائی میں کوئی شخص ڈنڈوں کی ضرب سے بے |
|             | , | قصور ما را جائے گا۔                               |
|             |   | (۸) کا فروں کے ہاتھ سے وہ زخی مجاہد جو چنددن علاج |
|             |   | معالجہ کے بعد ثوت ہوجائے۔                         |
|             |   | (۹) ایمامقتول جس کے ورثہ نے قاتل کاخون معاف       |
|             |   | کردیااوراس سے ریت پرسلے کرلی۔                     |
|             |   | (۱۰) ٹرین سے کٹ کر ہلاک ہونے والاشخص۔             |
| •           |   | (۱۱) بم دھا کے میں مارا جانے والامسلمان           |
|             |   | (۱۲) دہشت گردوں کی فائز نگ سے ہلاک ہونے والاشخص   |
|             |   | (۱۳) پولیس مقابلے میں ماراجانے والا ڈاکوں         |
|             |   | (۱۴) ڈاکوں کی فائزنگ ہے مرنے والا سپاہی           |
|             |   | (۱۵) جسے دشمن نے زہر دے کر مار دیا ہو             |
|             | • | (۱۲) فدائی حملے میں اپنے آپ کو مارنے والا تخص     |
| <del></del> |   | · ·                                               |

# (BICIV) 262 262 262 262

|   | (١٤) كسى ظالم كے تيزاب جينكنے كى وجه سے جبلس كر ہلاك |
|---|------------------------------------------------------|
| · | مونے والاشخص                                         |
|   | (۱۸) کسی شخص نے دوسرے کو دریایا کنویں میں ڈبودیا     |
|   | (١٩) پولیس کے ٹارچر اور تشدد سے ہلاک ہونے والا ناحق  |
|   | مذوم                                                 |
|   | (۲۰) ایسی بوری بندنعش جس پرتشد د کے نشانات ہو        |



# زكوة كاحكا

😸 ز کوة کی اقسام

🐞 نصابِ زُكُوة

اقرض کے احکام

الفطركاحكام 😸 🚓

اعشر کے احکام

# زكوة كے احظا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: اَقِيُـمُـواالـصَّلُوةَوَاتُواالزَّكُوةَوَاقُرِضُواللَّهَ قَرُضاً حَسَناًوَّمَا تُقَدِّمُوُا لِاَنْفُسِكُمُ مِّنُ خَيُرِتَجِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ هُوَخَيُراًوَّا عُظَمَ اَجُرًا (الرِل-٢٠)

ترجمہ: نماز قائم رکھواورز کو ۃ دیتے رہواوراللہ تعالیٰ کوقرض دواجھی طرح پر قرض دینااورتم اپنے آ گے جونیکی سجیجو گےاس کواللہ تعالیٰ کے ہاں بہتراور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمْ يُوَّ دِزَكَاتَهُ مُثِلَ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُمَّ يَاحُذُ بِلِهُ زِمَتَيُهِ. يَعُنِى. شِدْقَيُهِ، ثُمَّ يَقُولُ شُحَاعًا أَقُرَعَ لَهُ زَبُيَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاحُذُ بِلِهُ زِمَتَيُهِ. يَعُنِى. شِدْقَيُهِ، ثُمَّ يَقُولُ شُحَامًا يَعُولُ اللهُ مِنُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُل

#### ز کوة کے معنی :

لغتِ عربی میں زکوۃ کے معنی "پاک کرنا "اور " نشوونما "کے ہیں اور شریعتِ مقدسہ کی اصطلاح میں زکوۃ کے معنی ہیں:

"تَمْلِيُكُ مَالٍ مَخُصُوصٍ لِمُسْتَحِقِّه لِشَرَائِطَ مَخُصُوصَةٍ"\_

" کسی مستحق شخص کومخصوص شرا کط کے پائے جانے کی صورت میں مال کے مخصوص حصے کا مالک بنادینا زکوۃ کہلاتا ہے "۔

(مذكوره تعریف کے ہر ہر جُزمتی شخص مخصوص شرا لكامخصوص مال وغیرہ کی تفصیل اپنے اپنے موقع پر آرہی ہے۔)

\*\*\*\*

#### ز کوة کی اقسام پراجمالی نظر :

تھم کے اعتبار سے زکوۃ کی دوسمیں ہیں:

(۱) فرض جیسے مال کی زکو ۃ۔

(٢) واجب جيسے زكوة الرأس (ليعني افراد كي زكوة) جيے" صدقة الفطر " كہتے ہيں۔

پرفرض زکوۃ بھی دوطرح کی ہے:

(۱) سوئے، چاندی، اموال تجارت اور مویشیول کی زکو قداسے جمارے معاشرے میں "زکو ق" کہتے ہیں۔

(٢) زمين كى بيدادار، كيتول، سزيول اور تعلول كى زكوة جيه جمار يعرف مين "عُشر" كہتے ہيں۔

**\*\*\*** 

#### ز کو ۃ کے فرض ہونے کی شرائط:

(مراداس سےزکو ة المال کی پہلی قتم سونے، طاندی، اوراموالِ تجارت کی زکو ہ ہے)

کسی شخص پرزکو ۃ فرض ہونے کیلئے درج ذیل تمام شرائط کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہےان میں سے کوئی ایک شرط مجمیٰ نہ پائی جائے توزکو ۃ فرض نہیں ہوتی۔ان میں بعض شرائط تو وہ ہیں جنکا سے ہے جس پر زکو ۃ فرض نہوتی ہے۔اوربعض شرائط وہ ہیں جنکااس مال میں پایا جانا ضروری ہے جس پرزکو ۃ کا تھم لا گوہوتا ہے۔

(بدائع ۲۰۲/۲)

ليجيّ ابتفصيل ملاحظه فرمائين:

وه شرطین جو محض میں پائی جانی ضروری ہیں:

خودا س مخص میں چار شرطیں پایا جانا ضروری ہیں:

(۱) اسلام: مسلمان مونا لبندا كافرېرز كوة فرض نېيس موتى \_

(٢) حريت: آزاد مونا البذاغلام يرزكوة فرض نبيل موتى \_

(٣) بلوغ: بالغ ہونا\_لہذا نابالغ پرز کو ة فرض نہیں ہوتی خواہ وہ کتناہی مالدار کیوں نہ ہو۔

(٣) عقل: عقلند ہونا۔لہٰذا پاگل پرز کو ۃ فرض ہیں ہوتی۔

وه شرطيس جومال مين يائي جانا ضروري بين:

خود مال میں مندرجہ ذیل شرا کط کا پایا جانا ضروری ہے:

(۱) ملک تائم ہونا : زکوۃ فرض ہونے کے لئے شرط ہے کہ اس مال پر" ملک تام" حاصل ہواور کی چیز پرملک تام (کممل ملکیت) کے حاصل ہونے کیلئے دوبا تیں ضروری ہیں:

() کسی چیز کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیز اسکے قبضے میں ہوکہ جب جاہاں میں کوئی بھی تصرّ ف کر سکے۔اگر کوئی چیز ملکیت میں تو ہے مگر ابھی اس پر کممل قابض نہیں ہے تو زکو ہ فرض نہیں ہوگی کیونکہ ملکِ تامّ نہیں ہے۔

مثال: جیسے عورت کا مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے پہلے مالک ہونا۔ ملکِ تام نہیں ہے۔ لہذا مہر پرز کو ق فرض نہیں ہوتی۔ البقہ اگر قبضہ کرلے تب ملکِ تام کی وجہ سے زکو قفرض ہوگی۔

(ب) کسی چیز کا مالک ہونا۔لہذااگر کوئی چیز صرف قبضے میں ہے لیکن اسکاما لک نہیں ہے تب بھی زکوۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ ملکِ تام نہیں ہے۔

مثال: جیسے مسلمان کے پاس امانت کے طور پرر کھے ہوئے کسی کے پیسے۔ بیرقم مسلمان کے قبضے میں تو ہے گر چونکہ اسکی ملکتیت نہیں ہے لیا ہے۔ ہے گر چونکہ اسکی ملکتیت نہیں ہے لیا ہاں پر ملکِ تام نہیں ہے۔

(٢) مال كانصاب كى بفتر بونا:

وہ مال جبکا آ دمی مالک ہو، نصاب زکوۃ کی ابتدرہو۔ اگر مملوکہ مال نصاب کی مقدار سے کم ہے تب بھی زکوۃ فرض نہیں ہے۔

(وہ مال جنگی زکو ۃ نکالنافرض ہوتا ہےان میں ہرا یک کانصاب مختلف ہوتا ہے،جسکی تفصیل نصاب کے بیان میں آرہی ہے )

(٣) حاجت اصليه سےزائدہونا:

بقدرنصاب مال کاانسان کی" حاجتِ اصلیه " (یعنی ضروریاتِ زندگی ) نے زائد ہونا۔لہذاوہ مال جوانسان کی" حاجتِ اصلیه " میں شامل ہواس پرز کو ۃ فرض نہیں ہوتی ۔

#### (۴) حاجتِ اصليه كي تشريح:

حاجتِ اصلیہ سے مرادانسانی زندگی کی وہ ضرورت ہے جسے اگر پورانہ کیا جائے تو اسکے ہلاکت میں پڑجانے کا اندیشہ ہو۔ ایسی ضرورت کیلئے کام آنے والی اشیاء درج ذیل ہیں:

- (۱) رہائشی مکان۔ (۲) نان ونفقہ۔ (۳) سردی اور گرمی ہے بچاؤ کیلئے بدن کے کپڑے۔
  - (٣) حفاظت كى غرض سے خريدا موااسلحه، بندوق رائفل وغيره ـ

یہ چیزیں نہ ہوں تو واقعۃ انسان کے ہلاکت میں پڑجانے کاسخت اندیشہ ہوتا ہے۔

اوربعض ایسی چیزیں بھی "حاجت اصلیہ "میں شامل ہوتی ہیں۔ جن کابراہ راست انسانی زندگی کو ہلاکت سے بچانے کیساتھ تعلق تو نہیں ہے گران کے نہ ہونے کی صورت میں ہلاکت کا کم از کم امکان ضرور رہتا ہے کسی نہ کسی درجہ میں ان سے محروم شخص بھی ہلاک ہی تصور کیا جاتا ہے۔

جیسے(۱) قرض کا ہونا۔ چنانچہ مقروض کے پاس اگر چہ نصاب کی بقدر مال ودولت: گراسے بھی حاجتِ اصلیہ میں مشغول تصوّر کیا جائے گا کیونکہ مقروض کو بھی قرض ادانہ کرنے کی صورت میں قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کرنا اور جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے جوا کی طرح سے ہلاکت ہے۔ اور یہ مال اس ہلاکت سے دفاع کا سبب بن سکتا ہے لہذا سے جاجب اصلیہ میں شامل ہے۔

- (۲) آلات صنعت وحرفت جھے آدمی اپنے روز گار کیلئے استعال کرتا ہے۔
- (m) گھر کاسامان جیسے برتن فرنیچر وغیرہ جوروز مر ہ استعال میں آتا ہے۔
- (۴) سواری جس کے ذریعے انسان روز گارعلاج معالجہ اور بہت ی ضروریات میں فائدہ حاصل کرتا ہے۔
- (۵) دینی کتب۔ کیونکدان کے نہ ہونے کی صورت میں جہل باقی رہتا ہے جوعلاء کے ہاں ایک طرح کی ہلاکت ہے، علم کے بغیر تو انسان محض چو پالیہ ہے۔
  - (۵) مال كا"فارغ عن الدّين " مونا:

مال کا" دَین" ہے خالی ہونا۔اگر کشخص کے پاس نصاب کی بقدر مال موجود ہومگراس پر" **دَین**" بھی ہےتو اس پرز کو ۃ فرض نہیں ہوتی۔

### 267 (1612;15) HODE (267) (1612;15) HODE (267)

(" دَين" كو بهارے بال اردومين قرض كهد سكتے بين مكر يه ايك فقهى اصطلاح ہے جس كے بارے میں تفصیل آئندہ سطور میں مستقل عنوان کے تحت آرہی ہے )

#### (٢) مال كا"نامى "بونا:

نامی "نمو" سے اسم فاعل کا صیغہ ہے،مطلب سے ہے کہ مال ایسا ہوجو بڑھنے والا ہو۔خواہ وہ حقیقتاً بڑھتا ہوا نظرآئے جیسے جانورمولیثی وغیرہ توالدو تناسل کے ذریعے بڑھتے رہتے ہیں،خواہ وہ تقدیراً بڑھتا ہو کہ اگر بڑھا نا چاہیں تواسے بڑھاسکیں۔جیسے سونا، جاندی (خواہ کسی بھی شکل میں ہو)اوررویئے پیسے وغیرہ (خواہ کسی ملک کی رائج الوقت

لہذاوہ چیزیں جونامی نہیں ہیں جیسے ہیرے جواہرات ،موتی ، یا قوت ، زَیْر جدوغیرہ اگر تجارت کیلئے نہ ہوں تو ان پرز کو ہنبیں ہے،ا نکا تھم عروض (سامان) کی طرح ہے۔البقہ اگر تجارت کیلئے ہوں تو ز کو ہ فرض ہوگی۔

### (مندرجه بالاتمام شرائط کی موجود گی میں زکوۃ فرض ہوجاتی ہے گرز کوۃ کاادا کرنا کب واجب ہوتا ہے )اس

میں درج ذیل تفصیل ہے:

### ز کو ة ادا کرنا کب فرض ہوتا ہے؟

مندرجه بالاشرائط كيساته اكرنصاب كى بقدر مال يرجاند كحساب مع كمل ايك سال كزرجائة وزكوة كا ادا کرناواجب ہوجا تا ہے۔فقہی زبان میں اس شرط کو " کو لان کول" (لیعنی سال کا گزرجانا) کہتے ہیں۔

- 🔵 پیمسکلہ خوب دکنشین رہے کہ زکوۃ کی ادائیگی کے واجب ہونے کیلئے سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا کامل ہونا ضروری ہے درمیان سال میں نصاب جا ہے کم ہوجائے ، بشرط یکہ درمیان سال میں نصاب بالکل ختم
- (۱) کسی خف کے پاس کیم محرّم س<u>ر ۲۳ ا</u>ھ کو کمل نصاب موجود ،و، ربیج الا وّل <u>۴۲۲ ا</u>ھ کواسکے پاس نصاب ے کم مال رہ گیابالکل ختم نہیں ہوا، کیم محرّ م ۲۲۴ اھ کو پھر مکمل نصاب تھا تو چونکہ سال کے آغاز اوراختیام میں مکمل نصاب کا ما لک ہے لہذااس برز کو ۃ ادا کرناواجب ہے۔
- (۲) تصفی کے پاس کم ذی الحبی احدیث کمل نصاب تھا، ۱۰ رہے الا وّل ۲۳۳ احدی نصاب بالکل فتم

# (K) (K) (Z68) (Z68

ہوگیا، پھر ۲۰ ربیج الثانی ۲۲ سے اھونصاب کی بقدر مال کا مالک بن گیا، یہاں تک کہ کیم ذی الحجہ ۲۲ سے وکمل نصاب کا مالک تھا تو اس شخص پراس تاریخ کوزکو ہ فرض نہیں ہے کیونکہ جب نصاب پرسال شروع ہوا تھا تو اربیج الاقل کے دن نصاب بالکل ختم ہوگیا تھا لہٰذاز کو ہ کا تھم ساقط ہوگیا۔۲۰ ربیج الاقل ۲۳ اھود و بارہ نصاب مکمل ہوا تو سال کا آغاز ہوگیا پھر ۲۰ ربیج الاقل ۲۰ ربیج الاقل ۲۰ ربیج الاقل میں بھی نصاب رہاچا ہے اس درمیان کم ہوگیا ہوتو آئندہ سال نہ کورہ تاریخ کوزکو ہ فرض ہوگی بشرطیکہ اس درمیان میں بھی نصاب بالکل ختم نہ ہوا ہو۔

### "مالِ مستفاد" كاحكم:

اگرسال کے آغاز میں کسی شخص کے پاس نصاب کی بقدر مال ہوتواس پرز کو ہ فرض ہوجاتی ہے۔اب آئندہ سال نصاب پرمقررہ تاریخ (جس تاریخ سے نصاب شروع ہواتھا) کو جب ز کو ہ کااداکرنافرض ہوجا تاہے۔اس تاریخ سے نصاب شروع ہواتھا) کو جب ز کو ہ کااداکرنافرض ہوجا تاہے۔اس تاریخ سے پہلے اسکو سال کی جنس میں سے اس شخص کو جو مال حاصل ہوتار ہا ہے اسکو سال مستفاد سکتے ہیں۔خواہ سے مال کی جنس میں آیا ہوخواہ هبہ (Gift) کے ذریعے ،یا میراث کے ذریعے یا تجارت کے ذریعے یا میراث کے ذریعے یا تجارت کے ذریعے یا میراث کے ذریعے یا میراث کے ذریعے یا میراث کے ذریعے یا تجارت کے ذریعے یا میراث کے ذریعے یا تجارت کے ذریعے یا میراث کے ذریعے یا تجارت کے ذریعے یا تبواد تکون کے دریا تھوں کو میں ماہوار تنخواہ کے ذریعے یا تبواد تا کو میں میں تاریخ کی تاریخ کی میں تاریخ کی میں تاریخ کی تا

اس مال کا تھم ہیہ ہے کہ زکو ق کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے جو مال بھی حاصل ہوااسے اس نصاب زکو ق کیساتھ شامل کرتے ہوئے مجموعی رقم پرز کو ق فرض ہوگی۔

یا در ہے کہ سونا جا ندی ، رائج الوقت کرنسی اور مال تجارت شریعت کی نظر میں ایک ہی جنس ہے۔البتہ جانور دوسری جنس ہے۔

#### مثال يسے توضيح :

کسی شخف کے پاس کیم محرم ۱۳۲۳ ہے کورس ہزاررو پے کہیں سے ملے تو چونکہ یہ رقم نصاب کے بقدر ہے لہذااس پرز کو ق فرض ہوگئی۔اب اس ز کو ق کی ادائیگی کیم محرم ۱۳۳۳ ہے کوفرض ہوگی (بشرطیکہ اس نصاب پراس طرح سال گزرجائے کہ سال کے دوران میدو پے بالکل ختم نہ ہوں خواہ کسی موقع پر کم ہوگئے ہوں ) کیم محرم کے بعد صفر کے سال گزرجائے کہ سال کے دوران میدو پیلا، رکھ لاقل کی پندرہ تاریخ کو سعودی عرب سے اسکے بھائی نے بطور تخمیں اس کو باپ کے ترکہ سے ایک لاکھرو پیملا، رکھ لاقل کی پندرہ تاریخ کو سعودی عرب سے اسکے بھائی نے بطور تخفہ اور ھدیہ کچھریال جسمجے جن کی لاگت ایک ہزار پاکستانی رو بے ہیں۔ جمادی الاقل کے شروع میں کاروبار میں نفع ہوادس ہزاررو پے مزید میرا گئے۔

میخص سر کاری ملازم بھی ہے ماہوار ۲۰ ہزارروپے تنخواہ ملتی ہے جو گھریلوضروریات میں خرچ ہوجاتی ہے۔اس

سے کچھنیں پچتا تاھم ذی الحب<u>ر ۲۳ ا</u>ھوجو ماہوار تخواہ لمی اس میں سے پانچ ہزارروپے باقی تھے کہ کیم محرم ۲۳۲۰ اھا جاند نظر آگیا۔

اس صورت میں زکو ہ کا حکم ہے ہے کہ کیم میں سی سی اور کو نصاب پر سال کے شروع ہونے کے بعد الگلے سال کی میں ہوئے ہیں۔
کیم محر میں میں جاتا ہے اور قم مختلف طریقوں سے حاصل ہوئی اسکوفقہ کی اصطلاح میں "مال مستفاد" کہتے ہیں۔
چنانچے سال بھر میں جمع ہونے والے مالِ مستفاد کی کل رقم ایک لا کھسولہ ہزار روپے کواصل نصاب (جس پر سال شروع ہوا تھا) دس ہزار روپے کواصل نصاب (جس پر سال شروع ہوا تھا) دس ہزار روپے کیسا تھ جمع کر کے کل ایک لا کھ چھییں ہزار پرزکو ہ اداکر نافرض ہے۔

#### \*\*\*

ز کو ہ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی شرائط:

ز کو ہ کی ادائیگی کے محج ہونے کے لئے دوشرطیں ہیں:

(۱)نیت (۲) تملیک

بہلی شرط: زکوۃ کی ادائیگی کے مجیح ہونے کیلئے نیت شرط ہے جس میں تفصیل ہیہے:

(۱) جب زکوۃ کی رقم اپنے مال ہے الگ کر کے رکھے تو نتیت کرلے کہ "میں زکوۃ ٹی نتیت ہے رقم الگ کرر ماہوں" پھر جب مستحق زکوۃ شخص کوزکوۃ ادا کرے تو دوبارہ زکوۃ دینے کی نتیت کرنا ضروری نہیں۔

(۲) جسونت زکوۃ کی رقم اپنے مال سے الگ کر کے رکھی اسونت تو زکوۃ کی نیت نہیں کی تواب مستحق شخص کو زکوۃ وہتے وقت نیت کر لے۔

(۳) اگرکوئی شخص براہ راست کسی ستی کونہیں دینا جا ہتا بلکہ کسی نمائندہ وکیل کے ذریعے ستی کوزکو ہ کی رقم دینا جا ہتا ہیں ہے تا ہیں گروگیل ستی زکو ہ کوزکو ہ مقم دینا جا ہتا ہیں گرائی ہے میں مستی زکو ہ کوزکو ہ دیتے وقت نیت کرلے پھروکیل مستی زکو ہ کوزکو ہ دیتے وقت نیت کرلے پائیکرے زکو ہ ادا ہوجائے گی۔

خلاصہ : ندکورہ بالاتین موقعوں میں ہے کی ایک موقع پرنیت کرنا شرط ہے، اگر کسی بھی موقع پرز کو ہ کی نیت کر لی تو شرط پورا ہونے کی وجہ سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔

اگر کسی بھی موقع پرنیت نہیں کی اور زکوۃ کی وہ رقم ابھی تک مستحق شخص کے پاس موجود ہے اس نے خرج نہیں کی تواب بھی موقع ہے نیت کر لینے سے زکوۃ ادا ہوجائے گی۔

# 270 270 P

اگرفقیر(مستحق) نے وہ رقم استعال کر لی تواب نیّت کا کوئی موقع نہیں رہاللہٰ داشرط(نیّت) نہ پائی جانے کی وجہ سے زکو ۃ ادانہیں ہوئی۔

### بينكون سے زكوة كى كثوتى كاحكم:

کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں سرکاری سطی پرز کو ۃ وصول کرنے کا نظام قائم ہے اس کی وجہ سے بہت سے مالیاتی اداروں سے زکو ۃ وصول کی جاتی ہے۔ کمپنیاں بھی زکو ۃ کاٹ کر حکومت کوادا کرتی ہیں۔

اس کے بارے میں حکم شرعی کی تفصیل ہے ہے کہ جہاں تک بینکوں اور مالیاتی اداروں سے زکوۃ کی کٹوتی کا تعلق ہے تواس کٹوتی سے بالبتہ احتیاطا ایسا کرلیں کہ میری مضان آنے سے پہلے دل میں بیزیت کرلیں کہ میری رقم سے جوز کوۃ کٹے گی وہ میں ادا کرتا ہوں۔اس سے اس کی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے۔دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہ

#### \*\*\*\*

ضروری وضاحت: یہ بات ذہن نثین رہے کہ زکوۃ کی ادائیگی میں خودصاحبِ مال یا اسکے وکیل کی (مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق کسی بھی ایک موقع پر ) نتیت ہونا شرط ہے۔ مگر خود اس مستحقِ زکوۃ کو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوۃ کی رقم ہے۔

چنانچا گرکسی مستحق کوز کو قدیتے وقت خودتو زکو ق کی نیت کی مگراسے میہ کرز کو قدی کہ بیھد میہ بیامیری طرف سے انعام ہے یا میری طرف سے آپ کیلئے قرض ہے۔ یا میری طرف سے عیدی ہے تو ان سب صورتوں میں زکو قادا ہوجائے گی۔

وضاحت: زکوۃ کی ادائیگی کیلئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بعینہ وہی چیزیار قم دے جس میں زکوۃ فرض ہوئی ہے بلکہ ذکوۃ کی رقم سے مستحق شخص کیلئے کیڑے، جوتے ، کھانے پینے کی اشیاء، دوائی ،سواری ، کھلونا، کتابیں یاکوئی بھی چیز خرید کرمالک وقابض بناکردے دی توزکوۃ اداہوجائیگی۔

دوسری شرط: زکوۃ کی ادائیگی کیلئے دوسری شرط (جیبا کہ زکوۃ کی تعریف سے ظاہر ہے)" تملیک" ہے۔

تمليك كامطلب: تمليك كامطلب بيه كهز كوة كى قم مستحقِ ز كوة كوكمل ما لك وقابض بناكر دينا ـ

# 46 (BIL:15) HO 271 1 271

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جہال تملیک کی بیشرط نہ پائی جائے تو زکو ۃ ادانہیں ہوگ ۔

(۱) تملیک نہ پائے جانے کی ایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ وہ مخص جسکوز کو ق کی رقم دی ہے اسکو مالک ہی نہیں بنایا۔

مثال: جیسے کسی شخص نے زکوۃ کی رقم سے کھاناخرید کر دسترخوان لگادیااور فقراء وسکین سے کہد دیا کہ جتنا چاہیں کھاسکتے ہیں گرید کھانا آپ کہیں اور نہیں لے جاسکتے۔اس طرح کرنے سے زکوۃ ادانہیں ہوئی کیونکہ تملیک نہ ہونے کی وجہ سے ادائیگی زکوۃ کی شرطنہیں یائی گئی۔

"تملیک" نہ ہونے کا ثبوت ہیہ ہے کہ انہیں کھانا کھانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، جے اصطلاح میں "اباحت" کہتے ہیں۔ گرتملیک نہیں پائی گئی کیونکہ انہیں کھانے کے بارے میں ہرتم کے تصرّف سے روک دیا گیا کہ وہ نہ کہیں لے جاسکتے ہیں اور نہ کسی اور کودے سکتے ہیں۔

کیکن اگر کھاناخرید کرمستحق افراد کو اس طرح مالک بنا کر دے دیا کہ وہ جس طرح جاہیں میں تصرّف کریں تواب زکو ۃ ادا ہوگئ کیونکہ کھانا اب انکی ملکیت میں آگیا ہے خواہ خود کھائیں، کسی اور کو دے دیں، بچ دیں یا کہیں گرادیں۔

(۲) تملیک کی شرط نہ پائی جانے کی دوسری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ زکو ق کی رقم ایسے مصرف میں استعال کردی جائے جس میں مالک بننے کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں ہے۔

جیسے زکوۃ کی رقم مسجد، مدرسے کی تغییر، کتب کی خریداری ، کنواں کھودنے ، پانی کی سبیل لگانے میں خرج کردی تو کسی صورت میں زکوۃ ادانہیں ہوئی وجہ رہ ہے کہ ریدکام کار خیر ضرور ہیں مگر ریدایسی اشیاء ہیں جوخود کسی چیز کی مالک نہیں ہوتیں۔

ای طرح زکوۃ کی رقم سے مدر سے کے اساتذہ یا کسی جگہ کے ملازم کی تخواہ بھی ادانہیں کی جاسکتی۔اییا کرنے سے زکوۃ ادانہیں ہوتی۔



#### حیله تملیک کا مطلب:

بسااوقات مدارسِ عربیه میں اساتذہ، ملاز مین کی تخواہیں اداکرنے کیلئے رقم عطیات کے فنڈ میں موجود نہیں

### 46 (BIZ:15) 34 (B) 272 (B) 272

ہوتی صرف زکو ہ کے فنڈ میں اتن رقم ہوتی ہے کہ جس سے اسا تذہ و ملاز مین کی تخواہیں یا مبجد و مدر سے کی تغمیری ضرورت پوری کی جا۔ ضرورت پوری کی جا علق ہے۔ جبکہ دوسری طرف شریعتِ مطتمرہ ان ضروریات میں زکو ہ کی رقم میں "حیلہ تملیک" کرتے ہیں، جس چنانچیار باب مدارس اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کیلئے ذکو ہ کی رقم میں "حیلہ تملیک" کرتے ہیں، جس میں حیلے سے ذکو ہ ادا ہوجاتی ہے، چروہ رقم اپنی دیگر ضروریات میں صرف کرتے ہیں۔

حله تمليك كيلي عموماً بيصورت اختيار كي جاتى ہے:

#### حیله تملیک کی پہلی صورت :

سی مستق زکو ہ شخص کوز کو ہ کی بھاری رقم دیکر بیر غیب دی جاتی ہے کہ آپ کو بیز کو ہ کی رقم دی جارہی ہے، آپ اگر جا ہیں تو اس پر قبضہ کرنے کے بعد دوبارہ مدرسے میں جمع کرا کتے ہیں تا کہ پھرار باب مدارس اپنی صوابدید سے بیر قم کسی بھی مصرف (تغیریا اساتذہ دغیرہ کی تخواہوں) میں استعمال کرلیں۔

چنانچەستىق ز كۇ ۋەخص دەرقم اپنے قبضے ميں كيكرتھوڑى دىر بعدد د بار ەاربابِ مدارس كوعطيە كر ديتاہے۔

پہلے زمانے کے نامور فقہائے کرام نے حیلہ تملیک کی بیصورت کھی ہے گر چونکہ آج کل عمو ما بیصورت کھی ہے گر چونکہ آج کل عمو ما بیصورت دکھلا و رہے ہوتی ہے ذکو قدینے الآ بھتا ہے کہ میں سے بچے اسے ما لک نہیں بنار ہا بلکہ واپس لینے کیلئے بس فرضی کاروائی کرر ہا ہوں اسی طرح زکو قلی نے والا بھی سمجھتا ہے کہ مجھے بیز کو قائی رقم دیکر ایساما لک نہیں بنایا جار ہا کہ جہاں چا ہوں بیہ رقم استعمال کروں بلکہ ذکو قائی تملیک کا کھیل کھیلا جار ہا ہے۔

چونکہ اس صورت میں واقعۂ تملیک نہیں پائی گئی بلکہ اسکی ظاہری صورت ہوتی ہے جس میں تملیک کی روح نہیں ہوتی ۔لہذااس دور کے فقہائے عظام ؓاس صورت سے منع کرتے ہیں۔

#### حیله تملیک کی بے غبار صورت:

البقہ حیلہ تملیکہ، کی وہ بے غبار صورت جس پر اہلِ فتویٰ ، فتویٰ صادر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ستحق زکوۃ کو ترغیب دی جائے کہ وہ اتنی رقم کہیں سے قرض کیکر مدرسے میں دے دے (تاکہ اسکومفت میں ثواب مل جائے) چنا نچہ اگروہ کہیں سے قرض کیکر مدرسے میں ویدے توزکوۃ کی رقم اسے دیدی جائے تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکے۔

حیار تملیک کی بیصورت حضرات ِ فقبهائے عظام کو پسند ہے کیونکہ اس میں واقعۂ فقیر کو مالک بنانا ہی مقصود ہوتا ہے۔

#### \*\*\*\*

نصابِ زكوة كي تفصيل:

ز کو ہ کے فرض ہونے سے متعلق ضروری" مباحث" سے فارغ ہونے کے بعد نصابِ رکو ہ کی تفصیل ذکر کی جائی ہے۔ اور کو ہ کی تفصیل ذکر کی جائی گئی:

- (۱) سونے جاندی کی زکو ۃ۔
- (۲) رویے پییوں کی زکو ۃ۔
- (m) مال تجارت کی ز کو ۃ۔
  - (۴) قرض کی زکوۃ۔
- (۱) سونے کانصاب:

اگر کسی تخص کی ملکیت میں صرف اتناسونا ہو کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تواس پرز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔ سونے کا نصاب ۲۰ مِشقال سونا ہے، جوموجودہ حساب سے ساڑھے سات تولیہ سونا ( 87.48 گرام ) بنتا ہے۔

#### (۲) جاندى كانصاب:

اگر کی شخص کی ملکیت میں صرف اتن چاندی ہو کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پرز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔ اور چاندی کا نصاب ۲۰۰۰ دراہم ہیں۔ لہذا اگر کسی کے پاس صرف چاندی ۲۰۰۰ دراہم سے کم ہوتوز کو ۃ فرض نہیں ہوتی۔ موجودہ دور کے حساب سے اس کی مقدار ساڑھے باون تولہ (یعنی 612.35 گرام) چاندی ہے۔

یادرہے کہ زکو قادا کرنے والے مخص کو اختیارہے کہ سونے یا چاندی کی زکو قادا کرتے وقت خواہ سونے چاندی کے وزن کا چالیسوال حصہ سونے یا چاندی کی شکل میں دیدے یا اتنے وزن کے پیسے (روپوں کی شکل) میں دیدے یا اتنے روپوں سے کوئی بھی چیز (کھانا، کیڑے، سامان) خرید کرستی زکو ق مخص کو مالک وقابض مناکر دیدے۔

قیمت کا حساب لگانے کی صورت میں اس وقت کی رائج الوقت بازاری قیمت کا اعتبار کیا جائےگا۔

#### ضروري وضاحت:

سونے اور جاندی میں مطلقاً ہر حالت میں زکوۃ فرض ہوتی ہے خواہ وہ کی بھی شکل میں ہوں ، سونا جاندی ڈلی کی شکل میں ہویا زیورات کی شکل میں ، سونے جاندی کے سکتے ہوں یا سونے جاندی کے برتن ، سونے جاندی سے پردے یادو پٹہوغیرہ پرکڑھائی ہو،خواہ عورت دو پٹہ پہنتی ہویانہ پہنتی ہو۔



### کھوٹ ملے ہوئے سونے جافدی کا حکم:

اگرسونے یا جاندی میں کھوٹ شامل ہو،سونا جاندی خالص نہ ہو مثلاً سونے میں تانبایا پیتل ملا ہوا ہواور جاندی میں ایلومینیم ملا ہوا ہوتو اسکی تین صورتیں ہو کتی ہیں:

- (۱) سونااور جائدی زیادہ ہے اور کھوٹ کم ہے۔
  - (۲) سونا، چاندی اور کھوٹ برابر سرابر ہیں۔
- (m) سونااور حیاندی کم ہےاور کھوٹ زیادہ ہے۔

ان صورتوں میں زکو ق کا تھم بیہ کہ پہلی دونوں صورتوں میں جبکہ سونا جاندی کھوٹ سے زیادہ ہوں یا کھوٹ کے برابر ہونو یہ کھوٹ بھی سونا جاندی کے تصاب کو دیکھا جائے گا۔ جائے گا۔

تیسری صورت میں جبکہ کھوٹ سونے چاندی پر غالب ہوتو وہ سونا چاندی بھی عروض لیعنی سامانِ تجارت کے تعلم میں ہوگا۔۔ تعلم میں ہوگا۔ سامانِ تجارت پرز کو ۃ واجب ہونے کا جونصاب ہے وہی نصاب اس صورت میں معتبر ہوگا۔۔

#### **\*\*\***

#### مالِ تجارت (عروض) میں زکوۃ :

سونے ، چاندی اور مویشیوں کے علاوہ جو مال ہووہ سامانِ تجارت میں شامل ہے۔

#### مال تجارت سے کیا مراد ہے:

مالِ تجارت (عروض) سے مراد ہر وہ مال ہے جواس نیت سے ٹریدا ہو کہ اسے تجارت میں لگا کیں گے یا آ گے فروخت کریں گے۔اور بیزیت ابھی تک برقرار ہو۔

- البذاوه مال جوآ کے بیچنے کے ارادے سے نہیں خریدا بلکہ گھریلوضروریات کیلئے خریدا ہے، (جیسے پہننے کیٹرا، گھر میں پکانے کیلئے کیٹرا، گھر میں پکانے کیٹے چاولوں کاٹرک، یا رہائش مکان تعمیر کرنے کیلئے بلاٹ خریدا) توبیہ مال "مال تجارت" نہیں کہلائے گا۔
- ایسامال جوآ گے بیچنے کی نتیت سے نہیں خریدا بلکہ گھریلوضروریات کیلئے خریدا تھا بعد میں اسے بیچنے کا ارادہ کرلیا تب بھی وہ مال مال تجارت نہیں ہے گا۔ اس لئے کہ جب اسے خریدا تھا اس وقت بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔

لیکن میہ بات ملحوظِ خاطررہے کہ ایسامال بھن بیچنے کے ارادے سے تو مالِ تجارت نہیں بنمالیکن اگر کوئی شخص (بالفعل) تجارت شروع کردے یعنی ارادے کے بعد کسی سے سودا وغیرہ طے کر لے اور اسے بھتی دیتو میہ مال تجارت " (عروض) بن جائے گا۔ چنانچہ حاصل ہونے والی رقم پرز کو ہ واجب ہوگی۔

O اس کے برعکس جو مال تجارت کی نتیت سے خریدا تھااوراس نیت کی وجہ سے مالی تجارت (عروض) بن چکا تھا، کیکن اب اسے آگے بیچنے کی نتیت سے خریدا تھا مگراب اسے تھا، کیکن اب اسے آگے بیچنے کی نتیت سے خریدا تھا مگراب اسے اپنی رہائش میں استعال کرنے کا ارادہ کر لیا تو وہ مال بھی مالی تجارت نہیں رہے گا۔ صرف اراد سے بی اس کی "مال تجارت "ہونے کی حیثیت ختم ہوجاتی ہے۔

#### مال تجارت مين نصابِ زكوة:

مالِ تجارت (عروض) خواہ کسی قتم کا ہو ( کپڑا ہویااناج ، جزل اسٹور کا سامان ہویااسٹیشنری ،مشینری ہویا بجلی کا سامان )اگر سونے ( ساڑھے سات تولہ ) یا چاندی ( ساڑھے باون نولہ ) میں ہے کسی ایک کی بازاری قیمتِ کے برابر ہوتواس مال پرزکو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔

پھرحولان حول (سال گزرنے) کی شرط کیساتھ اسکاا دا کرنا فرض ہوجا تاہے۔

نیت او تملیک پائی جائے توادا ئیگی صحیح ہوجاتی ہے۔

#### مال تجارت مين زكوة نكالنے كاطريقه:

مالِ تجارت کے نصاب پرسال پورا ہوجائے تو اسکی زکو ۃ نکالنے کاطریقہ بیہے کہ کل مالِ تجارت کی بازاری قیمت لگالی جائے اور اس کل قیمت کا (چالیسوال حصہ ) ڈھائی فیصدر قم زکو ۃ کے ستحق کو دیدی جائے یا کل رقم کے اڑھائی فیصد کے برابروہی مالِ تجارت مستحق کو دیدیا جائے۔

ضروری وضاحت: مال تجارت میں خود دکان کی قیت اور اس میں موجود فرنیچر کی قیت ، ای طرح کارخانے میں مشینری کی قیت کوشارنہیں کیا جائے گا۔

وجەصاف ظاہر ہے كەخودد كان اوراس ميں فرنيچراور فيكٹرى كى مشين چونكه آگے بيچنے كى نتيت سے نہيں خريدى لہذاوہ مال تجارت ميں شامل نہيں ہوگی۔

بلکہ اگراس نظرے دیکھاجائے کہ بید کان فرنیچراورمشینری وغیرہ روزگار کا آلہ اور ذریعہ ہیں تو بیہ "حاجت اُصلیہ " میں شامل ہو نگے۔اورز کو 5 فرض ہونے کیلئے مال کا حاجتِ اصلیہ سے زائد ہونا ضروری ہے۔

### ( ( KIZ; F) ( 276 ) 2 ( 276 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3 4 ) 3 ( 3

لکین اگر کسی نے فرنیچر کی دکان بنائی یا ایسی دکان جس میں کارخانے کی مشینری فروخت ہوتی ہوتو اب بیہ چیزیں مال تجارت میں شامل ہوگی۔ کیونکہ ایسی دکانوں میں فرنیچر یا مشینری بیچنے کے ارادے سے خرید کررکھی جاتی ہے۔

#### \*\*\*

#### روپے پییوں میں زکوۃ کانصاب:

اگرکسی شخص کے پاس ساڑھ سات تولہ ہونایا ساڑھے باون تولہ چاندی میں سے کسی ایک کی بازاری قیت کے برابرروپے موجود ہوں (خواہ کسی ملک کی کرنسی کی شکل میں ہوں جیسے ریال، ڈالر، پورو، دینار، پونڈ، رینٹ، لیراوغیرہ) اوران پرسال بھی گزر جائے توان رو یوں کی زکو ۃ ادا کرنافرض ہے۔

### كمپنيول كے شيئرز پرز كوة كاحكم:

اسی طرح کمپنیوں کے''شیئرز'' بھی سامان تجارت میں داخل ہیں۔اوران کی دوسمورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کا منافع ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز اس مقصد کے لئے خریدے ہیں کہ اس کے ذریعہ کمپنی کا منافع (Dividend) حاصل کریں گے اوراس پرہمیں سالاند منافع کمپنی کی طرف سے ملتارہےگا۔

دوسری صورت ہیہ ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئر ز' کمپیٹیل گین' کے لئے خریدے ہیں یعنی نیت ہیہ کہ جب بازار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کوفروخت کر کے نفع کما ئیں گے۔اگر یہ دوسری صورت ہے یعنی شیئر زخریدتے وقت شروع ہی میں ان کوفروخت کرنے کی نیت تھی تو اس صورت میں پورے شیئر زکی پوری بازاری قیمت پرز کو ہ واجب ہوگی مثلا آپ نے پچاس روپے کے حساب سے شیئر زخریدے اور مقصد بیتھا کہ جب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کوفروخت کر کے نفع حاصل کریں گے، اس کے بعد جس دن آپ نے زکو ہ کا حساب نکالا، اس دن شیئر زکی مالیت نکالی جائے گی اور اس پر اس دن شیئر زکی مالیت نکالی جائے گی اور اس پر دھائی فیصد کے حساب سے زکو ہ اوا کرنی ہوگی۔

لیکن اگر پہلی صورت ہے یعنی آپ نے کمپنی کے شیئر زاس نیت سے خریدے کہ کمپنی کی طرف سے اس پر سالا نہ منافع ملتارہے گا اور فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں آپ کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ بید دیکھیں کہ جس کمپنی کے بیشیئر زمیں اس کمپنی کے کتنے اٹا نے جامد میں مثلاً بلڈنگ، مشینری، کاریں وغیرہ اور کتنے اٹا نے نقد، سامان تجارت اور خام مال کی شکل میں ہیں، یہ معلومات کمپنی ہی سے حاصل کی جاسکتی ہیں، مثلاً فرض کریں

# 277 277 P

کہ کی کہنی کے ساٹھ فصدا ٹائے نقد، سامانِ تجارت، خام مال اور تیار مال کی صورت میں ہیں اور چالیس فصدا ٹائے بلڈنگ، مشینر کی اور کارو فیرہ کی صورت میں ہیں تواس صورت میں آپ ان شیئر زکی بازاری قیمت لگا کراس کی ساٹھ فی صد قیمت پرز کو قادا کریں۔ مثلاً شیئر زکی بازاری قیمت ساٹھ روپے تھی اور کمپنی کے ساٹھ فیصدا ٹائے قابل زکو قتصے اور چالیس فیصد نا قابل زکو قتصے تو اس صورت میں آپ اس شیئر زکی پوری قیمت یعنی ساٹھ روپ کی بجائے =36/ روپے پرزکو قادا کریں۔ اور اگر کسی کمپنی کے اٹا ثوں کی تفصیل معلوم نہ ہوسکے تو اس صورت میں احتیاطا ان شیئر زکی پوری بازاری قیمت پرزکو قادا کریں۔ اور اگر کسی جائے۔

شیئرز کےعلاوہ اور جینے فائینانشل انسٹرومنٹس ہیں جا ہےوہ بونڈ زہوں یا سرٹیفکیٹس ہوں، بیسب نفذ کے حکم میں ہیں،ان کی اصل قیمت پرز کو ۃ واجب ہے۔

\*\*\*

### اگرنصاب ہے كم متفرق اشياء موں؟

اب تک تحریر کرده تفصیل اس صورت میں تھی کہ جب کسی کی ملکتیت میں صرف سونا، یا صرف جاندی، یا صرف مال تجارت یا صرف روپے ہوں۔

لیکن اگر کسی شخص کے پاس کوئی بھی نصاب پورانہ ہو بلکہ تمام چیز وں میں سے تھوڑ اتھوڑ اہو جونصاب کی حد ہے کم کم ہوتو اس میں عقلی طور پر درج ذیل صور تیں بن سکتی ہیں:

- (۱) تھوڑ اساسونا ہوا ورتھوڑی سی چاندی۔
- (۲) تھوڑ اساسونا ہوا ورتھوڑ اسامال تجارت۔
  - (۳) تھوڑ اساسونا ہواور پچھروپے۔
- (۴) تھوڑ اساسونا ہوا ورتھوڑی می چاندی اورتھوڑ اسامال تجارت
- (۵) تھوڑ اساسونا ہواورتھوڑی ہی جاندی اورتھوڑ اسامال تجارت اور پچھرو یے ہوں۔
  - (۲) تھوڑی سی جاندی ہوا ورتھوڑ اسامال تجارت۔
    - (۷) تھوڑی می چاندی ہواور کچھرو پے۔
  - (۸) تھوڑی می چاندی ہوا ورتھوڑ اسامال تجارت اور پچھرو ہے۔
    - (۹) تھوڑ اسامال تجارت اور کچھرو ہے۔



مندرجه بالأصورتون مين زكوة كاحكم:

مندرجہ بالاتمام صورتوں میں سے کوئی ہی بھی صورت ہوان میں مجموعی قیت کودیکھیں گے۔اگران صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں مجموعی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا کی قیمت کے برابر ہو جائے توزکو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔

\*\*\*

قرض اورز كوة كاحكم:

قرض کی دوصورتیں ہیں:

(۱) خود مالدار آ دمی پر قرض ہو،خوداس نے دوسروں کا قرض ادا کرنا ہے، ایسے محض کے پاس نصاب کی بفتدر کسی قشم کا مال ہے لیکن اس پراتنا قرض بھی ہے کہ اگر وہ قرض ادا کر بے تو بقیہ مال نصاب سے کم رہ جاتا ہے تواس پر ز کو ۃ فرض نہیں ہے۔

کیونکہ حضراتِ فقہائے کرام کے نزدیک قرض" حاجات اصلیہ "میں شامل ہے جبکہ زکو ہ کے فرض ہونے کیلئے مال کا" حاجتِ اصلیہ کی تعریف اوراس سے متعلق ضروری تفصیل آپ زکو ہ کے فرض ہونے کی شرائط کے بیان میں پڑھ بچے ہیں )

قرضول کی دوشمیں:

قرضوں کے سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لینی چاہئے ، وہ یہ کہ قرضوں کی دوشمیں ہیں: ایک تو معمولی قرضے ہیں جن کو انسان اپنی ذاتی ضروریات اور ہنگامی ضروریات کے لئے مجبوراً لیتا ہے۔ دوسری قتم کے قرضے وہ ہیں جو برٹ سے سرمایہ دار پیدواری اغراض کے لئے لیتے ہیں۔

مثلاً فیکٹریاں لگانے ، یا مشینریاں خرید نے یا مال تجارت امپورٹ کرنے کے لئے قرضے لیتے ہیں یا مثلاً ایک سرمایہ دار کے پاس پہلے ہی سے دو فیکٹریاں موجود ہیں لیکن اس نے بینک سے قرض لے کر تیسری فیکٹری لگا لی۔ اب اگر اس دوسری قتم کے قرضوں کو مجموعی مالیت سے منہا کیا جائے تو نہ صرف یہ کہان سرمایہ داروں پرایک پینے کی بھی زکو ہ واجب نہیں ہوگی بلکہ دہ لوگ الئے ستحق زکو ہ بن جا کیں گے ، اس لئے کہ ان کے پاس جتنی مالیت کا مال موجود ہے ، اس سے زیادہ مالیت کے قرضے بینک سے لے دکھے ہیں ، وہ بظاہر فقیرا در مسکین نظر آر ہا ہے۔ لہذا ان قرضوں کے منہا کرنے بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔

#### تجارتی قرضے کب منہا کئے جائیں:

اس میں تفصیل یہ ہے کہ پہلی قتم کے قرضے تو مجموعی مالیت سے منہا ہوجا ئیں گے اوران کو منہا کرنے کے بعد زکوۃ اداکی جائے گی۔ اوردوس کی قرضوں میں بیقصیل ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کی غرض سے قرض لیا، اوراس قرض کو ایسی اشیاء خرید نے میں استعال کیا جو قابل زکوۃ ہیں، مثلا اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا کریں گے۔لیکن اگر اس قرض کو ایسے اثاثے خرید نے میں استعال کیا جو نا قابل زکوۃ ہیں تواس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا نہیں کریئے۔

#### قرض کی مثال:

مثلاً ایک شخص نے بینک سے ایک کروڑ روپے قرض لئے اوراس رقم سے اس نے ایک پلانٹ باہر سے امپورٹ کرلیا۔ چونکہ یہ پلانٹ قابلِ زکو ہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ مشیزی ہے تواس صورت میں یہ قرضہ منہانہیں ہوگا۔
لیکن اگر اس نے اس قرض سے خام مال خرید لیا تو چونکہ خام مال قابلِ زکو ہ ہے اس لئے یہ قرض منہا کیا جائے گا۔
کیونکہ دوسری طرف یہ خام مال اواکی جانے والی زکو ہ کی مجموعی مالیت میں پہلے سے شامل ہو چکا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ نارمل قتم کے قرض تو پورے کے پورے مجموعی مالیت سے منہا ہوجا کیں گے۔اور جوقر ضے پیداواری اغراض کے لئے لئے گئے ہیں،اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس سے نا قابل زکو ۃ اٹا ثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا ہوگا و۔ قرض منہانہیں ہوگا،اوراگر قابل زکو ۃ اٹا ثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا ہوگا و۔

(۲) کسی شخص کے پاس دوسر ہے لوگوں پر قرض ہوجواس نے ان سے وصول کرنا ہے۔

### " قرض " سے کیا مراد ہے؟

یبال قرض سے مراد ہروہ چیز ہے جو کسی کے ذمہ واجب ہوخواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہوخواہ وہ دوسروں کے ذمہ واجب ہوخواہ وہ کتی ہے اردو میں سمجھانے واجب ہونے والی چیز رقم ہو یا سامان یا اور کوئی چیز ۔ فقہ کی زبان میں ایسی چیز کو " دَین" کہہ سکتے ہیں کین ہردین کا کیلئے اسے قرض کہد یا جاتا ہے حالانکہ خود قرض " دَین" کا ایک فرد ہے۔ ہر قرض کو " دَین" کہہ سکتے ہیں لیکن ہردین کا قرض ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

ایسادین اور قرض جو دوسروں سے وصول کرنا ہے اس پر زکو ۃ کا حکم سیجھنے کیلئے وَین کی اقسام سیجھنا ضروری ہیں۔وَین کی تین قسمیں ہیں:

(۱) دَين قوى (۲) دَين متوسط (۳) دَين ضعيف



#### (۱) دَين قوى كى تعريف:

د ين قوى كى دوصورتيس بين:

کی منتخص کونفذی یا سونا جاندی کچھ مدّت کیلئے بطور قرض دیا ہے جومقررہ مدّت کے بعد اس سے وصول کرنا ہے۔ وصول کرنا ہے۔

مثال: محسن نے حسیب کوایک ہزارر و پیابطور قرض دیا جوایک ماہ کے بعداس سے وصول کرنا ہے۔اے یوں کہیں گے کمحسن کا حسیب پر " دین قوی" ہے۔

(ب) ہروہ مال جوکسی کے ذمداس لئے واجب ہوکداسے مال تجارت بیچاہو۔

مثال: فرحان کی کمپیوٹر کی دکان ہے۔اس نے دومہینے کے ادھار پرسلیمان کو ایک کمپیوٹر چے دیا جس کی قیمت پندرہ ہزار او پے طے ہوئی۔اے یول کہیں گے کہ فرحان کا سلیمان پر پندرہ ہزار "دین قوی" ہے۔

دىن قوى پرز كوة كاتحكم:

اس قتم کے " دَین" پر تمام ائمہ کے ہاں زکو ۃ فرض ہوجاتی ہے تاھم اس زکو ۃ کا آذا کر نااس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ دین کمل وصول ہوجائے یا کم از کم ساڑھے دس تولہ جاندی کی قیمت کے برابر رقم وصول ہوجائے ،اگر کسی شخص نے کئی برسوں کے بعد دین قوی ادا کیا ہے تولینے والے پرگزشتہ تمام برسوں کی زکو ۃ ادا کرنا ضروری ہے۔

#### \*\*\*\*

#### دين متوسط کی تعريف :

اگرکوئی شخص دوسرے کوالی چیز ادھار نے دے جو مال تجارت نہ ہوتوالی چیز کے بدلے جو دَین خریدار کے ذمہ واجب ہوا ہے " ذمہ واجب ہواسے " دَین متوسط" کہتے ہیں۔

مثال : جیسے کوئی شخص اپنی حاجتِ اصلیہ میں سے کوئی چیز پچ دے مثلاً پہننے کے کپڑے، گھر کا اسباب، استعال کی گاڑی، اسلحہ وغیرہ کسی کو ادھار پچ دیا۔ تو ان چیز دل کے بدلے خریدار پر جو جوادائیگی واجب ہے وہ دّین متوسط" ہے۔

" دَين متوسط" برِز كُو ة كاحكم .

" دین متوسط" پرز کو و فرض ہوجاتی ہے کیکن ادا کرنا کب فرض ہوتا ہے اس میں ائمہ احناف کا اختلاف ہے۔

سیدناامام اعظم ابوحنفیہ کے نزویک جب تک میخف اپنے مدیون (مقروض) سے دین میں سے نصاب کی بقدر وصول نہ کر لے۔اس وقت تک زکو قادا کرنافرض نہیں ہوتا۔

مگرامام اعظم کے دونوں جلیل القدر شاگر دحضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد اُرشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص کواپنے دین متوسط سے کچھ بھی رقم وصول ہونے والی رقم نصاب سے کم بھی کیوں نہ ہو۔

#### مثال سے وضاحت :

سی شخص نے دوسرے آدی کو گھر کے استعال کا فرنیچرادھار بچ دیا جس کی قیمت دوسوتو لہ چاندی مقرر کی گئی اس ایک سال کے بعدا سے بچاس تو لہ چاندی وصول ہوگئی اور ایک سو بچاس تو لہ اسکے ذمہ بطور دین متوسط باقی رہ گئی اس شخص پر بالا تفاق زکو ۃ فرض ہو چکی ہے کیکن ذکو ۃ ادا کرنا کبضروری ہے؟

تواسکے بارے میں حضرتِ امام اعظمؒ کے مذہب کے مطابق جو جاندی سال کے بعد وسول ہوئی ہے پوئکہ جاندی کے مقررہ نصاب ساڑھے باون تولہ سے کم ہے لہٰذااس پر فی الحال زکو ۃ اواکر نافرض نہیں ہے، جب تک وصول ہونے والی جاندی نصاب کے بقدر نہ ہوجائے۔

چند ہفتوں کے بعد مزید پانچ تولے جاندی وصول ہوگئ تواب چرکہ مجموعی طور پر وصول ہونے والی جاندی چپن تولد ہو چکا ہے۔ پپین تولد ہو چکا ہے۔

اسی صورت میں حضرات ِ صاحبینؓ کے نز دیک جب اسے پچاس تولہ چاندی وصول ہو چکی تھی اس وقت ہی ادا کرنا ضروری ہو گیا تھا۔اگر چہوہ نصاب سے کم ہی کیوں نہتھی۔

اس اختلاف میں فتوی حضرت امام عظم کے ندہب پر دیاجا تاہے۔

آ دی جس وقت دَین متوسط کاما لک ہوجائے اور وہ دَین نصاب کی بقدر ہوتو زکو ۃ اس وقت فرض ہوجاتی ہے لیکن اگر وہ دَین کئی برسوں بعد وصول ہوا تو سب برسوں کی زکو ۃ اوا کرنا فرض ہوجاتی ہے۔

#### \*\*\*

### دَين ضعيف كي تعريف:

دین ضعیف وہ دَین ہوتا ہے جو دوسروں کے ذمہ میں ایسی چیز کے بدلے میں واجب ہو جوسرے سے مال

مثال : جیسے مہرکی رقم شوہر کے ذمہ واجب ہوتی ہے چونکہ بیاعقدِ نکاح کے بدلے میں واجب ہوتی ہے جوکہ مال نہیں ہے لائم میر بیوی کیلئے شوہر بر دَین ضعیف ہے۔

مثال: اگر کس سے ایب اقل ہوجائے جس کی وجہ سے قاتل پر دیت آتی ہویا قصاص آتا ہوگر مقول کے ورثاء دیت لینے پر قاتل سے سلح کرلیں۔ تو چونکہ دیت کی رقم کسی تجارتی یا غیر تجارتی مال کے بدلے میں واجب نہیں ہوئی بلک قبل کے بدلے میں ہے جوسرے سے مال ہی نہیں ہے اسے یوں کہیں گے کہ قاتل پر مقول کے ورثاء کیلئے دیت کی رقم " دَین ضعیف" ہے ۔

مثال: کسی عورت نے گھریلونا جاتی کی بنیاد پراپنے شوہر سے ضلع کرلیاا ور ضلع کے عوض میں جورقم طے کی استان میں "بدل ضلع " کہتے ہیں) بیرقم بیوی کے ذمہ شوہر کیلئے دَین ضعیف ہے کیونکہ بین خوک (نکاح توڑنے) کے بدلے میں واجب ہوئی ہے جو کہ مال نہیں ہے۔

مثال: کسی خص نے مرتے وقت بلال کیلئے وصیت کردی کہ مرنے کے بعد میری جا کداد میں سے فلال دکان یا دس ہزاررو پے بلال کو دید ہے جا کیں۔ تو وصیت کی بید کان یا رقم بلال کیلئے چونکہ بغیر کسی عوض یا مال کے ورثاء کے ذمہ " دَین ضعیف ہے "۔ کے ذمہ واجب ہے لہذااسے یوں کہیں گے کہ فلال دکان یا دس ہزاررو پے بلال کا ورثاء کے ذمہ " دَین ضعیف ہے "۔

### وَين ضعيف برز كوة كاحكم:

دَين ضعيف پرز كوة كاحكم بيه به كه جب تك درج ذيل شرا لط نه پائى جائيں ز كوة فرض نہيں ہوگى:

- (۱) وَيْن ضعيفَ ير قبضه كرك (يعني وصول موجائے)
  - (٢) وَين ضعيف نصاب كي بفتر رمو\_
- (m) دین ضعیف پر قبضہ کے بعد حولانِ حول ہوجا۔ ، نیعنی کمل سال گزرجائے۔

لہٰذادَین ضعیف کی وصولی میں اگر کئی برس گزرجا میں تو وصول ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکو ہ فرض نہیں ہوگی۔

#### \*\*\*\*

پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ:

سرکاری ملازم کوریٹائر ہونے کے بعد جو پراویڈنٹ فنڈ ملتا ہے جب تک وہ ملازم کونہ ملے اس پرز کو ۃ فرض



نہیں ہوتی کیونکہ بیفنڈ وین ضعیف میں شامل ہے۔

ج كيلئے جمع شدہ رقم پرزكو ۃ :

جورةم حج كيلي ركهي إس كيلي دوصورتين بين:

(۱) اگروه رقم این پاس موجود ہے توسال پورا ہونے پرز کو ة ادا کرنا واجب ہے۔

(۲) اگروہ حکومت کوجمع کراچکا ہے تو وہ رقم جوآ مدورفت کا کرایداور معلّم وغیرہ کی فیس کا منے کے بعد اپنے ذاتی خرج کیلئے جاجی کو ملتی ہے سال یورا ہونے براس رقم کی زکو ۃ نکالناواجب ہے۔

#### \*\*\*

ز کو ہ کے نصاب سے متعلق مندرجہ بالا تفصیل سیجھنے کے بعدایک نظر میں ان تمام اموال کو ملاحظہ سیجئے جن پر ز کو ہ واجب ہوتی ہے اور وہ قابل ز کو ہ اٹا ثے کہلاتے ہیں۔

> اوروہ اموال جن پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی ، بینا قابل ز کو ۃ اٹائے کہلاتے ہیں۔ مزیر تفصیل کے لئے درج ذیل' نقشہ' ملاحظ فرمائیں:

| نا قابل ز كۈ ۋا ۋا ث                                                 | قابل ز كوة اثاثے                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (۱)ر ہائثی مکان (ایک ہویازیادہ)                                      | (۱)سونا7.50 توله                                     |
| (۲) د کان ( د کان کامال قابلِ ز کو ۃ ہے )                            | (۲)چاندى52.50 توله                                   |
| (۳) فیکٹری کی زمین                                                   | (۳) کرنی (روپیه وینار ، ڈالر ، پورو)                 |
| (۴) فیکٹری کی مشین                                                   | (۴) بينك مين جمع شده رقم                             |
| (۵) د کان،گھر، دفتر، فیکٹری کا فرنیچر                                | (۵) جمع کرائی ہوئی کمیٹی                             |
| (ד) נرى גיינט                                                        | (٢) د كان يا گودام مين جمع كيا بهوامال               |
| (4) كرايد پر ديا ہوا مكان ، دكان يا فليك (يادر ہے كەكرابية تابل زكوة | (۷) تجارت کی نیت سے خریدا ہوا بلاٹ                   |
| (د                                                                   |                                                      |
| (۸) مكان ، دكان اسكول يا فيكثرى بنانے كے لئے                         | (٨) جمع كرائى ہوئى حج كى اتنى رقم، جومعلم كى فيس اور |
| خريدا موايلات                                                        | کرایہ جات کا ٹ کر حاجی کو داپس کر دی جاتی ہے         |

| 284 W C 696 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
|---------------------------------------------------|--|
|                                                   |  |

| (٩) كرايه پر چلانے كے لئے ٹرانىپورٹ (ئىكسى،   | (٩) كارخانه كاتيار مال                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| رکشه،ٹرک،منی،بس،لانچر)                        |                                                |
| (۱۰) ليئر مرفى (انڈے، مال تجارت میں شامل ہوكر | (۱۰) کارخانے کاوہ مال جو تیاری کے مراحل میں ہو |
| قابل ز کو ة بیں ) _                           |                                                |
|                                               | (۱۱) کمپنی کے ثیئر ز                           |
|                                               | (۱۲) وہ قرضہ جود وسروں سے وصول کرنا ہے۔        |
|                                               | (۱۳) کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی رقم            |
|                                               | (۱۴) جنگل میں چرنے والے جانور                  |
|                                               | (۱۵) برانگر مرغی                               |

ا نتاہ! فیکٹری کی مشینری اور فرنیچر قابل ز کو ۃ ا ثاثے میں شامل نہیں ہے لیکن اگر کسی مخص نے ایس د کان بنائی جس میں مشینری یا فرنیچر بکتا ہوتو اب بیاشیاء ' مال تجارت' ہونے کی وجہ سے قابل ز کو ۃ ا ثاثوں میں شامل ہیں۔

#### \*\*\*

# زكوة كاخود شخيصي فارم

| ا ہوجاتا ہے)                           | یں ایک فارم ذکر کیا جاتا ہے جس کی مدو سے زکو ۃ کا حساب نکالنابہت آ سان  | (زیل : |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                        | سونا: (کسی بھی شکل میں کسی بھی مقصد کے لئے ہو، نیز دیکھئے ہدایت نمبرا)  | _1     |
|                                        | چاندی: (کسی بھی شکل میں کسی بھی مقصد کے لئے ہو، نیز دیکھتے ہدایت نمبرا) | ۲,     |
|                                        | . آفتر رقم:                                                             | ٣      |
| ······································ | (۱) ہاتھ میں بینک بیلنس بھی کے پاس امانت رکھی ہوئی۔                     |        |
|                                        | (ب)غیرمکی کرنسی (پاکستانی روپے میں قیمت کھی جائے۔                       |        |
|                                        | روصول قرضے:(Receiveables) (دیکھئے ہدایت نمبر۲)                          | k=~    |
|                                        | (۱) کسی کودیا برا قرض                                                   |        |
|                                        | ( پ ) پیچی ہو کی اشیاء کی واجب الوصول رقم                               |        |

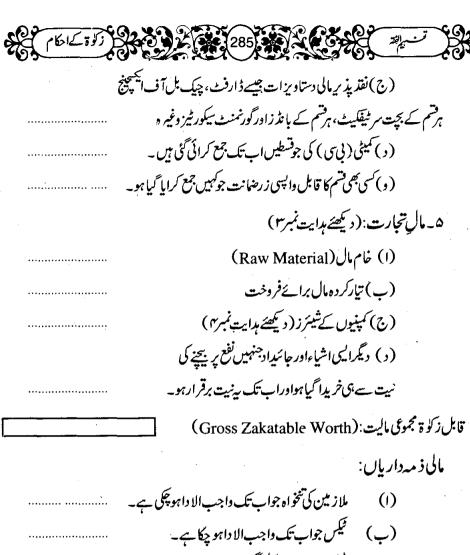

|        | مدين د ماد خ ده د الله الم                           | • • • |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
|        | ٹیکس جواب تک واجب الا دا ہو چکا ہے۔                  | (ب)   |
| ······ | پیلیٹی بلز (فون بجلی گیس دغیرہ)                      | (5)   |
| نئینگ  | گذشته سالوں کی ز کو ۃ کی وہ رقم جوابھی تک ادانہیں کی | (,)   |
|        | مميٹی اگرآپ وصول کر چکے ہیں تواس کی باقی             | (,)   |
|        | ماندہ اقساط جوآپ نے دینی ہیں۔                        |       |
|        | لیا ہوا قرض ( دیکھئے ہدایت نمبر۵ )اور دیگر ہرائی     | (,)   |
|        | رقم جو کسی کی شخص آپ کے ذھے واجب الا دا ہو چکی ہے    | • •   |
|        | جیسے کرا ہی، بیوی کا مہر وغیرہ                       |       |

| 28 (KIL 3 J) (K) (28             |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                  | مجموعی مالی ذ مهداریان:             |
| اں تغریق مجموعی قابل ز کو ۃ مالت | قابل ز كوة صافى رقم مالى ذ مه داريا |

واجب الاداءز كوة كى رقم

(قابل زكوة مجموعی مالیت میں سے مالی ذمہداریاں تفریق کریں، باقی کو40 پرتقسیم کرلیں۔ حاصل تقسیم واجب الادامالیت ہے)

### فارم پرکرنے کے لئے ہدایات

- (۱) سونے اور جاندی کے زیورا گر تجارت کے لئے ہیں تو نگینوں وغیرہ کی قیمت بھی لگائی جائے اور اگر استعال کے لئے ہیں تو نگینوں اور بناؤٹ وغیرہ کی قیمت شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔
- (۲)۔ دوسرول کے ذہبے آپ کے لئے واجب الا دا الیمی رقوم جن کی وصولی کی امید نہ رہی ہو درج کرنے کی ضرورت نہیں۔
- (۳)۔ مال تجارت: ایس چیز ہے جو پچ کر نفع کمانے کی بیت سے خریدی گئی ہواور بینیت ابھی تک برقر ارہو،خواہ اس چیز کواس شکل میں بچنا ہو یا اس سے بچھاور بنا کر، اگر چیز خریدی ہی نہیں گئی بلکہ وراثت یا ہبہ وغیرہ سے حاصل ہوئی ہے، یا خریدی تو ہے لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں اگر چہ اب بیچنے کی نیت سے نہیں اگر چہ اب بیچنے کی نیت سے خریدی تھی لیکن اب نیت بدل گئی تو ایسا مال تجارت نہیں کہلائے گا۔
- (م)۔ کمپنی شیئرزاگرمہنگا ہونے پر بیچنے (Capital Gain) کے لئے خریدے ہیں تو ان کی پوری

بازاری قیمت (Market Value) کہ جائے اوراگر سالانہ منافع حاصل کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں تو تمپنی کے کل اٹاثوں میں قابلِ زکوۃ اٹاثوں کی جونسبت ہے، شیئرز کی مارکیٹ ملیو کی اسی نسبت سے زکوۃ فرض ہے، لیکن احتیاطاً پوری مارکیٹ ویلیولگالیزا مناسب ہے۔

- (۵) قرض اگر کاروبار کے لئے نہیں بلکہ ذاتی ضرورتوں کے لئے لیا ہے تو اسے مالی ذمہ داریوں والے حصے میں درج کیا جائے اوراگر کاروبار کے لئے لیا ہے تو اگر اس سے قابل زکو ۃ ا ثاثے خریدے ہیں جیسے خام مال اشیاء تجارت وغیرہ تو بھی اسے یہاں درج کیا جائے اوراگر اس سے کاروباری کے لئے نا قابل زکو ۃ ا ثاثے خریدے ہیں جیسے مشینری وغیرہ تو اس قرض کو یہاں درج نہیں کیا جائے گا۔
- (۲)۔ اس بات کا خیال رہے کہ کسی چیز کا دوہراا نداراج (Double Entry) نہ ہو، مثلاً سونا، چاندی

  کا کم نمبر 1 نمبر 2 میں لکھ چکے ہیں تو وہی سونا چاندی دوبارہ مال تجارت والے جھے میں نہ لکھا

  جائے، ای طرح چیک بانڈ زوغیرہ کونفتر قم میں شامل کر چکے ہیں تو قابل وصول جھے ہیں اسے نہ

  لکھا جائے۔
- (۷)۔ ہرمد (Item) میں وہی مقدار معتبر ہوگی جوسال پورا ہونے کی تاریخ کوآپ کے پاس ہے، جو کچھ درمیان سال میں خرج ہو چکا ہے اسے درج نہیں کیا جائے گا۔
- (۸)۔ شرعاً گھر کے ہرفر دی ملکیت الگ الگ سمجی جاتی ہے،اس لئے فارم بھی ہر بالغ فر دکا الگ پر کیا جائے ،مشتر کہ دکو ہ نکالی جائے ،مشتر کہ کاروبار کامستقل فارم پر کر کے تمام شرکاء کی رضا مندی سے مشتر کہ ذکو ہ نکالی جائے ہے۔







## ز کو ۃ کےمصارف

وہ لوگ جنہیں زکو ہُ دینا جائز ہے ڈکو ہ کا"مَصُر ف" کہلاتے ہیں۔قر آنِ عکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زکو ہے کےمصارف ارشاد فرمائے ہیں:

إِنَّـمَـاالصَّـدَقَـاتُ لِـلُـفُـقَـرَآءِ وَالُـمَسٰكِيُنَ وَالُعٰمِلِيُنَ عَلَيُهَاوَالُمُوَّلُّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَادِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللَّهِ وَابُنِ السَّبِيُلِ طَ فَرِيُضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيُم ' حَكِيْم' 0 ﴿ التّوبِ: ٢٠ ﴾

ترجمہ: زکوۃ توان لوگوں کاحق ہے جوفقیر ہیں اور جومسکین ہیں اور جوز کوۃ کے کام پرجانے والے ہیں اور جن کی دلجوئی کرنامقصود ہے اور گردنوں کے چیٹرانے میں اور قرضداروں کے قرضہ (اداکرنے) میں ، اور جہاد میں ، اور میں ، پیتکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ مسائروں میں ، پیتکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ (معارف القرآن ۲۹۲/۳۳)

#### \*\*\*

قرآنِ کریم نے زکوۃ کے مصارف کی آٹھ قسمیں ذکر فرمائی ہیں جن پرزکوۃ کی رقم خرج کرناجائزہ۔ان آٹھ میں سے ایک قسم مضرت عمر فاروق کے سنہری دور خلافت میں حضرات صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے ختم ہوچکی ہے لہذااب زکوۃ کے آٹھ کی بجائے سات مصرف ہیں۔ وہ مصرف جو ختم ہوچکا ہے وہ "اَلْمُوَّ لَّفَةِ قُلُو بُھُم ہُ" ہے۔

## المُوَّلَّفَةِ قُلُو بُهُم كَ تَفْصِيل :

اسلام کے ابتدائی دور میں جولوگ مسلمان ہوتے تھے ان نومسلموں کی دل جوئی اور ایمان پر استقامت کی غرض سے ان کوز کو قدینا جائز تھالیکن جب اسلام کی حقانیت اور سچائی دو پہر کے سورج کی طرح واضح ہوگئ تو یہ مصرف ختم کردیا گیا بیان دنوں کی بات ہے جب حضرت فاروق اعظم کے تابناک دور خلافت کا ڈنکا چاردا نگ عالم میں نح رہا تھا۔

بقيه مصارف كي تفصيل نمبرواريه:

(۱) فقیر کی تعریف:

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس نصاب سے کم مال ہو(اور ہرفتم کے نصاب کی تفصیل گزر چکی ہے) چنانچہالیسے لوگ جن کے، پاس نصاب سے کم مال ہوانہیں زکو ۃ دینا جائز ہے، اگر چہوہ تندرست اور کمانے پر قادر ہول کیکن انہیں خودزکو ۃ کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔

## (۲) مسکین کی تعریف:

مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کی ملکتیت میں پھھ بھی مال نہ ہو۔ نقیراور مسکین میں یہ بات قدر مشترک ہوتی ہے کہ دونوں کے یاس بفتر رنصاب مال نہیں ہوتا۔

## (٣) العلمِلِيْنَ عَلَيْهَا كَاتْعِريف :

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حکومتِ اسلامیہ کی طرف سے لوگوں سے زکو ۃ اور عشر وصول کرنے پر مامور ہوں۔ان لوگوں کو بھی ان کے کام کی بفتررز کو ۃ میں سے اجرت دینا جائز ہے اگر چہ بیلوگ مال دار ہی کیوں نہ ہوں۔۔

## (٣) الْغَارِ مِيُنَ (لَيْنِي مَقْرُوضِ) كَى تَعْرَيفِ:

اس سے مراد وہ مخص ہے جس پراتنا قرضہ ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے بعداس کے پاس اتنا مال نہیں بچتا جو نصاب کی بفقد رہو۔لہٰذامقروض کا قرض ادا کرنے کیلئے مقروض کوز کو ق کی رقم دینا جائز ہے۔

## (۵) فِي سَبِيُلِ اللَّهِ كَاتَعَريف :

فی سبیل الله وہ لوگ ہیں جواللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کیلئے نظے ہوں،خواہ وہ جہاد میں نظے ہوں یا تعلیم کے سلسلے میں مدرسے میں آئے ہوں، یا دعوت وتبلیغ کیلئے نظے ہوں یا تج بیت اللہ کیلئے آئے ہوں۔

سفرکے دوران ان لوگوں کا مال واسباب ختم ہوجائے اور بیٹیاج اور فقیر ہوجا کیں توانہیں زکو ۃ دینا جائز ہے اگر چہ بیلوگ اپنے گھر اور وطن میں غنی اور مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔

## (٢) أبُنِ السَّبِيل (مسافر) كى تعريف:

اس سے مراد وہ مسافر ہے جو گھر اوروطن میں مالدار ہو گرسفر کے دوران اسکامال چوری ہو گیایا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا اب اسکے گھر پہنچنے کا خرج بھی نہیں ہے اور فوری گھر سے منگوانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اسے بھی زکو ق دینا جائز ہے۔

🗨 اگر کسی شخص پرز کو ة فرض ہے تو اس کیلئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ زکو ۃ کی رقم ان تمام مصارف یا بعض



مصارف میں خرچ کردے اور بیجی جائز ہے کہ کسی ایک ہی مصرف کوساری رقم دیدے۔

لیکن ایک ہی مصرف کواتنی رقم دینا کہ وہ مصرف خود مالدار ہوجائے اور اس پرز کو ۃ فرض ہوجائے مکروہ ہے اگر چدایسا کرنے سے زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے۔

\*\*\*\*

## أن لوگون كابيان جنهين زكوة دينا جائز نهين

درج ذیل سطور میں ان افراد کو بیان کیا جاتا ہے جنہیں زکو ق کی رقم دینا جائز نہیں ہے:

(۱) كافركوز كوة دينا :

کافرکوز کو ق دیناجائز نہیں ہے،اس طرح کافر کوصد قۃ الفطر ،عشر ، نذراور کفّارات کی رقم دینا جائز نہیں ہے ،ان کےعلاوہ اور کوئی نفلی صدقہ دیے سکتے ہیں۔

(٢) مالداركوزكوة دينا:

مالدارکوز کو ق دیناجائز نہیں ہے اور شریعتِ مطبّرہ کی نظر میں ہروہ مخص مالدار ہے جس کے پاس نصاب کی بعدر مال موجود ہو۔ (نصاب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں)

(٣) مالداري نابالغ اولا دكوز كوة وينا:

یاد رہے کہ جیسے خود مالدارکوز کو ۃ دیناجائز نہیں ہے، ایسے ہی مالدار کی نابالغ اولاد کو بھی زکو ۃ دیناجائز نہیں ہے،کیونکہ نابالغ اولاداینے مال ودولت اور فقروغناء میں اپنے باپ کے تابع ہوتی ہے۔

البنته(۱) مالدار شخص کی بالغ اولا دجومحتاج اور فقیر ہوں، یا (۲) مالدار آ دمی کی بیوی کو جوفقیر ہو، یا (۳) اور مالدار شخص کے والدین اور دیگرتمام رشتے داروں کوز کو ۃ دینا جائز ہے بشر طیکہ وہ ستحق زکو ۃ ہوں

وجہ بیہ ہے کہ شریعت میں ہرا یک کی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہےاوران میں سے کوئی بھی دوسرے کے تا بع نہیں ہے۔

(٤) اينا اصول (آباء) كوز كو ة دينا:

ا پنے اصول کوز کو قردینا جائز نہیں ہے، اصول سے مراد وہ آباء واجداد ہیں جن سے یہ پیدا ہوا ہے۔ جیسے



باپ، دادا، نانا، نانی وغیره۔

## (۵) اینے فروع کوز کو ۃ وینا:

اپنے فروع کوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے اور فروع سے مرادوہ رشتہ دار ہیں جواس سے ہیدا ہوئے ہیں۔جیسے بیٹا، یوتا،نواسہ،نواس وغیرہ۔

### (۲) ميال بيوي كوز كوة دينا:

میاں کااپنی بیوی کواور بیوی کااینے شوہر کوز کو ۃ ویناجا ئرنہیں ہے۔

نمبر ۷، نمبر ۵نمبر ۱ کی وجہ یہ ہے کہ بیتین رشتے ایسے ہیں کہ عموماً آدمی ان کے مال سے استفادہ کرتا ہے، ان کے مالدار ہونے کا یافقیر ہونے کا اثر اس آدمی پر ظاہر ہوجاتا ہے لہٰذاان کوز کو قدینا خودا پنے آپ کوز کو قدینا ہے، گویاوہ زکو قایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ نتقل کردی گئی۔

ان کے علاوہ باقی جینے رشتے دار ہیں جیسے بھائی، چپا، ماموں، بہن، خالہ وغیرہ ان میں چونکہ یہ بات نہیں پائی جاتی للبندانہیں زکو ۃ دینا جائز ہے۔

### (۷) رفاہی اداروں میں زکوۃ دیٹا :

ہرایی جگہز کو ق کی رقم استعال کرنا جائز نہیں ہے جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جائے۔ جیسے متجد یا مدرسے کی تقمیر کرنا ،کسی لا وارث میّت کی تجمیز و تکفین کرنا ، کنواں کھودنا ، یا کسی بھی رفا ہی کام میں خرج کرنا۔

### (٨) بني ہاشم کوز کو ة دينا :

سادات اور بنی ہاشم کوز کو ۃ دیناجا ئزنہیں ہے، ان سے مراد وہ حضرات ہیں جوحضرت عبّاس یا حضرت جعفر، یا حضرت عقیل، یا حضرت علی یا حضرت حارث بن عبدالمطلب د ضسی اللہٰ عنہ ہم اجسمعین کی اولا د میں سے ہیں۔

اسی طرح وہ صدقہ جوز کو ق کی طرح واجب ہو جیسے صدقۃ الفطر، نذر، کفّارہ اور عشر بھی انہیں وینا درست نہیں ہے۔ حضرات ِسادات کی شرافت کا تقاضہ بیہ ہے کہ انہیں بیاموال نددیئے جائیں،الدتہ صدقہ نافلہ،اور ہدیہ وغیرہ سے ان کی مدد کی جائے۔



# عمامشق

## سوال ثمبرا تصحیح اور غلط بیان کی اس نشان ( سس ) کے ذریعے نشائد ہی سیجئے۔ صحيح/غلط (۱) سونے جاندی اور مال تجارت کی طرح ز کو ۃ جانوروں اورز مین کی پیداواریر مجھی واجب ہے۔ (۲) زکوۃ کے فرض ہونے کے لئے کسی چیز پر ملکیت تامہ ہونا ضروری ہے۔ (٣) اگرکوئی چیز مالک ہونے کے ساتھ قبضہ میں بھی ہوتواس سے ملکیت تامہ حاصل ہوجاتی ہے۔ (۴) زکوۃ فرض ہونے کے لئے مال کانصاب کی حدکو پینچنا ضروری نہیں ہے۔ (۵) ہروہ مال جوانسان کی ضرور پات ذندگی میں شامل ہواس کی زکوۃ دینا ضروری (٢) اگر کسی شخص کا مال نصاب کی بقدر ہو مگر دین (قرض) سے فارغ نہ ہوتو زکو ۃ فرض نه ہوگی \_ (۷) سونا، جاندی اور رائج الوقت کرنسی (روپیه، ڈالر) مال نامی کے زمرے میں آتے ہیں۔ (۸) حیلة تملیک کے ذریعے زکوہ کی رقم غیرمصرف میں استعال کرنا جائز ہے۔ (۹) ہر قرض دَین ہوتا ہے، مگر ہر دَین کا قرض ہونا نشر وری نہیں ہے۔ (۱۰) زکوۃ فرض ہونے کے لئے ملک تام ہونا،نصاب ہونا، مال کا نامی ہونا شرط ہے، گرحاجت اصلیہ سےزائد ہونا شرطنہیں ہے۔

سوال نمبرا

ذیل میں چندفقہی اصطلاحات اورتعریفات ذکر کی گئی ہیں۔ان اصطلاحات میں سے مناسب اصطلاح کوچن کرمخصوص خانے میں لکھ دیں۔

| {مال مستفادحاجت اصليهتمليك مال تجارت مال نامي                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قرضز کو ة دین قوی دین متوسط دین ضعیف}                                                            |
| (۱) زکوۃ کی رقم کسی بھی مستحق ز کو ہ شخص کوا یسے طور پر دینا کہ وہ اس میں ہر طرح کے تصرف کرنے کا |
| كااختيار ركهتا مو_[                                                                              |
| (٢) ہروہ مال جو بڑھنے والا ہو،خواہ بڑھنا آئھوں سے نظرآئے، یا تقدیراً بڑھتا ہوکہ جب               |
| عابین اسے بڑھا سکیں۔[                                                                            |
| (٣) نصاب زکوۃ پرسال شروع ہونے کے بعد سال کمل ہونے سے پہلے پہلے                                   |
| اسی جنس میں ہے ملنے والا مال [                                                                   |
| (٣) وه مال جوآ کے بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اور بینیت ابھی تک باقی ہو [                         |
| (۵) انسانی زندگی کی وہ ضروریات جیےاگر پورانہ کیا جائے تواس کی ھلاکت میں پڑجانے                   |
| كاخطره بو_[                                                                                      |
| (۲) وہ چیز جس کی ادائیگی دوسرے کے ذمہ واجب ہو،خواہ وہ نفذرقم ہویا کوئی دوسری چیز۔                |
| [] .                                                                                             |
| (۷) کسی کوکوئی الیمی چیزادھار پچ دی جو مال تجارت نہ ہو (جیسے استعال کی گاڑی) تو اس کے            |
| ر لے میں خریدار کے ذمہ واجب ہونے والی چیز [                                                      |
| (۸) مال تجارت کے بدلے اگر خریدار (مشنری) کے ذمہ کوئی چیز واجب ہو۔                                |
|                                                                                                  |

| ·                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (6/27) Story 294 294 294 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3                       |
| (۹) اگر کسی کوسونا جاندی یا نفذر قم اس لئے دی جائے کہ پچھ مدت کے بعد پوری پوری مقدار |
| اس سے وصول ہو۔ [                                                                     |
| (۱۰) کسی مستحق شخص کومخصوص شرا لط ئے پائے جانے کی وجہ سے مال کےمخصوص حصہ کا ما لک    |
| بنادينا_[                                                                            |
| لنمبره                                                                               |
| خالی جگهیں پرکریں:                                                                   |
| (۱) زمین کی پیداوار پر ہونے والی ز کو ۃ کو ہمارے عرف میںکہتے ہیں۔                    |
| (۲) سو نبهاندی اورنقترقم کربیاتی سیجی اسی کی جنس میں شامل سے                         |

(۳) رہائثی مکان،سردی گرمی کے کیڑے، تفاظت کے لئے اسلحہ، آلات صنعت و

(٧) .....كا حكم بير ب كداس كى زكوة اصل نصاب ك ساتحه شامل كر كاداكى

(۵) زكوة كى ادائيكى كے محم ہونے كے لئے درج ذيل اوقات ميں نيت كرنا شرط

(۲) سوناجا ندی میں اگر کھوٹ زیادہ ہواور سوناجا ندی کم تو وہ ..... کے حکم میں

(۷) درزی کی مشین ،کاریگر کے اوز ار،ملز کی مشینری ، دفتر کے فرنیچر اور تاجر کی دکان

(٨) سونے میں زکوۃ کانصاب تولہ کے حساب سے .....اور گرام کے حساب

(۹) جاندی کانصاب تولہ کے حساب سے .....اور گرام کے حساب سے .....

ہے۔ (۱) .....(نی) .....(نی)

حرفت،اوردینی کتابین سب .....مین شامل ہیں۔

حائے گی۔

شامل ہے۔

يرز کو ة .....ېپ

سے....م



## (١٠) مال تجارت كى قيمت يانقترقم .....ك برابر موجائع توزكوة فرض موجاتى ہے۔

## سوال نمبرهم

| ذیل میں پچھ مصارف ذکر کئے گئے ہیں،ان میں جس مصرف میں زکو ہ کی رقم استعال کرنا جا کڑ ہے    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| کے خانے میں ( سس ) کا نشان اور جہاں خرچ کرنا ناجا کڑہے۔ وہاں (×) کا نشان لگا کیں۔         | اس . |
| ہروہ شخص جس کی ملکیت میں نصاب ز کو ۃ سے کم پیسے ہوں۔                                      |      |
| ہروہ مخض جس کے پاس بطورا مانت ایک لا کھرو پے ہوں ،ملکیت میں کچھ بھی نہ ہو۔                |      |
| اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والامجامد جس کے پاس کچھرقم نہ ہواور ہزاروں روپے مالیت کی      |      |
| رائفل ہو۔                                                                                 |      |
| ہراییامسافر جواپنے وطن میں مالدار ہو۔ مگر سفر میں زادِراہ سے خالی ہو۔                     |      |
| مسجدو مدر سے کی تغییر میں رقم خرچ کرنا۔                                                   |      |
| مطالعہ کی غرض ہے کتابیں زکو ہ کی رقم ہے خرید کر مدرسہ کی لائبر ریمیں جمع کرادینا۔         |      |
| اللہ کے راستے میں نکلنے والا طالب علم جس کے پاس دس بزارروپے ہوں۔                          |      |
| اییا شخص جس کے پاس دولا کھروپے ہوں ،مگراس نے تین لا کھقرض دینا ہے۔                        |      |
| و شخص جس کے گھر میں فیمتی قتم کا ٹی وی ہو۔                                                |      |
| وہ فقیرجس کے گھر میں صرف فریز ریاوا شنگ مشین ہو۔                                          |      |
| ایسے خص کی مسکین بیوی کوز کو ۃ دیناجس نے ٹی وی خرید کر گھر میں رکھا ہو۔                   |      |
| ایسے فقیرعالم دین کوز کو ۃ دیناجس کے ذاتی کتب خانہ میں ہزاروں کی کتب ہوں۔                 |      |
| ایسے رفاہی (Welfare)ادارے میں زکو ق <sup>د</sup> بناجو پیسہ ملک کی تغییر وتر قی ،شاہراہوں |      |
| کی مرمت،ایمبولنس کی خریداری یا همپتالوں، کنوؤں وغیرہ کی تغمیر میں خرچ کرتا ہے۔            |      |
| ایسےٹرسٹ کورقم دینا جوراش (اناج ، گھی )اور کپڑے خرید کرغریبوں میں بانٹ ذیتے ہوں۔          |      |
| ایسے رفاہی اداروں کو دیناجہاں غرباء ومساکین کے لئے کھانے کے نگر چلتے ہوں۔انہیں            |      |
| کھا نا کھلا یا جا تاہو _ لے جانے کی اجازیت نہ ہو _                                        |      |

| CEICIFI OF CONTROL OF | 296                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| پیہہے، گراس نے نوے ہزار قرض دینا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ايىاشخف جس كى ملكيت ميں ايك لا كەرو                          |
| یں سے زکو ہ کی رقم وصول کرنے کے لئے ملک کا چیپہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چپه چھان مارتے ہوں۔                                          |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سادات اور بنی ہاشم کوز کو قادینا۔                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سوال نمبر۵                                                   |
| ز کو ة ہونے کی صورت میں جن کوز کو ة دینا جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | زیل میں دی گئی فہرست کوغور سے دیکھئے <sup>مستح</sup> ق       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہے۔اس کو کالم نمبر لے میں اور جن کوز کو ۃ دینا نا            |
| بھانجا، بھتیجا، پھوپھی، خالہ، بہن، بہنوئی، باپ، مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ، نانا، نانی، دادا، چچا، چچازاد بھائی ، خاله زاد بہن ، دیور، |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كافر، شوهر، شيخ ومرشد، مهتم، وزير، مفتى، مالداركايييًا،      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ناظم تعليمات، امام سجر }                                     |
| . : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| کالم نمبر ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كالمنمبر ا                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |



# صدقة الفطرك احكا

جيها كه آپ ز كوة كے مسائل كے شروع ميں پڑھ چكے ہيں كه ز كارة كى دوقتميں ہيں:

(١) فرض زكوة - (٢) واجب زكوة -

بحمداللہ تعالی فرض زکو ۃ کے احکام پڑھ چکے ہیں اب واجب زکو ۃ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں واجب زکو ۃ سے مرادصد قۃ الفطر ہے جسے "زکو ۃ الرائس" بھی کہتے ہیں۔

عزیز طلباء کرام کی سہولت اور آسانی کے پیشِ نظر صدقۃ الفطر کے مسائل دلچیپ پیرائے میں زکوۃ کیساتھ تقابل کرتے ہوئے لکھے جاتے ہیں۔ وماتو فیقی الا باللہ

پہلے وہ احکام ککھے جاتے ہیں جوز کو ۃ اورصد قۃ الفطر میں مشترک ہیں، پھروہ احکام ککھے جا کیں گے جوز کو ۃ اورصد قۃ الفطر میں مختلف ہیں:

## "زكوة" اور "صدقة الفطر "مين مشترك إحكام:

- ک زکوۃ کے فرض ہونے کیلئے خود آ دمی میں جوشرا کط پائی جانی ضروری ہیں (جیسے مسلمان ہونا اور آزاد ہونا وغیرہ) بعینہ یہی شرا کط صدقة الفطر کے واجب ہونے کیلئے ہیں۔
- ا گرکسی پرز کو قافرض ہوجائے تواس پرصد قة الفطر بھی واجب ہوجاتا ہے { تاهم جس پرصد قة الفطر واجب ہوضروری نہیں ہے کہ اس پرز کو قابھی فرض ہو (اسکی مزیر تفصیل " فرق کے بیان " میں ملاحظہ فرما ہے )}
  - 🗨 جس طرح مقروض پرز کو ة فرض نہیں ہوتی ،ای طرح مقروض پرصدقة الفطر بھی واجب نہیں ہوتا۔
    - 🗨 جو شخص ز کو ۃ کا مستحق اور مصرف ہے دہی شخص صدقۃ الفطر کا مستحق اور مصرف ہے۔
- ص جس طرح زکو ۃ الی جگہ صرف کرنا جائز نہیں ہے جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جائے اسی طرح صدقۃ الفطر بھی ایسی جگہ صرف کرنا جائز نہیں ہے جہاں تملیک کی شرط نہ یائی جائے۔
- جس طرح زکوۃ کے فرض ہونے سے پہلے ادا کرنا جائز تھااس طرح صدقۃ الفطر بھی واجب ہونے سے پہلے ادا کرنا جائز ہے۔
- 🗨 جس طرح زکوۃ کے باب میں خودوہی چیز دینا ضروری نہیں ہے جس پر زکوۃ فرض ہوئی ہو بلکہ اسکی



جگہاتنی مالیت کی رقم ، کپڑے جوتے ، کھانااور دیگراشیاء دے سکتے ہیں ، اسی طرح صدقة الفطر میں بھی گندم کی جگہ پیسے اور دیگراشیاء دے سکتے ہیں۔

#### **\*\*\***

## زكوة اورصدقة الفطرمين فرق

| (۱) صدقة الفطرواجب بي كيونكه سنت سي ثابت ب           | (1) زكوة فرض ہے كيونكة رآن مجيد سے ثابت ہے۔            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                        |
| ı ·                                                  | (۲) اگر کسی کے پاس اتنامال ہوکہ نصاب زکوۃ کو           |
| پنچاہے تواس پرصدقة الفطر بھی واجب ہے۔                | پہنچتا ہےتواس پرز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔                  |
| البتة اگر سی شخص کے پاس اپی ضروریات سے زائداتن       | نیز اگر کسی کے پاس ضروریات سے زائداتن چیزیں ہوں        |
| چیزیں ہوں کدانکی بازاری قیمت ساڑھے باون تولہ         | كها گرائلي قيمت لگائي جائے توساڑھے باون توله جاندي     |
| چاندی (612.35 گرام) کے برابر ہوجائے تواس             | (612.35 گرام) کی قیت کے برابر ہوجائے تو اس             |
| رصدقة الفطرواجب ہے۔                                  | پرز کو ۃ واجب نہیں ہے خواہ وہ چیزیں کتنی ہی زیادہ کیوں |
|                                                      | نه ہوں جب تک کہ وہ مالِ تجارت (عروض) میں داخل نہ       |
|                                                      | ہوجائیں (مال تجارت کی تعریف کو پھرسے تازہ کرلیں )      |
| (٣) جبکہ صدقۃ الفطر عیدالفطر کے دن فجر کے وقت        | (۳) ز کو ۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب پر              |
| واجب ہوتا ہے خواہ نصاب پرایک دن بھی نہ گزرے۔         | سال بورا ہوجائے۔                                       |
| (٣) جبكه صدقة الفطر مين خواه كتنابى مال متفادماتا    | (۴) اگر کسی کے نصاب پر سال شروع ہور ہا ہواور مزید      |
|                                                      | مالِ متفادُل جائے تو زکوۃ کاحساب بھی بڑھ جائے گا       |
| صدقة الفطر کی مقدار نہیں بڑھتی۔                      | مجموعه پرز کو ة ہوگی۔                                  |
| (۵) جبكه صدقة الفطرواجب موجائ توخودا پناو پر         | (۵) اگر کوئی شخص صاحبِ نصاب ہوتو صرف اسکے او پر        |
| بھی واجب ہوتا ہے اور ہرائ شخص کی طرف سے اس پر        | ز کو ہ فرض ہوتی ہے، کسی دوسرے کی طرف سے زکو ہ          |
| صدقة الفطر واجب موتاب جن پراسے سر پرتی حاصل          | فرض نہیں ہوتی۔                                         |
| ہے اور انکاخر چدا سکے ذمہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے نابالغ |                                                        |

## AS ( 16 1 C 7 F ) S ( 29 ) S (

| اولا د، خدمت کے غلام وغیرہ۔                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (۲) جبکه صدقة الفطر میں صدقه کی مقدار تقریباً پونے            | (٢) زكوة كل مال كے ڈھائی فيصد (چاليسويں ھتے)           |
| دوسیر گندم متعین ہے میمقدار مال کے کم وبیش ہونے سے            | کے اعتبار سے فرض ہوتی ہے جسکی مقدار مجموعی مال کے کم   |
| نہیں بدلتی بلکہ اگراسکی زیرِ سر پرستی افراد کم دہیش ہوں تو یہ | وبیش ہونے ہے کم دبیش ہوتی رہتی ہے۔                     |
| مقدار کم وبیش ہوتی رہتی ہے۔                                   |                                                        |
| (2) جبکہ کسی شخص کے پاس ضروریات سے زائداس                     | (۷) اگر کسی شخص کے پاس اپی ضروریات سے زائداتنی         |
| قدر چیزیں ہوں کہ جنگی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی              | چیزیں ہوں کہ قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی                |
| (612.35 گرام) کے برابر ہوتو خوداس پرصدقة الفطر                | (612.35 گرام) کی بازاری قیت کے برابر ہوتو              |
| واجب بوجا تاہے۔                                               | اسے زکوۃ لیناجائز نہیں ہے ایسے شخص پر اگر چہ ز کوۃ ادا |
|                                                               | کرنافرض نہیں ہے تاھم ز کو ۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔     |
| (٨) جبكه صدقة الفطر كاتعلق الشخص سے موتاہے جس                 | (۸) زکوۃ کا تعلق مال سے ہوتا ہے للبذاز کوۃ فرض         |
| پر بیرواجب ہے لہذا صدقة الفطر واجب ہوجانے کے بعد              | ہوجانے کے بعداگرمال ہلاک ہوجائے(چوری                   |
| اگر مال ہلاک ہوجائے تواسکا وجوب ختم نہیں ہوتا۔                | ہوجائے، جل جائے یا غرق ہوجائے) تو زکوہ کی              |
|                                                               | فرضیت ختم ہوجاتی ہے۔                                   |
| (۹) صدقة الفطرمين مال كانا مي ہونا ضروري نہيں ہے۔             | (٩) زكوة فرض ہونے كيلئے مال كانامى (برھنے والا         |
|                                                               | ہونا)ضروری ہے۔                                         |
| (١٠) جبكه صدقة الفطر واجب مونے كيلئے عاقل اور بالغ            | (١٠) زكوة فرض ہونے كيلئے عاقل اور بالغ ہونا ضروري      |
| ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بچے اور مجنون پر بھی واجب ہوتا        |                                                        |
|                                                               |                                                        |

#### \*\*\*

## صدقة الفطر كي مقدار:

اگر کس شخص پرصدقة الفطرواجب ہوجائے تو درج ذیل تفصیل کے مطابق صدقة الفطر نکالناواجب ہوتا ہے:

اگر گندم یا گندم سے بنی ہوئی کسی چیز جیسے گندم کا ستّو، یا گندم کا آٹاوغیرہ سے صدقة الفطر دینا چاہے، تو



پونے وسیرسے آدھی چھٹا تک زیادہ دیناضروری ہے، احتیاطاً پورادوسیر کرلے۔

- اگر بَو یا بَو کا آٹایا بَو کا ستو ، کھجوریا کشمش دینا جا ہے تو گندم سے دوگنی مقدار (ساڑھے تین سیراورایک چھٹا تک ) دیناضروری ہے۔
- ان اجناس کے علاوہ اگر پیپیوں کی شکل میں دینا جاہے تو ان کی بازاری قیمت لگا کرائے روپے دیا جا۔ دیدے۔
- اگر ان اجناس کے علاوہ دوسری جنس سے صدقۃ الفطر اداکرناچاہے (جیسے چنا، دالیں، جاول وغیرہ) توان اجناس (گندم، بَو، کھجور، کشمش) کی قیمت لگاکراتنی قیمت میں جتنی یہ چیزیں (چنا، دالیں، چاول) آتی ہوں، دیناضروری ہے۔

**\*\*\*** 

# عمامشق

### سوال نمبرا

| صحیح/غلط | صحيح ياغلط مسائل كي نشاندهمي سيجيئة:                                      |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|          | (۱) ہروہ مخص جس پرز کو ۃ فرض ہوتی ہےاس پرصد قۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔    |  |
|          | (۲) صدقة الفطر کی ادائیگی کے لئے سال گزرنا شرط ہے۔                        |  |
|          | (٣) ز کو ة اور صدقة الفطر کے مصارف ایک ہیں،ان میں کوئی فرق نہیں۔          |  |
| کے پرابر | (۴) حاجات اصلیہ سے زائد چیزیں اگر نصاب ذکو ہیں ہے کسی نصاب کی قیمت کے     |  |
|          | ہوجاتی ہیں،تو صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے،اورز کو ۃ بھی۔                  |  |
|          | (۵) عیدالفطر کی طلوع فجر کے وقت مال مستقاد کے بڑھنے سے صدقۃ الفطر بھی بڑھ |  |
|          | ناتا <i>ہے۔</i>                                                           |  |
|          | •                                                                         |  |

(۲) عیدالفطر سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوجائے تو نومولود کا فطرانہ واجب نہیں ہے۔ ا



| (۷) ہراں شخص کی طرف ہے بھی صاحب نصاب شخص پرصد قۃ الفطر واجب ہوتا ہے، جو                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس کی سر پرستی میں شامل ہواوران کا خرچہ اس کے ذمہ ہو۔                                                     |
| (٨) اگر كوڭى شخص صاحب نصاب ہوا در نصاب كى بقدر مقروض ہوتو صدقة الفطر بہر حال اس                           |
| پرواجب ہے۔                                                                                                |
| (۹) صدقة الفطر کی مقدار متعین ہے، زکو ہ کی طرح کل مال کے حساب سے اڑھائی فیصد واجب                         |
| نہیں ہے۔<br>                                                                                              |
| (۱۰) زکو ۃ مال کے بڑھنے سے بڑھ جاتی ہے، جبکہ صدقۃ الفطرافراد کے بڑھنے سے بڑھتا ہے۔                        |
|                                                                                                           |
| <i>حوال نمبر ۲</i>                                                                                        |
| صدقة الفطر کے باب کو اچھی طرح ذہن نشین کرکے ایک صفحہ پروہ احکام ککھیں جو صدقة الفط                        |
| رز کو ة میں <u>ملتے جلتے ہیںاور دوسرے صفحہ پر</u> وہ احکام ککھیں جن میں زکو ۃ اورصد قتہ الفطر میں فرق ہے۔ |
| وال نمبر ١٣                                                                                               |
| درج ذیل مسائل میںغورکریں ذکر کردہ منتخبات میں سے جوشیح ہواس سے خالی جگہ پرکریں۔                           |
| (۱) صدقة الفطر كاادا كرنا هرعاقل وبالغ صاحب نصاب شخص پر                                                   |
| (فرض، واجب، سنت، مستحب)                                                                                   |
| (ب) گندم یا گندم کے آٹاوغیرہ سے صدقۃ الفطرادا کرنے کی صورت میںدیناواجب ہے۔                                |
| (پونے دوسیر، ایک سیر، چارسیر)                                                                             |
| (ج) صدقة الفطر ہرصاحبِ نصاب شخص پرعیدالفطر کے وقت واجب ہوتا ہے۔                                           |
| (طلوع شمس بطلوع فجر، رؤيت ہلال)                                                                           |
| (د) صدقة الفطر كى رقومكودينا جائز ہے۔                                                                     |
| (مستحق ز کو ه شخص،ا نی اولا د ،مسجد )                                                                     |



多多多多多



# عُشرك احكام

## اعُشر کی تعریف

زمین کی بیدادار پرجوز کو ة فرض ہوئی ہےاہے "عُشر" کہتے ہیں۔ یادر ہے کہ بیلفظ"عُشر" عشر (دسویں حقیہ )اورنصف عُشر (بیسویں حقیہ )دونوں پر بولا جا تا ہے۔ لیکن کہاں دسواں حقیہ اور کہاں بیسواں حقیہ واجب ہوتا ہے اسکی تفصیل آئندہ سطور میں آرہی ہے۔ • وجہ وجہ وجہ ا

## عُشر کس پرفرض ہوتاہے؟

عُشر فرض ہونے کی وہی شرطیں ہیں جوصد قۃ الفطر کے واجب ہونے کی شرائط ہیں۔ چنانچ عُشر فرض ہونے کیلئے مسلمان اور آزاد ہوناضروری ہے جبیبا کہ صدقۃ الفطر میں ضروری ہے۔

اورعاقل اور بالغ ہونا ضروری نہیں ہے جسیا کہ صدقۃ الفطر میں ضروری نہیں ہے، چنا ٹچہ نابالغ اور مجنون کی زمین میں بھی عُشر فرض ہوتا ہے جسیا کہ ان پرصدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔

عُشر فرض ہونے کیلئے حولان حول (سال گزرنا) شرطنہیں ہے بلکہ فصل کا ہونا شرط ہے چنانچہ اگرا یک سال میں زمین سے کی فصلیں حاصل ہوں تب بھی سب پیداوار پرعشر واجب ہوتا ہے۔

#### **\*\*\***

## عُشر میں نصاب شرط ہیں ہے:

جارے حضرت سیّدناامام ابوصنیفہ ؒ کے نزدیک پیداوار کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے کہ جس میں عُشر واجب ہو بلکہ کم ہویازیادہ عُشر (دسوال بابیسوال حقہ ) بہر حال واجب ہے۔

#### \*\*\*

کونسی پیداوار پرعُشر واجب ہےاورکونسی پیداوار پرعُشر واجب بہیں؟ اس کے بارے میں ضابطہ اور اصول سے کہ ہروہ فصل اور پیداوار جے زمین میں کاشت کر کے آمہ نی اور نفع

حاصل کرنامقصود ہوتا ہے اس پرعُشر واجب ہے۔

اور ہروہ پیداوار جسے زمین میں کاشت کر کے نفع اور آمدنی مقصود نہیں ہوتی اس پر عُشر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس قتم کی فصل کو بھی آمدنی اور نفع حاصل کرنے کی غرض سے کاشت کرلے تواس پر بھی عُشر واجب ہوتا ہے۔

مثالوں ہے وضاحت:

مندرجهذيل فصليس كاشت كرنے سے چونكه آمدنی اورخودوه فصل مقصود ہوتی ہے لہذاان پرعُشر واجب ہے:

(۱) ہوشم کے اناج (گندم، بَو، چاول، مکئ، باجرہ، دالیں، ساگ، پالک، سبزیاں، پھل، اور میوہ جات

وغيره)۔

- (۲) السي اورثل كي فصل اورا خکے جيجہ
  - (۳) کیاس۔
- (۴) تمبا کواورافیون (پوست کی کاشت)
- (۵) جانوروں کے حارے کیلئے اگائی جانے والی گھاس جیسے برسین، جواروغیرہ۔
  - (۲) بید، چنار بصوبر، چیز، بیار،اوروه درخت جنهیں کاٹ کر بیجا جاتا ہے۔
- (۷) وہ جن کی پیداوار مقصود ہوتی ہے مثلاً سورج کھی ،سرسوں ،سویا ،السی وغیرہ۔
- (۸) وہ پھول جنگی پیداوار سے آمدنی مطلوب ہو، صرف خوبصورتی کی غرض سے نہ لگائے گئے ہوں جیسے( گلاب، چنبیلی وغیرہ کی فصلیں)۔
- (۹) خودروگھاس جس کی آ دمی اس غرض سے دیکھ بھال شروع کردے کہا سے نیچ کر آمدنی حاصل کرے گا۔
  - (۱۰) پہاڑوں یا جنگلوں یا فارموں سے حاصل ہو نیوالاشہد۔

مندرجه ذيل فصلول مين عُشر واجب نهين:

(۱) بھوسداور سوکھی چری جس سے اناج حاصل کرلیا گیاالبتہ اگر دانہ پڑنے سے پہلے ہی کاٹ لیاجائے تو عُشر واجب ہوتا ہے۔

## 

(ب) وہ نیج جوزراعت میں خود مقصود نہیں ہوتے ۔ جیسے تر بوز ، خر بوز ہ ، کھیرا اور ککڑی کے نیج ۔ کیونکہ ان میں پھل مقصود ہوتا ہے، نیج نہیں ۔

(ج) ایندھن کی ککڑی ( کپاس کی چنائی کے بعد چیٹریاں ) گھاس جھاؤاور کھجور کے پتے جبکہ انکی دیکیر بھال نہ کی جاتی ہواورانکوفروخت نہ کیا جاتا ہو۔

(و) درختوں سے حاصل ہونے والی گونداور رال۔

#### \*\*\*\*

عُشر نکالتے وقت کون سے اخراجات منہا کئے جا کیں گے؟

پیدادار پرآنیوالے اخراجات دوسم کے ہوتے ہیں:

(۱) بعض وہ اخراجات جونصل حاصل ہونے تک آتے ہیں جیسے نیج کا خرچہ، پانی (نہری ہویا ٹیوب ویل کا) کھاد،اسپرے،کٹائی بھریشروغیرہ کےاخراجات۔

(۲) پیدادار حاصل ہونے کے بعد منڈی تک لے جانے کیلئےٹرک وغیرہ کا کرایہ، گودام کا کرایہ، حفاظت کیلئے مامور چوکیداروغیرہ کاخرچہ۔

عُشر (دسوال حقد یابیسوال حقد ) نکالتے وقت پہلی قتم کے اخراجات منہانہیں کئے جا کیں گے یعنی ان اخراجات کونکا لے بغیر مجموعی پیداوار سے عُشر نکالناضروری ہے۔

البته دوسرى فتم كے اخراجات نكال كرباقي پيداوار كاعشر نكالا جاسكتا ہے۔

عشراورنصف عشرمين فرق:

الیی زمین جو بارانی ہوکہ بارش کے پانی سے نصلیں اگتی ہوں۔ پانی خریدنے کی مشقت نہ ہوتو اس سے حاصل ہونے والی پیدوار میں عشر (دسوال حصہ) واجب ہے۔لیکن الیی زمین جس کی سیرابی کے لئے پانی خرید نا پڑتا ہو جیسے ٹیوب ویل اور نہر کا پانی تو اس سے حاصل ہونے والی پیدا وار میں نصف عشر (بیسوال حصہ) واجب ہوگا۔

#### \*\*\*\*

## 



# عمامشق

سوال نمبرا

| پیداوار میںعشرواجب ہےاس کےخانے میں ت    | ر کریں جس فصل اور : | زىل مىں دى گئى فېرست مىں غور            |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| اس کے خانے میں غلط کا نشان (×) لگا کیں. | شر واجب نہیں ہے     | کا نشان ( 🗸 )اورجس میں ع                |
|                                         |                     | اور کتاب ہیں ذکر کردہ اصول کی روشنی میں |
|                                         |                     | □ گندم                                  |
|                                         | وجديد ہے            | سنريان                                  |
| يكر                                     | <del>(</del>        | 🗖 گھاس جاؤ                              |
|                                         | وجەرىيەسى كە        | 🗖 درختوں کی گونداوررال                  |
|                                         | وجه پیه م که        | 🗔 فاری شهد                              |
|                                         | وجدييہ که           | تمباكو                                  |
|                                         | وجديد ہے كه         | پوست                                    |
|                                         | وجدييه بحك          | . 🔃 خوبصورتی کے لئے پھول                |
|                                         | وجدیہ ہے کہ         | مجھوسہ                                  |
|                                         | وجدريه ہے كه        | 🗖 تر بوز ، خر بوز ہ کے ت                |
|                                         | . وجدیہ ہے کہ       | 🔲 سورج مکھی کے پھول                     |
|                                         |                     | سوال نمبرا                              |

صيح ياغلط مسائل كي نشأندهي سيجيئة:

| ) ہویازیادہ۔    | (۱) زمین سے حاصل ہونے والی ہرفصل پرعشر واجب ہے خواہ وہ مقدار میں تھوڑی      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 | • • •                                                                       |
| راوار کا بیسوال | (۲) ایسی زمینوں کی فصل میں جہاں صرف بارش کے پائی سے فصل اگتی ہے کل پید      |
|                 | حصہ دینا واجب ہے۔                                                           |
|                 | (٣) عشر کی فصل مااس کی بقدر رقم کسی بھی شخص کودے سکتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے  |
| نصدوا جب ہے۔    | (۴) نہری پانی یا ٹیوب ویل کے پانی سے حاصل ہونے والی فصلوں میں بیسوال        |
|                 |                                                                             |
| رقم بإاسكاسامان | (۵) زَكُوةَ اورصدقة الفطر كي طرح عشر مين بهي واجب مونے والي حصه كي بقد رنقد |
|                 | ( كيڙے جوتے وغيرہ) ديا جاسكٽا ہے۔                                           |
| يں بھی ہیں۔     | (۲) زکوة اورصدقة الفطر کے مصرف میں جوشرا نط ہیں وہی شرا نطاعشر کے مصرف      |
|                 |                                                                             |
|                 | (۷) عشر کی رقم مسجدا ور مدر سے کی تعمیر میں خرج کی جاسکتی ہے۔               |
|                 | (۸) عشر ہرپیداوار میں ہوتا ہے، مگرادا کرناایک سال بعد ضروری ہوتا ہے۔        |
|                 | (۹) اخراجات منها کئے بغیر کل بیداوار سے عشر کا حساب کیا عاتا ہے۔            |
|                 | (۱۰) قربانی کے گوشت کی طرح عشر کی پیداوارخود بھی استعال کر سکتے ہیں۔        |
|                 | 4244244                                                                     |





## رفزہ کے احکا

🕸 روزه کی اقسام

ادكام كاحكام الكاحكام

🛞 روزه کےمفسدات

اعتكاف كاحكام



# روزہ کے احکام

قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَااَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُواكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ. (الِقرة -١٨٣)

الله تعالی کاارشاد ہے: اے ایمان والوائم پردوزہ فرض کیا گیاہے جیسا کہ تم ہے پہلے لوگوں پرفرض کیا گیا تھا تا کہتم پر ہیزگار بن جاؤ۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَا دَقِانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ.

(رواه البخاري ومسلم)

رسول التُعلَيْفَ نے ارشادفر مایا: اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پرکھی گئی ہے، اوّل اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محملیات اللہ کے رسول ہیں، دوم نماز قائم کرنا، سوم زکو ۃ اداکرنا، چہارم ہیت اللہ شریف کا جج کرنا، پنجم رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔

**\*\*\***\*

"روزه" كامعنى:

روز ہ کوعر بی میں "صوم" کہتے ہیں،اورصوم کا لغت میں معنی ہے"الا مساک" لیعنی رک جانا۔او،شریعت کی اصطلاح میں اسکامعنی ہے کہ:

"أَلْإِمُسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ مِنُ طُلُوعِ الْفَجُو ِ اِلَى غُرُوبِ الشَّمُسِ مَع نِيَّةٍ " م"

"طلوع فجر ہے لیکر غروبِ آفاب تک روزے کی نیت ہے مفظر ات ثلاثہ ( کمانے پینے اور بیوی سے از دواجی تعلق قائم کرنے ) سے رک جانا" روزہ" کہلاتا ہے۔



کس شخص پررمضان کے روز نے فرض ہوتے ہیں؟

روز ہ فرض ہونے کے لئے درجِ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جس شخص میں بیتمام شرائط پائی جا 'میں گی اس برروز ہ فرض ہوجا تاہے:

- (۱) مسلمان ہونا۔للبذا کا فریرروز ہ فرض نہیں ہے۔
  - (٢) بالغ مونا لهذا نابالغ يرروزه فرض نهيس بـ
- (m) عاقل ہونا۔ لہذا مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے۔
- (۷) دارالاسلام ہونا۔ یادارالحرب ہونے کی صورت میں روزے کی فرضیت کاعلم ہونا۔

دارالاسلام كى تعريف:

دارالاسلام سےمراداییا ملک ہے جہال مسلمانوں کی حکومت ہو۔

وضاحت: فقهی اصطلاح میں دارالاسلام بننے کیلئے اتنی بات ہی کافی ہے کہ سلمانوں کی حکومت ہوخواہ عملاً قرآن وسقت کا نفاذ ہویانہ ہو۔ جیسے پاکستان۔ تاہم قرآن وسنت کے نفاذ سے محرومی برای محرومی اور خسارے کی بات ہے۔

دارالحرب كى تعريف:

دارالحرب سے مراداییا ملک ہے جہاں کا فروں کی حکومت ہو۔خواہ وہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہو۔ جیسے ہندوستان۔

#### \*\*\*\*

كس شخص پررمضان كےروزے اداكرنا فرض ہے:

اگرکسی شخص پرمندرجه بالاشرائط کی روشن میں روزہ فرض ہوجائے تو اسکا ادا کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب مندرجہ ذیلی تمام شرائط موجود ہوں:

(۱) پہلی شرط: روزہ کا ادا کرنا اس شخص پر فرض ہے جو مقیم ہوللندا اگر کوئی شخص شرعی مسافر (جسکا بیان کتاب الصلوٰۃ کے باب "مسافروں کے احکام" میں گزر چکاہے ) ہوتو اس پر روزہ ادا کرنا فرض نہیں ہوتا۔سفر سے لوٹنے کے بعد اسکی قضاء کرنا ضروری ہے۔

## 

ضروری وضاحت : عصر حاضر میں جدید سفری سہولیات (ہوائی جہاز،ٹرین،بس،کاروغیرہ) کی وجہ سے سفرا تناپُر مشقت نہیں ہوتا تب بھی روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔ کیونکہ شریعت نے روزہ ندر کھنے کی رخصت سفر کی وجہ سے دی ہے جوان تمام تر سہولیات کے باوجودیایا جاتا ہے۔

تاہم اس رخصت کے باوجودا گرکوئی روز ہ رکھ لے تو بہتر ہے تا کدر ضان المبارک کی برکات سے پوراپورا فائد «اٹھاما جا سکے۔

(۲) دوسری شرط: روزہ فرض ہونے کے بعدادا کرناات شخص پر فرض ہے جو تندرست ہو، الہذا مریض پر روزہ رکھنا فرن نہیں ہے۔ چنانچہ جب صحت مند ہوجائے توان روزور ای قضاء کرلے۔

(س) تیسری شرط : عورت پرروزہ اداکرنا اس وقت فرض ہے جب وہ حیض ونفاس سے پاک ہو۔ چنانچیھا اصفہ اور نفاس اولی عورت کو ما پاکی کے ایّا م میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بعد میں قضاء کر لے۔

ضروری وضاحت: یادر ہے کہ بیمسکلہ حَدَثِ اکبری تین اقسام میں سے حیض ونفاس کے ساتھ خاص ہے لیکن اگر جنابت لاحق ہوجائے ،خواہ مردکو یاعورت کو توبید روز ہے کے منافی نہیں ہے، جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ اور روزہ کی حالت میں جنابت لاحق ہوجائے (لیعنی احتلام ہوجائے) تو روزہ ٹو ٹما بھی نہیں ہے۔

روزه مجیح ہونے کی شرائط:

اگرکوئی شخص روزہ فرض ہونے کے بعدروزہ رکھ لے تواس روزے کے سیح ہونے کے لئے درج ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

میمیل شرط : منگهای شرط :

نیت کرنا بشرطیکہ ایسے وقت میں ہوجس میں نتیت کرنا سیح ہوتا ہے۔ (نتیت کے بارے میں تفصیل عنقریب آر ہی ہے )

دوسری شرط :

عورت کا دن بھر چیض ونفاس سے پاک رہنا۔اگرعورت شروع دن میں پاک تھی مگرروز ہ شروع کرنے کے بعد دن کے کسی جتے میں نایاک ہوگئ تواسکاروز ہ ٹوٹ جائیگا۔



### تيسرى شرط:

روزہ کاان تمام باتوں سے خالی ہوناجو روزہ توڑدیتی ہیں۔ جیسے کھانا، پینا، اور جماع کرنا۔ اور وہ اشیاء جو کھانے پینے اور جماع کے حکم میں ہیں۔(ان اشیاء کی تفصیل بھی آ گے آ رہی ہے)

\*\*\*

## روزے کی اقسام:

روزے کی چھاقسام ہیں:

- (۱) فرض روزه۔
- (٢) واجبروزه
- (m) مسنون روزه<sub>-</sub>
- (۴) مندوب (مستحب) روزه۔
  - (۵) مکروه روزه۔
    - (۲) حامروزه-

اب ان اقسام كى تفصيل ملاحظه يجيح:

(۱) فرض روزه :

اگرکسی شخص میں روز ہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جائیں تواس پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض

ہوجاتا ہے۔

#### (٢) واجبروزه:

درج ذیل روز بر کھنا واجب ہے:

- () اگرنفلی روز ہ شروع کر کے توڑ دیا تواس کی قضاء واجب ہے۔
- O شریعت مطهره کابیاصول اورضابطه ہے کہ کوئی بھی نفل اور مستحب کام کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کیکن اگرنفل عبادت شروع کردی جائے تو پھراسکا پورا کرناوا جب ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کنفل نمازیانفل روز ہ نوڑنے والے براس کی فضاء واجب ہے۔

(ب) فذركے روزے۔

نذر کا مطلب : نذر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آ دمی اللہ تعالی جل شانۂ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کسی عبادت (مثلاً نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ) کی متت مان لے۔

مثال: حیب نے بیمنت مان کی کہ اے اللہ!اگر میں سالانہ امتحان میں اوّل آگیا تو میں دس روز ہے رکھوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے وہ اوّل آگیا تو اسے دس روز ہے رکھنا واجب ہے۔

**\*\*\*** 

نذرگى اقسام:

نذر کی دوقتمیں ہیں:

(۱) نذرمعتین

(۲) نذرغیرمعین

نذر معیّن : نذر معیّن کا مطلب سے کہ کسی خاص دن کے روزے کی منّت مان لینا۔ نذر معیّن کی صورت میں آئ خاص دن میں روزے رکھنا واجب ہوتا ہے۔

مثال: بی ہاں! یچیلی مثال میں حبیب نے سالاندامتحان میں اوّل آنے کی صورت میں خاص جعد کے دن روز ہ رکھنا رہزہ رکھنا وزہ رکھنا میں اور مرکھنا میں حبیب پر جعد کے دن روزہ رکھنا میں حب ہے۔ واجب ہے۔

نذرِغیر معیّن : نذرغیر معین کامطلب بیہ کہ نذر مانتے ہوئے کسی خاص وقت کا تعیّن نہ کرے بلکہ مطلقا م (بغیر کسی قید وشرط کے)روز کے نذر مان لے۔نذرغیر معیّن ہونے کی صورت میں نذر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے مگر غیر متعیّن ہونے کی وجہ سے جب بھی پورا کر لے اسکوا ختیار ہے۔

مثال: سلمان نے نذر مان لی کہا ہے اللہ! تجھلی کوتا ہیوں کو معاف کرد بیجئے ۔اب اگر میں بورے جامعہ میں اوّل آگیا تو تیری رضا کیلئے دس روزے رکھوں گا۔

الحمد الله رب كريم نے ٹوٹے ہوئے دل كى دعا كوآسان ۔ ہے اوپر اٹھاليا۔ چنانچہ وہ يوم مسعود آگيا جديہ، مجمع ميں بيآ واز كانوں ميں رس گھولتى ہوئى سائى دى:

" پورے جامعہ میں اوّل آنے والے طالب علم محمّد سلمان ہیں" ناظم صاحب نے اعلان کیا۔ چونکہ نذر پوری ہوگئ ہے لہذا سلمان پر دس روز ہے رکھنا واجب ہے۔ چونکہ نذرغیر متعین تھی لہذا جب بھی دس

روزے رکھ لے گا تو اسکی نذر پوری ہوجا ئیگی۔

(ع) کفارے کے روزے۔

درج ذیل صورتوں میں کفارے کے روزے رکھنا واجب ہوتا ہے:

(۱) رمضان المبارك میں بغیرعذر کے جان بوجھ کرروزہ تو رویا تو کفارے کے روزے رکھناواجب ہے۔

(۲) رمضان المبارك میں دن کے وقت جماع كرليا تو كفارے كے روزے ركھنا واجب ہے۔

(m) "ظہار" كى صورت ميں كفارے كروز بركھنا واجب ہے۔

(٧) قتم کھا کرتوڑ دینے کی صورت میں "کفارہ یمین " کے روز بے رکھنا واجب ہے۔

(۵) احرام کی حالت میں بعض ایسے ممنوعات ہیں جنکاار تکاب کرنے کی صورت میں کقارے کے روزے رکھنا واجب ہے۔

. (۲) قتلِ خطایا ہرا س قتل کی صورت میں جو قتلِ خطا کے حکم میں ہوتا ہے۔ کفّارے کے روزے رکھنا واجب

-4

#### **\*\*\***\*

#### (۳) مسنون روزه:

یومِ عاشورہ ( دسویں محرم ) کوروزہ رکھنا۔ بشرطیکہ اس کے ساتھ نویں یا گیار ھویں محرّم کاروزہ بھی ہو۔ • • • • • • • • • •

### (۴) مستحب روزه:

درج ذیل روز بر کھنامتحب (مندوب) ہیں:

() ہرمینے میں تین روز بر کھنا،خواہ وہ کوئی سے بھی ایا م ہوں۔

(ب) ہر مہینے ایا م بیض میں روزے رکھنا۔ (ایّا م بیض سے مراد تیرهویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ ہے۔ کیونکہ ان تاریخوں میں رات خوب روش اور سفید ہوتی ہے )

(ع) ہر ہفتے میں پیراور جعرات کوروزے رکھنا۔

(9) شوال میں چھروزے رکھنا۔

(٠) غيرحاجي كيليح يوم عرفه (نوين ذي الحجه) كوروزه ركهنا ـ

(ر) صوم داؤ دی رکھنا لیعنی ایک دن روز ہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا۔

\*\*\*

(۵) مگروه روزه:

درج ذیل صورتوں میں روز ہے رکھنا مکروہ ہے:

(۱) صرف يوم عاشوره ( دسويس ) كاروزه ركهنا \_ نويس محرّ م يا گيارهويس محرّ م كوساته منه ملانا ـ

(پ) صرف ہفتہ کے دن روڑہ رکھنا۔ ساتھ کو کی اور دن نہ ملانا۔

(ج) "صوم وصال" یعنی اس طرح مسلسل روزے رکھنا کہ غروب آ قاب کے بعد بالکل افطار نہ کرے

اورا گلے دن کاروز ہجمی رکھ لے۔

\*\*\*

(Y) حرام روزه:

درج ذیل صورتوں میں روز ہ رکھنا حرام ہے:

(۱) عیدالفطرکے دن روز ہ رکھنا۔

(ب) عیدالاضیٰ کے دن روزہ رکھنا۔

(ج) ايّا مِتشريق ( يعنى ذى الحجه كى گيارهوي، بارهوي، اور تيرهوي تاريخ كوروزه ركھنا۔

**\*\*\*\*** 

## **������**



## مفطر ات صوم لعنی روزه کوتوڑنے والی چیزوں کابیان

روزے کے مسائل میں مفطر ات (روزہ توڑنے والی چیزیں) کی بحث انتہائی اہم بحث ہے۔ مفطّر ات (روزہ توڑنے والی چیزیں) کی بحث میں غوطہ زنی سے پہلے چندتم ہیدی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، جن کی روثنی میں اس فقہی بحث میں بصیرت پیدا ہونے میں بڑی مدد ملے گی،ان شاءاللہ۔

ان تمہیدی باتوں کے بعد حضرات فقہائے کرام کی کتب سے بکھرے ہوئے موتی اصول اور ضوابط کی شکل میں ذکر کئے جائیں گے۔

#### \*\*\*

مقدمهاولی: وه عوارض اور حالتیں جوایک انسان کولاحق ہوتی ہیں، اور حضرات ِفقہائے کرامُ ان کے متعلق میہ بحث کرتے ہیں کہ وہ آیاروز ہ افطار ہونے سے رکاوٹ اور مانع بنتی ہیں یانہیں، آٹھ ہیں:

(۱) نِسان۔ (۲) غلَبہ (۳) اِکراہ۔ (۴) خطا۔ (۵) نوم۔ (۲) اِنماء۔

(۷) جنون۔ (۸) جہل۔

ا۔ نِسیان (بھول جانا): نسیان کی حقیقت بیہے کہ ضرورت کے موقع پرکسی چیز کایادنہ آنا۔ (الجر۲۷۱۲۲)

مثال: کوئی شخص روزے کی حالت میں کھانا پینا شروع کردے اور اسے یہ یاد نہ ہو کہ میر اروزہ ہے۔اس بھول کو" نسیان" کہتے ہیں، کیونکہ اس موقع پرضرورت ہے کہ اسے اپناروزہ دار ہونایا دہو۔

نسیان کا تھم : نسیان ( بھول جانا ) مانع افطار ہے، لہنداا گر کسی شخص نے بھول کر پچھ کھالیا، پی لیایا ہوی سے از دواجی تعلق قائم کیا، تو روز نہیں ٹوٹے گا۔

۲۔ خکلہ (غالب آ جانا): کسی چیز کا ایسے طور پر ہونا کہ اس سے بچنا بہت مشکل اور غیرا ختیاری ہو
 اس کوفقہی زبان میں کہتے ہیں کہ اس چیز کا اس شخص پر "غلبہ " ہے۔

مثال: جیسے غیرا ختیاری طور پر کسی شخص کے حلق یں کھی ، راستے کا گردوغبار، دھواں ، آٹے کا غبار چلے جانا، اور نیند کی حالت میں احتلام وغیرہ اسے کہیں گے کہ ان تمام چیزوں کا روزہ دار پرغلبہ ہے، کیونکہ ان سے اپنے آپ

کو بیانا بہت مشکل ہے۔

مثال: اگر کسی جگه بارش ہورہی ہو یا برفانی علاقے میں برف پڑرہی ہواوروہ غیراختیاری طور پرروزہ دار کے حلق میں اتر جائے تواسے غلبہ میں داخل نہیں کریں گے، کیونکہ بارش اور برفباری سے روزہ دارا پڑآ پ کوکسی محفوظ مرکان یا جیت وغیرہ کے نیچے کھڑے ہوکر بچاسکتا ہے۔ مرکان یا جیت وغیرہ کے نیچے کھڑے ہوکر بچاسکتا ہے۔

مثال: عنسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلاجائے تو اس سے بھی روزہ ٹبیں ٹوشا، کیونکہ یہ پانی "غلبہ" میں داخل ہے نہاتے ہوئے کان کواس سے بچانا اختیار سے باہراور بہت مشکل ہے۔

غَلْبة كاحكم: غلبه (غالب آجانا) ما نع افطار ہے، لہذا اگر کٹی شخص کے حلق میں گر دوغبار، دھواں یا کھی، آٹے کا غبار چلا گیا، تواسکاروز ہنیں ٹوٹے گا۔

سو اکراہ: "اکراہ" کامطلب سے کہ کی شخص کو ہلاک کرڈالنے کی دھمکی دے کر کسی کام پر مجبور کردینا۔اور سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہلاکت سے شریعت میں جیسے جان سے مارڈالنا داخل ہے اسی طرح کسی عضو کے کاشنے یا ضائع کردینے کی دھمکی بھی شامل ہے۔

مثال: كسى مخص فے روزہ دار پر كلاشكوف تان لى، كه ما تو كھانا كھالو ما پھر مرنے كيلئے تيار ہوجاؤ۔ اليى حالت كوشر بعت ميں "اكراہ" كہتے ہيں۔

ا کراہ کا حکم: اکراہ مانع افطار نہیں ہے، لہذاا گر کسی روزہ دار کو دھمکی دیکر پچھ کھلا بلا دیا گیا تو اسکاروزہ ٹوٹ جائے گا۔

سم۔ خطاً (غلطی ہوجانا): خطاہے مرادیہ ہے کہروزہ دارکواپناروزہ دارہونایادہومگرغلطی سے پانی وغیرہ حلق میں اتر جائے ،مگریانی پینے کا ارادہ نہ ہو۔

مثال: جیسے روزہ دار کے طلق میں کئی کرتے ہوئے پانی اتر جائے اب اسے بیتو معلوم ہے کہ میراروزہ ہے گریائی کے حلق میں اتار نے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اسے کہتے ہیں روزہ دار کے حلق میں پانی خطاسے اتر گیا ہے۔

خطا اورنسیان میں فرق: خطا میں روزہ دار کوا پناروزہ دار ہونایا دہوتا ہے اور نعل (پانی وغیرہ پینا) کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، جبکہ نسیان اس کے برعکس ہے کہ وہاں روزہ دار کواپناروزہ دار ہونا پاذہبیں ہوتا۔ مگر فعل (پانی پیناوغیرہ) کا ارادہ ہوتا ہے۔

خطاً کا حکم: خطا (غلطی) مانع افطار نہیں ہے لہٰذاا گر کسی کے حلق میں روزہ یاد ہوتے ہوئے مفطّر ات میں سے کوئی چیز اتر گئی ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

۵ نوم ( نبیند ) : کسی سوتے ہوئے آدمی کے منہ میں پائی وغیرہ ڈال دیا جُبکہ وہ روزہ دارتھا۔

نیند کا تھم : نیندافط ارسے مائع نہیں ہوتی ، لہذانیند کی حالت میں اگرمفظرات میں سے کوئی چیز طلق میں اتر گئی تب بھی روز وافطار ہوجائے گا۔ (کتاب "الأصل "لمحمّد ۲۳۳/۲)

البتة اس سے نیندی حالت میں احتلام متنفیٰ ہے، کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے اس لئے فقہائے کرام نے اسے تیسر نے نمبر "غلبہ "میں داخل کیا ہے۔

چنانچیا حتلام افطار سے مانع ہے۔ یعنی احتلام کی حالت میں روز ہ افطار نہیں ہوتا۔

۲۔ اِعْماء (بے ہوش ہوجانا) : یہ ایک قتم کا مرض ہوتا ہے جس سے انسان کے اعضاء معطّل ہوجاتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مگراس سے عقل ختم نہیں ہوتی، جبکہ جنون میں عقل ہی ختم ہوجاتی ہے۔

اِغماء کا حکم : اغماء (بے ہو شہوجانا) کا حکم نیند کی طرح ہے،جس طرح سے نیندا فطار سے مانع نہیں ہے اسی طرح اغماء (بے ہو ثی) بھی افطار سے مانع نہیں ہے۔

لہٰذااگر کسی بے ہوش روزہ دار شخص کے حلق میں پانی وغیرہ ڈالا گیااور حلق میں اتر گیا تو اس سے اسکا روزہ افطار ہوجائیگا۔

2۔ جنون (پاگل ہوجانا): یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان کی عقل زائل ہوجاتی ہے، اگر چہ اعتصاءاس کے اپنے کام سے معطل نہیں ہوتے۔

جنون کا حکم : جنون بھی افطار ہے مانع نہیں ہے،لہٰداا گر کوئی روزہ دار مجنون ہو گیا،اوراس کے حلق میں یانی یادواڈ الی گئی،تواس سےروزہ ٹوٹ جائے گا۔

۸۔ جہل (جہالت) : ان چیزوں سے جاہل ہونا، جوروزہ کی حالت میں کی جائیں توروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

مثال : کوئی شخص روزہ دار ہے اور اس نے ایک گھونٹ پانی پی لیالیکن اسکویہ معلوم نہیں ہے کہ روزہ کی حالت میں ایسا کرنا حرام ہے۔



جہل کا تھم : روزہ کوتوڑنے والے احکام سے جہالت "دارالاسلام " میں کوئی عذر نہیں ہے، دارالاسلام میں ہوتے ہوئے احکام نہ سیکھنا اپنی کوتاہی ہے۔ البذادارالاسلام میں کوئی شخص جہالت میں روزہ تو ڑدے، تو اسکی جہالت افطار سے مانع نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔

البتة دارالحرب میں جہالت عذر ہے لہذا کوئی شخص دارالحرب میں نیامسلمان ہوا اور روزہ رکھااور اسے مفطّر ات (روزہ توڑنے والی اشیاء) کاعلم نہیں تھا،اوراس نے جہالت کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، تو اس کی جہالت افطار سے مانع ہے اوراس کاروزہ نہیں ٹوٹے گا۔

خلاصة بحث : وه عوارض جن كے متعلق حضرات فقهاء كرام يد بحث كرتے ہيں، كه يدا فطارے مانع ميں بين، آٹھ ہيں:

- (۱) نسیان۔ (۲) غلّبہ۔ (۳) اِکراہ۔ (۴) خطا۔ (۵) نوم۔ (۲) اِغاء۔
  - (۷) جنون (۸) جهل ـ

حنی فقہائے کرام کے ہاں ان میں تین عوارض مانع افطار ہیں جن کی وجہ سے روز ہنییں ٹو ٹٹا وہ

ىيىن.

- (١) النسيان (بهول جانا) (٢) غلب (كسى چيز كاغالب آجانا) -
  - (m) دارالحرب میں احکام سے جہالت۔

البتة نیند کی حالت میں احتلام بھی مانع افطار ہے۔اور باقی تمام عُوارض مانع افطار نہیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر مفظر ات (روز ہ توڑنے والی چزیں) میں سے کوئی چیز پائی گئی توروز ہ ٹوٹ جائے گا۔

\*\*\*\*

مقدمه ثانیه(دوسری بحث):

روزہ کے مفطّر ات اوران سے متعلق اصول دضوابطِ تحریر کرنے سے پہلے درجِ ذیل الفاظ کے معنی اور مطلب جاننا ضروری ہے تاکہ اصول سجھنے میں دقّت نہ ہو۔

(١) بُوف (٢) مُنْفَذُ (٣) مُسام

جُو**ن** كى حقيقت :

بُوٹ سے مراد انسانی جسم کے اندرموجود خلاہیں۔ جیسے معدہ، حلق، آنتیں، پھیپڑے، مثانہ، وماغ،رحم دغیرہ۔

حضرات فقہائے کرام کے نزد یک روزہ کے افطار کے معاملہ میں ان میں سے چار جوف معتبریں۔

(۱) معده۔ (۲) طلق۔ (۳) آنتیں۔ (۴) وہاغ۔

ضروری وضاحت:

(۱) حلق کے حکم میں پھیپھڑ ہے بھی داخل ہیں۔سگریٹ وغیرہ کا دھوال حلق کے راستہ سے معدہ کی بجائے پھیپھڑ وں میں جاتا ہے۔

(ب) اطبائے جدید کی تحقیق کے مطابق دماغ میں کوئی جونے نہیں ۔لہذااس تحقیق کی روشن میں حضرات فقہائے کرام نے جود ماغ کو جوف قرار دیا ہے اس سے مراد ناک کاوہ حصہ ہے جوزم حصہ سے اوپر ہے۔اور ناک کے نرم حصہ سے اوپر والے حصہ کااندرونی رابط حلق کے ساتھ ہے۔

حضرت امام ابدیوسف یخ برد یک مرد کامثانه بھی شامل ہے، گویا کدان کے نزدیک پانچ جوف معتبر ہیں۔ بھوف کے معتبر ہونے کا مطلب:

جوف کےمعتبر ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ مفظرات میں سے کوئی چیز انسانی جسم کے باہر سے کسی بھی معتبر جوف میں پہنچ گئی توروز وٹوٹ جائے گا۔

**.....** 

مُنْفَذُ كَى حقيقت:

مُنْفَدُ (نفوذ ، گذرنے کی جگہ) سے مراد وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے مفظر ات میں سے کوئی چیز جوف (معدہ ملق ، آنتیں ، دماغ) تک پہنچ جائے۔

بيمنفذ دوطرح كے ہوتے ہيں:

- (1) قدرتی اور پیدائش راستے جواللہ تعالی نے خلقۂ بنائے ہیں (جیسے مند، ناک، کان، پا خانے کامقام)۔
- (۲) وہ داستے جو قدرتی اور بیدائش نہیں ہیں، بعد میں کسی وجہ سے بن گئے ہیں (جیسے دماغ کا گہرازخم،

پیٹ کا زخم، جومعدہ تک پہنچا ہو، پیٹ پرمعدہ کے برابرسوراخ)۔ .

حضرت امام ابوحنیفی کے نز دیک افطار کے معاملے میں ہرقتم کا مُنفُذُ معتبر ہے۔خواہ وہ خلقی اور بیدائشی ہویا

پیدائش نههو\_

مطلب میہ ہے کہ ان میں سے کسی راستے سے کوئی چیز جوف تک پہنچ گئی تو روز ہ افطار ہوجائے گا۔ جبکہ حضرات ِصاحبینؑ کے نز دیک قدرتی مُنفکڈ کا توا عتبار ہے لیکن غیر پیدائش کا ٹہیں ہے۔ مطلب میہ کہ منہ وغیرہ کے راستے سے اگر کوئی چیز جوف تک پینچی تو روز ہ ٹوٹ جائیگالیکن اگرزنم وغیرہ کے راستے ہے جوف تک پینچی تو روز ہٰہیں ٹوٹے گا۔

#### \*\*\*

### مسام کی حقیقت :

الله جل شاخه نے انسانی جلد میں بے شارا یسے سوراخ پیدا کتے ہیں جوآنکھوں سے نظر سیس آتے۔ مگران کے ذریعے جسم کے اندر سے پسینہ وغیرہ کا اخراج ہوتا ہے اور جسم پر کوئی چیز لگائی جائے جیسے تیل کریم اور کوئی دوا تو اس کا اثر اندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے غیرمحسوں راستوں کو "مسام" کہتے ہیں۔

حضرات ِفقہائے کرام کے ہاں اگر کوئی چیز "مسامات" کے ذریعے جوف تک پہنچے تو اسکا کوئی اعتبار نہیں ہے اوراس سے روز ہنبیں ٹوٹنا۔

مثال: یمی دجہ ہے کہ کسی تسم کا انجکشن (Injection) (خواہ وہ گوشت میں لگایا جائے یا شریان میں ) اور ڈرپ (Drip) وغیرہ سے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔اگر چہان دوائیوں کا اثر جوف تک پہنچے کیونکہ اس صورت میں منفذ کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ مسامات کے ذریعے دواجوف تک پہنچتی ہے۔

#### **\*\*\***

آ کھوکا حکم : آ کھا گرچہ دیکھنے میں منفذلگتا ہے مگراس کا جوف سے اندرونی رابطہ اور راستہ اس قدر مخفی اور چھوٹا ہے کہ حضرات ِ فقہاءئے اس کومسامات میں شار کیا ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آنکھ میں سرمہاستعال کرنے اور قطرے ڈالنے سے روز ہبیں ٹو ٹنا ،اگر چہ سرمہ کا رنگ یا دوا کا ذا نقہ حلق یاتھوک میں محسوں ہو۔

#### \*\*\*\*

مفظر ات (روز ہ توڑنے والی اشیاء) کون کون میں ہیں؟

ہر وہ چیزروزہ توڑ دیتی ہے جو باہر سے جوف (معدہ ،حلق، پھیچروں اور آنتوں) میں پہنچے،خواہ قدرتی

#### \*\*\*

## خوشبووغيره كاحكم:

لیکن اس اصول ہے ہوا (آئسیجن )متنٹی ہے، ہوا ہے کسی کے نز دیک روزہ نہیں ٹوٹنا۔ اگر چہ یہ باہر سے داخل ہوتی ہےاوراس سے بدن کوغذائیت اور حیات حاصل ہوتی ہے۔

اس طرح ہوا کے تھم میں ہروہ چیز داخل ہے جس کا کوئی خارجی جسم نہیں ہے اگر چہاس سے بدن کو فائدہ اور غذائیت حاصل ہوتی ہو (جیسے خوشبو، سر دیوں میں ہیٹر (Heater) یا آگ سے حرارت حاصل کرنا) اور گرمیوں میں ائیر کنڈیشنڈ وغیرہ سے ٹھنڈک حاصل کرنا۔ ہوا کی طرح ان چیز وں سے بھی روزہ نہیں ٹو ٹنا۔

#### ضابطهاوراصول :

مذکورہ بالاتمام تفصیل کوذ ہن میں رکھتے ہوئے سیجھے! جس طرح روزہ ٹوٹنے کیلئے مفطرات میں سے کسی چیز کا جوف میں پہنچنا ضروری ہے۔اس طرح اس کا جوف میں پہنچ کر تھہر جانااور عنائب ہوجانا شرط ہے۔صرف جوف میں پہنچ جانا ہی کافی نہیں ہے۔

مثال: کسی شخص نے گوشت کا نکڑا دھا گے ہے باندھااور پانی کے بغیرنگل گیا۔اور پھر دھا گہ تھینج لیااور گوشت کا نکڑا ہا ہرآ گیااور گوشت کا کوئی ذرّہ بھی حلق میں نہیں تھہرا تو اسکاروز ہنییں ٹوٹے گا۔

الحمدالله! اس اصول مع عصر حاضر كے بہت سار مصائل حل ہو گئے:

مثاليل ملاحظه سيجيح:

مثال : عورت کے رحم ( بچید دانی ) کی صفائی کیلئے لیڈی ڈاکٹر وغیرہ جوآلات استعال کرتی ہیں، چونکہ

## 46 (6 L 1) HO 2 (322 ) 1 (34) THE

انہیں اندر داخل کرنے کے بعد نکال لیاجا تا ہے اور یہ چیز جوف میں پہنچ کر ہمیشہ کیلئے تھہزنہیں جاتی لہذااس سے روز ، افطار نہیں ہوگا۔

مثال: انسانی بدن کرار ونی معائر کیا جو بنگف آلات مثلاً براتکواسکوپ، کیسٹر واسکوپ، پیشاب کی نائی ،معده صاف کرنے کی نالی (Ryley Tube) وغیرہ داخل کرنے سے روز نہیں ٹوشا۔

تنبیہ : خالی ان خٹک آلات کے جوف میں داخل کرنے سے مذکورہ اصول کی وجہ سے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔ لیکن اگر ان آلات کیساتھ کوئی دوااستعال کی گئی جیسا کہ عموماً ویزلین یا چکنا ہٹ وغیرہ استعال کی جاتی ہیں تو ویزلین یا چکنا ہٹ کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

#### \*\*\*

ضابطها وراصول:

اصول بيه الكه

## "الافِطَارُ مِمَّادَخَلَ، لَامِمَّاخَرَجَ"

روزہ ہراس چیز سے ٹوٹنا ہے جو بدن میں داخل ہوتی ہے،اس چیز سے نہیں ٹوٹنا جو بدن سے خارج ہوتی ہے۔

مثال : کسی نے گنداخون نکلوانے کیلئے تچھنے لگوائے،اس سے روز ہبیں ٹوشا۔

مثال: كسى كوخون كى بوتل دى،اس سےروز و نہيں توشا۔

مثال: ہاختیارتے ہوگئی ہنواہ تھوڑی ہویا منہ بھر کراس سے روزہ نہیں ٹو شا۔

مثال : غیراختیاری طوریر، یا کسی عورت کود یکھتے ہی انزال ہو گیا تواس سے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔

چونکدریتمام اشیاء بدن سے نکلنے والی ہیں لہذاان سے روز ہبیں اُو ٹنا۔

\*\*\*

### ضابطهاوراصول :

ہرالیی چیزیا ہراہیافعل جو براہ راست خودتومفطر ات میں سے نہیں ہے ، کیکن وہ روزہ تو ڑنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، اسے بھی حضراتِ فقہاء کرامؓ نے مکر وہ لکھا ہے۔



مثال : عورت کا کھانا چکھنا مکروہ ہے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کھانا چکھتے ہوئے کھانے کا کوئی ذرہ حلق میں انر جائے اورروز ہٹوٹ جائے۔

مٹال : لیکن اگر کسی عورت کا شوہر خصیلی طبعیت کا ہو، کھانے میں نمک مرج زیادہ ہونے پرآپ سے باہر ہوجا تا ہوتوالی عورت کیلئے زبان پر رکھ کر کھانا چکھ لیناً مردہ بھی نہیں ہے۔کھانا چکھ کرفوراً تھوک دے۔

مثال : روزہ دار کا اپنے منہ ہے روٹی یا گوشت وغیرہ کا ٹکڑا چبا کر بچے کو کھلا نا مکروہ ہے، کیونکہ کھانے کے کسی ذرّ ہے کاحلق میں اتر جانے کا اندیشہ ہے۔

البتة اگر مجبوری مواور بح بھوک کی وجہ سے بلک رہامواور دودھ وغیرہ نہ موتو چبانا مکروہ نہیں ہے۔

مثال: روڑے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسد دینا مکروہ ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ بوسہ دینے کی وجہ سے شہوت سے مغلوب ہوکر جماع کر بیٹھے اورروز ہ ٹوٹ جائے۔

مثال : روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا ننجن کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ پیسٹ یا منجن کے کسی ذرّ ہے کاحلق میں اتر جانے کا اندیشہ ہے۔

مثال: روزه کی حالت میں نسوار رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ نسوار کے سی ذرّے کا حلق میں پہنچ جانے کا اندیشہ

الغرض ہروہ چیز جوروز ہ تو ڑنے کا سبب بن سکتی ہے مکر وہ تنزیبی ہے۔ ••• ••• •••

### تمام اصول وضوا بط كالبّ لباب:

ہوایاخوشبوو نیرہ کے علاوہ ہروہ چیز جومعدہ ، حلق، یا آنتوں تک پہنچ جائے یا ایس جگہ پہنچ جائے جومعدہ یا حلق، یا آنتوں کا راستہ ہو، اور "مُنفَدُ " کے راستے سے پہنچ خواہ منفذ خلقی ہو یاغیر خلقی (مسام اور آنکھ کے علاوہ) اور وہ چیز جوف میں پہنچ کر طبر جائے اور غائب ہوجائے اور افطار سے رکاوٹ بننے والی کوئی چیز (نسیان، غلبہ، اور دار الحرب میں نومسلم کا احکام سے جاہل ہونا) نہ یائی جائے توروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔



## روزه کی قضاءاور کفّارے کا بیان

روز ہ افطار ہو جانے کی بعض صورتیں وہ ہیں جن میں صرف روز ہ قضاء کرنا ضروری ہے اور بعض صورتیں وہ ہیں جن میں قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے (جن کا بیان آ گے آرہاہے )

روزہ توڑنے کا جرم اگر کامل درجے کا ہوتو قضاء کیساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اورروزہ توڑنے کا جرم اگر کامل درجے کا نہ ہوتو صرف قضاء لازم ہوتی ہے کفارہ نہیں آتا۔

ذیل میں ان تمام صورتوں کونمبروار تقابلی انداز میں بیان کیا جاتا ہے تا کہ طلبہ گرامی قدر سہولت سے ذہن مین کرسکیں:

(1) اگرروزہ دارالی غذا کھالے جسکی طرف طبعیت کا میلان ہوتا ہے جوعموماً کھائی جاتی ہے اوراس کے کھانے سے پیٹ کی اشتہاء ( کھانے کی چاہت ) ختم ہوجاتی ہے توروزے کی قضاء واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔

مثال: ہوشم کے کھانے ( چاول، روٹی، بریانی، نہاری، کباب وغیرہ) اور مشروبات پھل اور میوہ جات رہ۔

مثال: گندم کے دانے مندمیں رکھ کر چبائے اورا نکا گودانگل گیا۔

مثال: گندم كادانه بغير چبائے سالم نگل كيا۔

مثال: تِل وغيره نُكُل گيا\_

مثال: تھوڑاسانمک کھالیا۔

مثال: منی کھانا جبکہ منی کھانے کی عادت ہو۔

مثال: سگریٹ یاحقہ وغیرہ پینا جبکہ اس کی عادت ہو یاکسی فائدہ کی غرض سے پیکس۔

کیکن! اگرایی چیز کھالے جس کی طرف طبعیت کا میلان نہیں ہوتااور انہیں عموماً کھایانہیں جا تااور نہ ہی ان کے کھانے سے سرف قضاء لازم آتی ہے کھار نہیں۔

مثال: ایک ہی دفعہ میں بہت سارانمک۔

مثال: روئی۔

مثال: کاغذ گھٹلی متی ، ( جبکہاس کے کھانے کی عادت نہ ہو ) لوہے کا ٹکڑاا ورکنگری وغیرہ۔

(۲) کھانے پینے کی تمام چیزیں مروجّہ طریقے کے مطابق کھائی جائیں تو فضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔

مثال: حاول يكا كركهانا\_

مثال: بادام كاجِهلكا تاركر كهانا\_

مثال: آثا گونده کررونی یکا کر کھانا۔

لیکن!اگر بیاشیاءعام مروجه طریقے کے خلاف استعال کی جائیں تو صرف قضاءواجب ہوتی ہے کفارہ نہیں۔

مثال: كياجياول كھانا\_

مثال: ختك أنا كهانا\_

مثال: گوندها ہوا آٹاروٹی یکائے بغیر کھانا۔

مثال: بادام حیلکے سمیت نگل جانا۔

•

(سم) کھانے پینے کی مندرجہ بالااشیاء میں سے کوئی چیز (جن کی طرف طبعیت مائل ہوتی ہو، جن کے کھانے سے بیٹ کی اشتہا ختم ہوتی ہو، جن کو عام مروجّہ انداز سے استعال کیا گیاہو )اگر منفذ میں سے صرف منہ کے راستے جوف (معدہ) تک پہنچے تو قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔

کیکن!اگریمی اشیاء (مندرجہ بالاتمام شرائط کے ساتھ )منفذ میں سے منہ کے بجائے ناک یاسی اور منفذ کے راستے جوف معدہ تک پہنچے تو صرف قضاء واجب ہوتی ہے کقارہ نہیں۔



## مثال: ناک میں دوا کے قطرے ٹرکائے تو صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔

(۱۹۷) کوئی چیز مندرجہ بالاتمام شرائط کے ساتھ منافذ (راستے ) میں سے منہ کے راستے سے صرف جوف (معدہ، حلق، آنٹوں) میں <u>پنچ</u>تو قضاء کبساتھ ساتھ کفارہ لازم آتا ہے۔

کیکن! اگر کسی بھی راستے سے جوف معتبر کے علاوہ کسی دوسرے جوف میں پنچے تو صرف قضاء لازم آتی ہے کفارہ نہیں۔

مثال: (۱) لیڈی ڈاکٹر نے عورت کی شرمگاہ کے راہتے سے اس کے رحم میں کوئی دوائی لگائی تو صرف قضاءواجب ہے کفار نہیں۔

> (۲) پیٹ کے زخم میں دواڈ الی جسے وہ جوف (معدہ) تک پہنچ گئی۔ پیٹ کے زخم میں دواڈ الی جسے وہ جوف (معدہ)

(۵) روزه دارکی شم کے کھانے والی دوابغیرعذر شرعی استعمال کریتو قضاء کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔

کیکن!اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے کوئی دوااستعال کرلی تو صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔ای طرح عذر شرعی کی وجہ سے کچھ کھا پی لے تو بھی قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔

مثال: (۱) کمی شخص نے روزہ رکھااور پھرسفرشروع کردیااوراس وجہ سےروزہ توڑ دیا۔تو قضاءلازم ہے کفارہ نہیں۔

- (٢) بياري كى وجه بروز وتو ردياتو قضاء لازم بي كفّار فهيس
- (٣) عورت نے اپنے حمل کی حفاظت کی خاطرروز ہتوڑ دیا تو قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔
- (٣) مال كى چھاتى خنك تھى، چنانچە نىچ كودودھ بلانے كيلئے كھھانى لياتو قضاءلازم ہے كفار فہيں۔
  - (۵) روزے کے دوران حیض ونفاس شروع ہوگیا، تو صرف قضاء لازم ہے کقار ہنہیں۔
- (٢) روز کے حالت میں بے ہوش ہو گیایا جنون لاحق ہو گیا توروزہ فاسد ہوجا تا ہے، قضاء لازم ہوتی ہے نقارہ ہیں۔

### 

(۲) وہ روزہ جس کے ٹوٹے سے کقارہ لازم آتا ہے اس کے لئے شرط بیہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کا اداروزہ ہو۔

کیکن !اگروہ سرے سے رمضان المبارک کا روز ہ ہی نہ ہوکوئی اور روز ہ ہو، یارمضان المبارک کا قضاء روز ہ ہوتو اس صورے میں کقارہ لازمنہیں آتا ہمرف اس روز ہے کی قضاء واجب ہے۔

#### **\*\*\*\***

(ک) وہ تمام اشیاء جن کے کھانے ہے کقارہ لازم آتا ہے اس کیلئے شرط بیہ ہے کہ وہ عمداً (جان بوجھ کر ) کھائے۔ اگر بھول کر کھالے توروزہ بھی نہیں ٹو ٹمااور کقارہ بھی لا زم نہیں آتا۔

#### \*\*\*

( ٨) وہ تمام اشیاء جن کے کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے اس کیلئے شرط بیہے کہ ان کے کھانے میں نطأ (غلطی ) واقع نہ ہوئی ہو۔

کمیکن!اگراس نے وہ چیز غلطی ہے(خطأ)استعال کرلی ،نو روز ہڑو ہے جائے گاصرف قضاءلا زم ہوگی ، کفارہ نہیں۔

#### مثال :

- (۱) غرغرہ کرتے ہوئے پانی حلق میں اتر جائے تو صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔
- (۲) کسی آ دمی کا گمان ہے ہو کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہواوروہ کھانا کھا تا پتیار ہے جبکہ حقیقت میں سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو صرف قضاءلازم ہے کفارہ نہیں۔
- (۳) کوئی آ دمی غلطی سے یہ بیجھتے ہوئے افطار کرلے کہ سورج غروب ہو گیا ہے جبکہ سورج ابھی غروب نہ ہوا ہوتو صرف قضاء لازم ہے کفّارہ نہیں۔

#### **\*\*\***\*

(9) کھانے پینے پراے اکراہ نہ کیا گیا ہولینی دھمکی کے ذریعے نہ کھلایا گیا ہوتو اس پر قضاء کیساتھ ساتھ کفّارہ بھی لازم ہے۔



لیکن اگرا کراہ کے ذریعے کھانے پینے پر مجبور کیا گیا تواس پر قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔

**\*\*\***\*

(•1) وہ چیزیں جن کے کھانے سے کفّارہ لازم آتا ہے،اس میں وہ مضطرّ نہ ہو (مضطرّ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اگر نہیں )کھائے بیٹے گا تو جان جانے کا خوف ہو )

لیکن!اگروہ کھانے پینے میں مضطر (مجبورولا جار) ہو گیا تواس صورت میں قضاءلازم ہے کفارہ نہیں۔

\*\*\*\*

روزه کی حالت میں کون سی باتیں مکروہ ہیں؟

روزہ دار کیلئے مندرجہ ذیل کام کرنا مکروہ ہیں اسے جاہئے کہ وہ ان تمام افعال سے اجتناب کرے تا کہ اس کے روزے میں کوئی نقص واقع نہ ہو:

- (۱) کسی چیز کاچیانایا چکھنا۔
- (۲) تھوک کومنہ میں جمع کرنااور پھراہے نگل جانا۔
- (m) ہراییا کام کرناجس سے جسمانی ضعف لاحق ہوسکتا ہے (جیسے بچپنے لگوانایا خون دینا)۔

\*\*\*\*

روزه کی حالت میں کون ہی باتیں مکروہ نہیں ہیں؟

روزه کی حالت میں درج ذیل امور مکروه نہیں ہیں:

- (۱) داڑھی یا مونچھوں کوتیل (ویزلین آئل) لگانا۔
  - (۲) سرمدلگانا۔
  - (۳) ٹھنڈک ماصل کرنے کیلئے غسل کرنا۔
- (٣) مُحندُك حاصل كرنے كيلتے پانى سے تركيا مواكير البيثنا۔
  - (۵) وضو کےعلاوہ کلی کرنااورناک میں پانی ڈالنا۔
- (۱) دن کے آخری تھے میں مسواک کرنا۔روزہ کی حالت میں جس طرح شروع میں مسواک کرناسنت ہے، ای طرح دن کے آخری تھے میں بھی سنت ہے۔خواہ مسواک کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔اوراسکاذا نَقد منہ میں باقی رہتا ہو۔

روزه کی حالت میں کون ہی باتیں مستحب ہیں؟

روزه کی حالت میں مندرجہ ذیل باتیں مستحب ہیں:

- (۱) سحری کھانا۔
- (۲) سحری کوموَ خرکرنا۔مناسب بیہ ہے کہ طلوع فبحر سے چندمنٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دے تا کہ روزے میں کسی تیم کا شک،اقع نہ ہو۔
  - (m) غروب آفتاب کے بعدافطار میں جلدی کرنا۔
- (۴) اگر جنابت لاحق ہوتو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نسل کر لینا۔ تا کہ روزہ کی عبادت ایسی حالت میں شروع ہوکہ یہ مکتل طہارت کے ساتھ ہو۔
  - (۵) جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالم گلوچ سے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔
- (۲) رمضان المبارك كى ان مبارك ساعات كوغنيمت سمجھے اور زيادہ سے زيادہ وقت ذكروتلاوت ميں مشغول رہے۔
  - (۷) معمولی معمولی باتوں پرغضبناک نه ہو۔
  - (۸) اینے نفس کوشہوات ولڈ ات سے بازر کھے اگر چہوہ لڈ ات حلال ہی کیوں نہ ہوں۔

#### \*\*\*\*

### روزہ چھوڑ دینا کب جائز ہے؟

اسلام ایسادین ہے جوانسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالی نے نوع انسان کوانہی احکام کامکقف بنایا ہے جن کا بجالا نااسکی قدرت اور طاقت سے باہر نہیں ہے۔ جہاں بھی مشقت اور ضرر لاحق ہونے کا ندیشہ ہو جوہاں احکام میں بڑی ہولت پیدافر مادی ہے۔

درج ذیل صورتوں میں ایک مسلمان کوشریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے:

- (۱) کسی بیارآ دی کے بارے میں ماہراور دیندار ڈاکٹریہ کہہ دے کہ روزے کی وجہ سے اسے نقصان ہوسکتا ہے یا سکی بیاری بڑھ سکتی ہے یادیر سے اچھا ہوگا اور بیاری کی مدّت بڑھ سکتی ہے۔
  - (۲) ایسانخص جوسفرشری (تشریباً 77 کلومیسر) کااراده رکھتاہے۔
- (m) ایباشخص جس کواتن بخت بھوک یا پیاس گلی کہاس کا غالب گمان ہو کہا گراس نے روزہ افطار نہ کیا تو

اس کے ہلاک ہونے کااندیشہ ہے۔

- (۴) اليي حالت كوشر بيت مين "اضطرار "اورات شخف كو "مضطرّ " كهتي بين \_
- (۵) الی حاملہ عورت کدروزے کی وجہ سے خودا سے یا سکے حمل کونقصان پہنچنے کا ندیشہ ہو۔
  - (۲) حیض ونفاس والیعورت \_ بلکهانہیں روز ہ حچیوڑ ناواجب ہے \_
- (۷) ایبابوڑھا آ دمی جوعمر کے ایسے حقے میں پہنچ چکا ہو کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ ایسے بوڑ ھے کوفقہ کی زبان میں "شخ فانی" کہتے ہیں۔اس شخص پرروزوں کی قضاء بھی نہیں ہے بلکہ فدیدادا کرناواجب ہے۔

(۸) کسی نے نقلی روز ہ رکھا ہوتو اسے بغیر کسی عذر کے توڑ دینا جائز ہے، کیکن کسی دوسرے دن اسکی قضاء

واجب ہے۔

- (٩) ایما محامد جودشمنول سے برسر پریکار ہو۔
- 🔵 اگرکسی شخص کے ذمہ روز وں کی قضاء ہوتو جس قد رجلدی ہو قضاء کرلینامتحب ہے۔اگر چہ قضاء کو مؤخر کردینا بھی جائز ہے۔
  - 🔵 اورقضاءروز بے لگا تارر کھنا بھی جائز ہےاور متفر ق رکھنا بھی۔

### كفّاره كابيان:

وەصورتىن جن مىں قضاءكىياتھ كفارەادا كرناواجب ہوتا ہےوہ كفارہ پيہے۔

- (۱) كسى بھى غلام كوآ زادكرنا،خواە دەغلام سلمان ہويانہ ہو۔
- (۲) اگرغلام آزاد نہ کرسکتا ہوتو بھر دو مہینے اس طرح لگا تار روزے رکھے کہ درمیان میں عبد کے دن

آئیں نہاتا م تشریق (وہ اتا م جن میں روزہ حرام ہے)۔

(۳) اگرروزیہ کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ سکینوں کو دووقت کا کھانا کھلا دے۔

خوب یا در۔ نے کہ کھانا کھلانے کا نمبراس وقت ہے جب روزہ کی طاقت بالکل نہ ہواوراس بات کا فیصلہ کوئی ماہر دیندارڈاکٹر کرسکتا ہے یااپنا پہلے سے تجربہ ہومحض مجھ لینا کہ مجھ میں رزہ رکھنے کی طاقت کہاں ہے جبیبا کہ عوام کرتے ہیں، بیدرست نہیں ہے۔

(۴) ایک ہی مسکین کوساٹھ دن تک صبح وشام کا کھانا کھلا نابھی جائز ہے۔



(۵) اگر کھانا کھلانانہ چاہے تو ساٹھ مسکینوں کو صدقۃ الفطر کی مقدار (پونے دوسیر گندم، یا اسکا آٹا) دینا بھی جائز ہے۔

(۲) اس طرح صدقة الفطر کی مقدار نفتر قم یا آئی نفتر قم ہے دگیراشیاء (کپڑے، جوتے وغیرہ)خرید کر دینا بھی جائز ہے۔

(۵) یاد رہے کہ روزے رکھنے کی صورت میں لگا تار ہونا ضروری ہے۔لیکن مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں لگا تار ہونا ضروری نہیں ہے۔

\*\*\*

## عمامشق

سوال نمبرا

ذیل میں چندا صطلاحات کی تعریفات ذکر کی گئی ہیں۔اور کالم نمبر امیں متعلقہ اصطلاح کانام کھا گیا ہے۔اگریہ نام غلط ہے تو کالم نمبر امیں اس کا صحیح نام قلمبند فرمائیں اور کالم نمبر امیں اس فعل کے ارتکاب سے روزے کا جو تھم ہے وہ کھیں۔

| روز ه کاحکم | صیح نام | اصطلاحی نام | تعريفات                                                                                                       |
|-------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | جنون        | (۱) کسی چیز کاایسے طور پر ہونا کہ اس سے بچنا مشکل اور                                                         |
|             |         |             | غیراختیاری ہو۔                                                                                                |
|             |         | جهل         | (۲) الیی حالت میں جس کے طاری ہونے سے اعضاء<br>انسانی معطل ہوکررہ جائیں ۔اور کام چھوڑ دیں ہمرعقل<br>ختم نہ ہو۔ |

|             | غلب   | (٣) روزه یاد ہوتے ہوئے بغیرارادے کے ایسا کام   |
|-------------|-------|------------------------------------------------|
|             |       | ہوجانا جس سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔                |
|             | خطا   | (۷) کسی شخص کوجان سے مارڈ النے کی دھمکی سے کام |
| <b>3</b> 5, |       | پرمجبور کرنا۔                                  |
|             | اكراه | (۵)روره یادنه موت موع جان بوجه کرایها کام کرنا |
|             |       | جس سے روز ہٹوٹ جا تا ہے۔                       |
|             | نسيان | (۲) الی حالت طاری ہوناجس ہے عقل ختم ہوجائے     |
|             |       | گراعضاءجسمانی اپنا کام نه کچھوڑیں۔             |
|             | انماء | (۷) روزه کوتو ژنے والی اشیاء سے ناواقف ہونا۔   |

### سوال نمبرا

### غالىجگهيں پُركريں:

| تےکہلاتے ہیں۔  | هن أظهر س           | ر فير سر خرد سونکا   | ~ ~ # (                 |
|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| -U: ~ U! ····· | عنول مصفح تقربين أب | دوه جے شار شوران بوا | را) الساق جلد بين موجود |

(ب) انسانی بدن کے اندر پائے جانے والے خلا ۔۔۔۔۔۔کہلاتے ہیں۔

(ج) وہ راستہ جس کے ذریعہ کوئی چیز بدن میں موجود جوف میں پنچے ۔۔۔۔۔۔کہلاتی ہے۔

### سوال نمبرس

اعضاءانسانی کی مندرجه ذیل فهرست پره هرمناسب کالم میں درج کریں:

{معده، ناك، كان، آنكه ملق، پاخانے كامقام، دماغ، ران، پيپ كا گهرازخم، بازو،شريانيس،

### آنتیں، رحم، مثانه، دماغ کا گهرازخم}

| مسام | منفذغيرخلقي | منفذ خلقى | جوف غیرمعتر (روز ہتوڑنے میں) | جوف معتبر (روز ہتوڑنے میں) |
|------|-------------|-----------|------------------------------|----------------------------|
|      | :           | ,         |                              |                            |
|      |             |           |                              |                            |

| روزه کے احد |     |          | 333 | E CON | 24 zij  |  |
|-------------|-----|----------|-----|-------|---------|--|
|             |     |          |     |       |         |  |
| <br>        | . , |          |     |       | <u></u> |  |
|             |     | <u> </u> |     |       |         |  |

سوال نمبريه

ذکرکردہ اصول کواچھی طرح ذہن نشین کرکے خالی جگہوں میں اس طرح مثالیں ذکر کریں کہ مسئلہ خوب واضح ہو بیائے:

ذیل میں ذکر کردہ مسائل کوخوب یاد کر لیں اور زبانی پو چھنے پر بٹلا کیں کہ اس صورت میں روزہ کیوں نہیں ٹوٹنا۔

- (۱) لیڈی ڈاکٹر کارحم کی صفائی کے لئے ویزلین یا کوئی چکنا ہٹ لگائے بغیر آلات کا اندر داخل کرنا۔
  - (۲) انسانی بدن کے اندرونی معاینہ کے لئے برانگواسکوپ یا گیسٹر واسکوپ استعال کرنا۔
    - (m) کسی کوعطیہ کے طور پرخون کی بوتل دینا۔



- (٣) باختيار منه بحركرتے آجانا ..
  - (۵) گوشت میں انجکشن لگانا۔
    - (٢) ۋرىيالگانا
- (٤) آنكھ ميں دواكے قطرے شيكانا۔
  - (٨) خوشبوسونگهنا
- (٩) دماغ کے گہرے زخم میں دواڈ النا۔
  - . (١٠) كان مين ياني تيل يادوا شيكانا ـ

سوال نمبر٢

ٹمونہ کی مثال دیکھ کرمزیدایس پانچ مثالیں ذکر کریں جن میں روز ہ تو نہیں ٹو ٹنا ،مگرروز ہ ٹوٹنے کا خطرہ ہونے کی وجہ سے ابیا کام کرنا مکروہ ہے۔

| مشلاً عورت کا کھانا چکھنا، کیونکہ کھانے کے سی ذرے کا حلق میں اتر جانے کا اندیشہ۔<br>مثلاً عورت کا کھانا چکھنا، کیونکہ کھانے کے سی ذرے کا حلق میں اتر جانے کا اندیشہ۔ | <u>-</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1)                                                                                                                                                                  | •        |
| (r)                                                                                                                                                                  |          |
| ( <b>r</b> )                                                                                                                                                         |          |
| ······································                                                                                                                               |          |
| (a)                                                                                                                                                                  |          |
| وال نمبر ۷                                                                                                                                                           | ,        |
| صحح اورغلط جملوں کی نشاندھی سیجئے:                                                                                                                                   | صحیح/غلط |
| (۱) روز ہ توڑنے کا جرم اگر کامل درجہ کا ہوتو قضا کے ساتھ کفارہ بھی                                                                                                   |          |
| واجب ہوتا ہے۔                                                                                                                                                        |          |
| (۲) عادی شخص برمٹی کھانے سے صرف قضالا زم آتی ہے کفارہ نہیں۔                                                                                                          |          |

| 46 (612, in) 335 335 335 335 335 335 335 335 335 33                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) عام مروجه طریقے کے خلاف کوئی شخص چھلکا آتارے بغیراخروٹ نگل جائے تو قضا کے ساتھ             |
| ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔                                                                   |
| (م) کھانے پینے کی اشیاء مروجہ طریقے کے مطابق اگرمنہ کے راہتے سے جوف                            |
| میں پینچیں تو فضالا زم آتی ہے کفارہ نہیں۔                                                      |
| (۵) لیڈی ڈاکٹر کے رحم میں دوائی لگانے سے صرف قضالا زم آتی ہے کفارہ نہیں۔ 🔲 🗀                   |
|                                                                                                |
| (۲) کوئی بھی دوایاغذاخواہ کسی شرعی عذر سے استعال کی جائے تو قضاو کفارہ دونوں لازم آتے          |
|                                                                                                |
| (2) نذر کا واجب روز ہ جان بوجھ کرتو ڑنے سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔                  |
| (٨) روز ہ تو ڑنے والی اشیاء میں سے کوئی چیز اگراہ کے طور پر زبر دسی کسی کو کھلا دی جائے تو صرف |
| قضاواجب ہوتی ہے کفارہ نہیں۔                                                                    |
| (۹) ماہر، دیندارڈ اکٹر کے بقول اگرروز ہے ہے بیاری کا خطرہ ہوتوروزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔          |
| (۱۰) کفارہ میں روزے کی طاقت ہوتے ہوئے مساکین کو کھانا کھلایا جاسکتا ہے۔                        |
| سوال نمبر ٨                                                                                    |
| پہلے کتاب میں ذکر کردہ اصول تازہ کر لیجئے ۔ پھران اصول کی روشنی میں نیچے دیئے گئے جدول         |

کوپُر سیجئے۔ نمونے کی مثال دیکھئے:

| صورت مسكله                                          | قضا | كفاره |
|-----------------------------------------------------|-----|-------|
| (۱) مسافرآ دی کا جان بو ج <i>ھ کر</i> روز ہوڑ دینا۔ |     |       |
| (۲) جان بوجھ کرتھوڑ اسانمک چکھ لینا۔                |     |       |

| عادی شخص کاسگریٹ یا حقہ پی لینا۔               | (٣)   |
|------------------------------------------------|-------|
| خشك آثا چها مك لينا_                           | (4)   |
| بادام چھاکاا تار کر کھالینا۔                   | (۵)   |
| جان بوجھ کر دوا کے قطرے ناک میں ٹیکا نا۔       | (٢)   |
| كان ميں دوايا تيل ڈالنا۔                       | (۷)   |
| حمل کی حفاظت کے لئے بھول کر کھا پی لینا۔       | (٨)   |
| روز ہے کی حالت میں حیض ونفاس آ جانا۔           | (9)   |
| روزه کی حالت میں احتلام ہوجانا۔                | (1•)  |
| غلطی سے غرغرہ کرتے ہوئے پانی حلق               | (11)  |
| ر جانا ـ                                       | میںاز |
| پیٹ میں در دکی وجہ سے گولی کھالینا۔            | (11)  |
| ا بغیر شرعی عذر کے جان ہو جھ کر مروجہ طریقے کے | (۱۳)  |
| ي چاول ږکا نا اور بھول کر کھا جانا۔            | مطابق |
| جان بوجھ کر پییٹ کرنااوراس کے ذرات حلق         | (۱۳)  |
|                                                | میںاز |
| فخر کے طلوع ہونے سے پہلے جان بوجھ              | (10)  |
| ده پی لینا۔                                    |       |
| ز بردستی کسی کودوا پلا دینا۔                   | (٢١)  |
| جان بوجھ کراپنی مرضی ہے کھانسی کاشر بت پی      | (14)  |
|                                                | لينا_ |

| 46 (612.1) 337 337 337 337 337 337 337 337 337 33 |
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|

| (۱۸) بھوک کی شدت سے جان جانے کا خطرہ تھا کہ   |
|-----------------------------------------------|
| رونی کھالی۔                                   |
| (۱۹) جان بو جه کرر مضران کار وزه چیمور وینا _ |
| (۲۰) بھول کر نقلی یا واجب روزہ جپھوڑ دینا۔    |

**\*\*\***\*\*





## رؤيت ہلال كے احكام

رسول التعلقيظة كاارشادِ كرامي ہے:

"صُوِّمُوا الرُوِّ يَتِهِ، وَالْفَطِرُو الرُوِّ يَتِهِ، فَانُ غُم

عَلَيْكُمُ فَأَكُمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثَيْنَ يَوُمَّا" (رواه البخاري)

ترجمه: نمْ عِا ندكود كي كرروزه ركه لواور جا ندكود كي كربى روزه جيمورٌ دو،

ليكن تم پرچاند كامعامله پوشيده، بتوشعبان كيمس دن پورے كرلو.

**\*\*\***\*

#### رمضان المبارك كاآغاز:

رمضان المبارك كاحمهينه دوصورتون مين شروع موتاب:

(۱) رمضان كاجا ندنظر آجائـ

(٢) عاندنظرندآن كى صورت ميس شعبان كيس (٣٠) دن بور يهوجاكين.

جا ند *کا ثبوت* :

چاند کے ثبوت کے مسائل سمجھنے کیلئے میدجا ننا ضروری ہے کہ جاندیا:

(١) تورمضان المبارك كاموكار

(٢) عيدالفطركا موكار

....ادهرآ سان کی دوحالتیں ہوتی ہیں:

- (۱) مُطَلِع (آسان کاوہ حصّہ جہاں جا ندطلوع ہوتا ہے) بالکل صاف ہو۔
  - (۲) مُطَلِّع أَيْرَ ٱلود مو، كهاس يربادل، غبارياد هوال چهايا موامو ـ

چرچا ند کے بارے میں گواہی دینے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱) اکیلا آ دمی گواہی دے۔

(۲) نصاب شهادت پورا موقعنی دوآ دی یا ایک آ دمی اور دوعورتیں گواہی دیں۔

### 

(۳) مجمع عظیم ہو، یعنی اتنا بڑا مجمع گواہی دے کہ عقل فیصلہ کرے کہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے ، اتنے لوگ ہوں کہ جاند ہونے کا غالب گمان ہو۔

#### \*\*\*

ليجيِّخ! أَ بِتفصيل ملاحظ فرمايِّخ:

آرچاندرمضان المہارک کا ہے اور مُطلع بالکل صاف ہوتو چاند کے جوت کیلئے ایک آدی کی گواہی کا فی نہیں ہے، نصابِ شہادت (دومردیاایک مرد+دوعورتیں) بھی کافی نہیں بلکہ چاند کے جوت کیلئے جمع عظیم ضروری ہے۔

اس لئے کہ جب آسان بالکل صاف ہے تو ایک دوآ دمیوں کے دیکھنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ عین ممکن ہے کہ سمی جہاز کو جاند مجھ بیٹھے ہوں۔لہذالوگوں کی بڑی تعداد کا ہونا ضروری ہے۔۔

اگر جاندرمضان المبارک کا ہے اور مطلع صاف نہیں ہے، بلکہ ابر آلود ہے تو ایک آ دمی کی گواہی ہے بھی جاتا ہے۔ چاند ثابت ہوجائیگا۔

اس لئے کہ عین ممکن ہو کہ اس کے سامنے بادل چھٹے ہوں اور وہاں اسے جاند نظر آگیا ہو. اور جب دوسروں کی نظر پڑی ہوتو وہاں بادل مل گئے ہوں۔

اس صورت میں جب ایک کی گواہی معتبر ہے تو پھر نصاب شہادت اور مجمع عظیم کی کیوں قبول نہ ہوگی۔

وراگرعیدکا جاندہے اور مطلع بالکل صاف ہے تو رمضان کے جاند کی طرح یہاں بھی لوگوں کی بوی تعداد کی گواہی ضروری ہے۔ تعداد کی گواہی ضروری ہے۔ اسلیم آدمی یا نصابِ شہادت کی گواہی معترنہیں ہے۔

اورا گرعید کا جا ندہے اور مطلع ابر آلودہے توا کیلے آدمی کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے اگر چہ رمضان کے جاند میں معتبر تھی ۔ کیونکہ وہاں میں کہ دوزہ شروع کرنے کا ہے جوا تنازیادہ بھاری معاملہ نہیں ہے جبکہ یہاں فرض روزہ چھوڑنے کا معاملہ ہے جوزیادہ علین ہے۔لہذا شریعت نے یہاں زیادہ احتیاط برتی ہے۔

اگر جا ندد کیفے والے دومر دیا ایک مرددوعور تیں ہوں، لینی نصابِ شہادت پورا ہو۔ یا جا ندد کھنے والاعظیم مجمع ہوتو چرعید کے جاند کی گوائی معتبر ہوگی۔

جس آ دمی نے بذات خودرمضان کا جا نددیکھالیکن حاکم کی طرف سے اس کی رؤیت پر جاند کا فیصلہ نہیں ہوا، تب بھی اسے روز ہر کھنا ضروری ہے۔



جس اکیلیے آدی نے عید کا جاند دیکھالیکن اس کی گواہی شلیم نہیں کی گئی۔ تو اسے اسلیے عید کرنے کی اجازت نہیں بلکہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔

\*\*\*

### روز ب میں نتیت کا حکم:

جبیہا کہ پہلےمعلوم ہو چکا ہے کہ روزے کے حیجے ہونے کیلئے نتیت ہونا شرط ہے۔اورنیت سے مرادیہ ہے کہ دل میں بیارادہ ہو کہ میں روز ورکھتا ہول کیکن زبان سے نتیت کے الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

زبان سے نتیت کے الفاظ کہنے کو حضرات فقہاء کرائم نے اس لئے پیند فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے دل کی نتیت متحضر ہوجاتی ہے اور دل بھی متوجہ ہوجاتا ہے۔

#### روزے میں نتیت کا وقت :

- (۱) درج ذیل روزوں میں رات ہی کوئیت کرنا ضروری ہے۔اور رات سے مرادیہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے نیت کر لے، کیونکہ فجر طلوع ہونے سے رات ختم ہوجاتی ہے اور دن شروع ہوجاتا ہے۔
  - () رمضان المبارك كے قضاءروزوں كى صورت ميں۔
  - (ب) کسی قتم کے تقارے کے روزے رکھنا چاہتا ہو۔
    - (ج) نذرِ مطلق کی صورت میں۔
- (۲) روزے کی درج ذیل اقسام میں رات کوئیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ نصف النھار (طلوع فجر سے کیکرغروب کے مجموعی وقت کا آدھا) سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔اسکے بعد نیت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

مثال: اگرطلوعِ فجر پانچ بجاورغروبِ آفاب شام چھ بجے ہوتو یہ مجموی وقت تیرہ گھنٹے بنتے ہیں۔اور مجموی وقت تیرہ گھنٹے بنتے ہیں۔اور مجموی وقت کا آدھالینی ساڑھے چھ گھنٹے ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے ہوجا تا ہے۔لہذاان روزوں کی صورت میں ساڑھے گیارہ بجے سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وقت شریعت کی اصطلاح میں "نصف النھار" ہے۔

- () رمضان المبارك كے اداروزے۔
  - (ب) نذر معین کاروزه۔
- (ج) نظلی روزہ ۔ (اس میں مسنون اور مستحب تمام روز ہے داخل ہیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے )

### 46 (61/20) HODE (341) HODE (341) HODE (341)

نتیت کس طرح کرسکتا ہے؟ پہلے بیاصول سمجھ لیں کہ

مطلق نتیت سے مرادیہ ہے کہ روزے رکھتے ہوئے صرف روزے کی نتیت ہواں کے فرض، واجب، سنّت، پامستحب وغیرہ ہونے کی نتیت نہ کی جائے۔

- (۱) رمضان المبارك كے اداروزے مطلق نتيت سے بھی سیح ہوجاتے ہیں۔ اورا گرنفل کی نتیت كرنے تب بھی رمضان كے فرض روزے ادا ہوجاتے ہیں۔
- (۲) نذر معین کے روزے مطلق نیت سے بھی ادا ہوجاتے ہیں اور اگر کوئی نفل کی نیت کرلے تب بھی نذر معین کے رفت کی ایا نذر معین کے نذر معین کے ایام ہول یا نذر معین کے ایام ہول یا نذر معین کے ایام کی روز وال کیلئے خاص ہو چکا ہے۔خواہ ان میں سے کوئی سی بھی نیت کرلے۔
- (۳) نفل روز ہے بھی مطلق نیت سے ادا ہوجاتے ہیں اور نفل کی نیت کرنے سے بھی ادا ہوجاتے ہیں۔ خلاصہ روزے کی وہ اقسام جن میں رات کوئیت کرنا ضروری نہیں ، ان میں روزہ چے ہونے کیلیے صرف روزے کی نیت کرلینا بھی کافی ہے۔

#### 

### چاندد کی<u>ص</u>ے کی گواہی کی شرائط:

- (۱) گواه مسلمان مو،لبذاغیرمسلم کی گواہی رؤیت هلال میں قبول نہیں۔
  - (٢) عاقل بالغ موللبذاد يواني اورنابالغ يح كى كوابى قبول نبين \_
- (۳) گواہ عادل ہولیتنی احکام شریعت کا پابند ہو کہیرہ گنا ہوں سے بچتا ہوا ورصغیرہ گنا ہوں پراصرار نہ کرتا ہو۔

  اس شرط کا مطلب سے ہے کہ فاسق کی گواہی کو قبول کر نا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا قاضی کے ذیمہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر قاضی یارؤیت ھلال کمیٹی کو قرائن کے ذریعے معلوم ہوجائے کہ بید گواہ جھوٹ نہیں بولتا اس بناء پروہ فاسق کی گواہی کو قبول کر بی میں دوسروں کی بنسست نیکی زیادہ ہواور برائی کم ہمشانی نمازروزے کا پابند ہواور عام شرعی احکام کا احترام کرتا ہو۔

  حس میں دوسروں کی بنسبت نیکی زیادہ ہواور برائی کم ہمشانی نمازروزے کا پابند ہواور عام شرعی احکام کا احترام کرتا ہو۔
- (۵) لفظ شہادت کیساتھ گوائی دےاس کے بغیر گوائی قبول نہیں کی جاتی ۔اسکی وجہ بیہ کہ شہادت کے لفظ

میں صلف یعنی قتم کے معنی بھی ہیں اور واقعہ کے خود مشاہدہ کرنے کا اقر اربھی ہے اس لئے ہر گواہ پر لازم ہے کہ اپنابیان پیش کرنے سے پہلے یہ کہے کہ میں شہادت ویتا ہوں کہ میں نے جاندو کھا ہے بس کے معنی یہ ہوئے کہ میں صلفی بیان دیتا ہوں کہ جاند میں نے پچشم خود دیکھا ہے۔

البنة رمضان المبائك كے جاندكي گواہي دينے ميں لفظ 'شہادت' شرط نہيں ہے۔

(۲) جس واقعہ مثلاً چاندر کیھنے کی گواہی دے رہا ہواس کو پچشم خود دیکھا ہو جھش ٹی سنائی بات نہ ہوالبقہ اگر کہ ئی شخص عذر کے سبب گواہی کیلئے خود حاضر نہیں ہوسکتا تو وہ اپنی گواہی پر دومر دوں یا ایک مر دروعور توں کو گواہ بنا کر قاضی یارؤیت ھلال کمیٹی کی مجلس میں بھی جھیج سکتا ہے۔

مجلسِ قضاء میں ان لوگوں کی گوائی اس ایک ہی شخص کے قائم مقام بھی جائیگی دونوں گواہ قاضی کے سامنے سے بیان دیں گے کہ فلاں شخص نے جائد کوخودد بکھااورخود حاضری سے معذور ہونے کے سبب ہم دونوں کواپنی شہادت پر گواہ بنا کر بھیجا ہے ہم اسکی شہادت پر شہادت دیتے ہیں۔

(2) گواہ کیلئے ضروری ہے کہ قاضی یا رؤیت ھلال کمیٹی کی مجلس میں خود حاضر ہوکر گواہی دے پسِ پر دہ یا دورے بذریعہ خط یا میلیفون یا دیگر جدید آلات کے ذریعے کوئی شخص شہادت دے تو وہ شہادت نہیں۔

\*\*\*

## عملمشق

سوال نمبرا

مندرجہ ذیل مسائل میں خط کشیدہ الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جے اور غلط کی متعلقہ خانہ میں نشاندہی کریں۔
۔ رمضان المبارک کامہینہ تین صورتوں میں شروع ہوتا ہے۔ شعبان کے تئیں دن پورے ہوجا کیں، یا جا ندنظر آجائے۔

\_\_\_ چاند کے بارے میں گواہی دینے والے لوگ تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان گواہی دے ۔ ..... کافر گواہی دے۔

🗀 عید کے جاند میں اگر مطلع صاف ہے تورمضان کے جاند کی طرح یہاں بھی صرف دوآ دمیوں کی گواہی



کافی ہے۔

ر کھنے کی گواہی کی شرا کط میں سے ایک شرط رہ بھی ہے کہ گواہ عادل ہواوراس نے جاند بذات خود دیکھا ہویا کسی معتبرآ دمی سے سنا ہو۔

اس کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے ۔ اس کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے ۔

سوال نمبرا

مناسب الفاظ عيے خالى جگهيں يُركرين:

(۱) رمضان المبارك كے جاند ميں مطلع صاف ہوتو جاند كے ثبوت كے لئے .....كى گواہى كافى كے ۔۔۔۔۔۔ كى گواہى كافى كے۔۔۔۔۔۔۔۔ (نصاب شہادت ، مجمع عظیم)

(٢) عيد كے جاند ميں اگر مطلع ابرآ لود ہوتو ثبوت كے لئے .....كى مگو ابى كانى ہے۔

(نصاب شهادت، ایک آدی)

(٣) عاند كر بوت كيليكي من فاسق كي كوابي قبول كرنا قاضي كے لئے ..... نہيں ہے۔

(واجب، جائز)

(۴) بذات خودعید کا چاند د کیھنے والے کی اگر گواہی قبول نہ ہوتواس کے لئے ........

(عید کرنا،روز ه رکھنا)

(۵) غیرمسلم کی گواہی رؤیت ہلال میں ......

جائزنہیں ہے۔

(قبول ہے نہیں ہے)

\*\*\*\*



### 

# اعتكاف كاحكا

بتوفيقه تعالى اعتكاف كے مسائل كے سلسلے ميں درج ذيل موضوعات ير تفتكو كي جائے گا:

- (۱) اعتكاف كى اتسام\_
- (۲) اعتكاف كي مدّت اورجگه (زمان ومكان)
  - (۳) اعتکاف کے مفسدات۔
- (م) وہ اعذار جن کی وجہ سے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔
  - (۵) اعتكاف كيمباحات
    - (۲) اعتكاف كآداب
  - (4) اعتكاف كي مكرومات.
  - (۸) اعتكاف توڑناكب جائزہے۔

\*\*\*\*

اعتكاف كى اقسام:

اعتكاف كى تين اقسام بين:

(١) واجب (٢) سقت مؤكده (٣) مستحب

واجب: یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے جس کی انسان نذر مان لے، اگراپی نذر میں پچھ مدّت یا خاص ایّا م کا تعتین کر لے تو اتنی مدّت یا ان خاص ایّا م میں اعتکاف کرنا واجب ہوتا ہے۔

سنت مو کده: رمضان المبارک که آخری عشرے میں اعتکاف کرنا"سنت مو کده علی الکفایہ" ہے۔ چنانچہ محلے میں سے کوئی بھی اعتکاف نہ کرے توسب لوگ گنام گار ہونگے۔

مستحب : اعتکاف منذ وراور رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے علاوہ باتی دنوں میں اعتکاف کرنا خواہ وہ رمضان کے پہلے دوعشروں کے ایّا م ہی کیوں نہ ہوں۔ اعتكاف كي مدّت (زمان) اورجگه (مكان):

ا۔ مدّت (زمان): اعتکاف کی اقسام بدلنے سے اسکی مدّت بھی بدل جاتی ہے۔

واجب اعتكاف كي مدّت تودي ہے جنني اس نے نذر ماني ہو۔

مسنون اعتکاف کی مدّت رمضان المبارک کے آخری دس دن ہیں۔۲۰رمضان المبارک کے افطار سے پہلے مسجد میں چلاجائے اور عیدالفطر کا جاند نظر آنے پر مسجد سے نکلے۔

مستحب اعتکاف کی مدّت کوئی متعیّن نہیں ہے اس کی مدت کم از کم ایک سینٹر بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدّت کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا جب بھی کوئی آ دمی معجد میں داخل ہوتو اسے چاہئے کہ وہ اعتکاف کی نتیت کر لے وہ جتنی دیر معجد میں گذارے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتار ہے گا۔

۲۔ جگہ (مکان): اعتکاف ایسی مسجد میں صحیح ہوتا ہے جہاں نمانے پنجگانہ کا اہتمام ہواور وہاں امام اور نمازی متعتین ہوں اور تمام نمازیں جماعت کیساتھ اوا کی جاتی ہوں۔

اورتمام مساجد میں اعتکاف کے لئے سب سے افضل متجد حرام (زادہ الله شرفاً وکرامة ) ہے۔اس کے بعد متحدِ نبوی (علی صاحبہ الصلاۃ والسلام) ہے۔اس کے بعد متحدِ نبوی (علی صاحبہ الصلاۃ والسلام) ہے۔اس کے بعد متحد ہوتا ہے)، اس کے بعد محلّے کی وہ متجد ہے جہاں جعد نہیں ہوتا۔

جَبَه عورت کیلئے اعتکاف کی جگداس کے گھر کی متجد ہے اس سے مرادوہ جگد ہے، جس کوعورت اپنی نماز کیلئے متعتین کرلے۔

**\***\*\*\*

#### اعتكاف كےمفسدات

درج ذیل باتوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے:

- (۱) بغیر کسی عذر ئے سجد سے نگلنا۔
- (٢) عورت كوچض ونفاس آجانا ـ
- (m) ہوی سے از دواجی تعلق قائم کرنا (جماع)۔ دواعی جماع (جماع کی طرف لے جانے والے کام

### \$\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\\cince{\(\text{\(\text{\\cince{\(\text{\(\text{\\cince{\(\text{\(\text{\\cince{\(\text{\\cince{\(\text{\\cince{\exitin\exit\\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\exitin\

كرنا) يعني شهوت كے ساتھ بوسددينايا شهوت كے سأتھ جھونا۔

\*\*\*\*

وہ اعدار جن کی وجہ سے متجد سے نکلنا جائز ہے:

وہ اعد اراور مجوریاں جن کی وجہ سے مسجد سے نکلنا جائز ہے تین ہیں:

ا۔ اعذارِطبعیہ: جیسے پیشاب، پاخانہ اور جنابت کا خسل کرنا۔ لہذا معتلف کو خسل جنابت کرنے کیلئے اور بول و براز کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے مسجد سے نکلنا جائز ہے بشر طیکہ وہ مسجد سے اتنی دیر باہر رہے جتنی دیر بیس بید اپنی ضروریات سے فارغ ہوسکتا ہے۔ بلاضرورت دیرکرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

۲۔ اعذارِ شرعیہ: جیسے جعد کی نماز پڑھنے کیلئے نکانا بشرطیکہ اس مجدمیں جمعہ نہ ہوتا ہو جہاں یہ اعتکاف کئے ہوئے ہے۔

سار اعذارِ فرورید: یعنی کوئی مجبوری پیش آجائے جیسے مجدمیں رہتے ہوئے اپنی جان یا پے سامان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔

یادرہے کہ پہلی دوسم کی مجبور یوں (طبعی ہوں یا شرعی) میں مسجد سے باہر نکل جانے سے اعتکاف نہیں تو شا جبکہ تیسری سم کی مجبوری میں مسجد سے نکل جانے کی صورت میں اعتکاف ٹوشا جبکہ تیسری سم کی مجبوری میں مسجد سے نکل جانے کی صورت میں اعتکاف ٹوشا جبکہ تیسری سم

### اعتكاف كيمياحات:

معجد میں درج ذیل کام کرنامُباح اور جائز ہے:

- (۱) کھانا بینا۔
  - (r) retl\_
- (۳) بال کوانابشر طیکه مسجد میں بال نہ گریں۔
  - (۴) ضرورت کی بات چیت کرنا۔
- (۵) كير بدلنا، خوشبولگانا، سريس تيل لگانا، سرمدلگانا ...
  - (۲) مىجدىيى كى مريض كامعائنة كرنااورنىخ تجويز كرنا\_
    - (۷) قرآنِ کریم یادینی علوم کی تعلیم دینا۔



- (۸) برتن یا کیڑے دھونابشر طیکہ خود معجد میں رہے اور یانی مسجد سے باہر گرے۔
  - (٩) نكاح يره صنايا يرهوانا\_
  - (۱۰) ضرورت کے وقت مسجد میں رہے خارج کرنا۔
- (۱۱) ضروری خرید وفروخت کرنابشر طیکه سودام سجد میں نه لایا جائے۔ صروری خرید وفروخت سے مرادیہ ہے۔ کہ تجارتی نقط نظر سے خرید وفروخت نہ ہو بلکہ ضروریات ِ زندگی کیلئے ہو۔

مثال: فرحان اعتكاف ميں بيشا ہوا ہے۔اور گھر ميں پکانے اور افطار كا سامان خريدنے كيلئے كوئى بھى نہيں ہے۔ متجد كے سامنے سے پھل والا گذراتو بيا فطار كيلئے ياسودا گھر بھيجنے كيلئے مسجد ميں ہوتے ہوئے خريد سكتا ہے۔ متجد کی بیٹ مسجد میں ہوتے ہوئے خريد سكتا ہے۔

#### اعتكاف كے آداب:

- (۱) لغواورلالعنی بات چیت سے بیج اورصرف اچھی گفتگو کرے۔
  - (۲) اعتكاف كے مكرومات سے بچے۔
- (m) اپنے وقت کو تلاوت ِقر آن ، ذکر وشیح ، اور تعلیم و علّم میں خرچ کرے۔

#### **\*\*\***

### اعتكاف كي مكروبات:

اعتكاف كي حالت مين درج ذيل باتين مكروه بين:

- (۱) خاموثی کوعبادت سمجی کر پپ بیٹھے رہنا مکروہ تحریمی ہے۔
- (٢) تجارتی نقط نظر سے خرید و فروخت کرنا، جا ہے سودام جدمیں نہ بھی لائے۔
  - (m) سودامسجد میں لاکر بیخا،خواہ اپنی یا اہل وعیال کی ضرورت کیلئے ہو۔
    - (۴) بلاضرورت فضول ما تیں کرنا۔
- (۵) اعتكاف كيليئمسجد مين اتن جگه يرقبضه جمانا كه دوسر ينمازيون كوتكيف مو-
  - (۲) اجرت اور تخواه رتعلیم دینا، کیڑے بینایا کتابت کرناوغیرہ وغیرہ۔



اعتكاف كب توڑنا جائز ہے؟

- اعتکاف کے دوران کوئی ایسی بیاری ہوگئ جس کا علاج مسجد سے باہر نگلے بغیرمکن نہیں تواعت کا ف توڑنا جائز ہے۔
  - 🗨 كى دُوبة ياجلتے ہوئے آدى كو بچانايا آگ بجھانے كيلئے۔
- ماں، باپ یا بیوی بچوں میں ہے کسی کو شخت بیاری ہوجائے اور اسکی تیار داری کی ضرورت ہو کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو۔
  - 🗨 كوئى جنازه أَ جائے اور نماز پڑھنے والا كوئى نہ ہو۔

\*\*\*

### اگراء کاف ٹوٹ جائے .....

اعتکاف غلطی سے ٹوٹ گیا ہو یا مجبوری سے تو ڑا ہواس کا حکم ریہ ہے کہ جس دن اعتکاف ٹو ٹا ہے صرف اس دن کی قضاء واجب ہے پورے دس دن کی قضاء واجب نہیں۔

اگراعتکاف دن میں ٹوٹا ہوتو صرف دن کی قضاء واجب ہوگی۔ یعنی قضاء کیلئے صبح صادق سے پہلے مسبد میں داخل ہو۔ روزہ رکھے اور اس دن شام کوغروب آفتاب کے بعد نکل آئے اور اگراعتکاف رات کوٹوٹا ہوتو رات اور دن دونوں کی قضاء کر سے یعنی شام کوغروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ رات بھر وہاں رہے اور صبح روزہ رکھے اور الگلے دن غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔

- 🔵 اسی رمضان میں کسی دن قضاء کرسکتا ہے۔
- اعتکاف مسنون ٹوٹ جانے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں بلکہ باتی ایا میں نفل کی تیت سے اعتکاف جاری رکھ سکتا ہے۔

**\*\*\*** 





# 2 1000

|                | و ملی سول                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                | النمبرا                                                                   |
|                | مناسب الفاظ چرن کرخالی جگهبین پُر کریں:                                   |
|                | (واجب،سنت مؤ کده،مستحب ٔ،مکروه تحریمی،مکروه تنزیبی، فاسد، جائز)           |
| •              | (۱) معتكف كالمسجد مين سونا                                                |
| ہوجا تا ہے۔    | (ب) معکّف اگر بغیرعذرشری یاطبعی کے مسجد سے نکل جائے تواعت کاف             |
|                | (ج) خاموشی کوعبادت سمجھ کر چیپ بیٹھے رہنا                                 |
|                | (٤) معتكف كے لئے بلاضرورت فضول گفتگو كرنا                                 |
|                | (ہ) رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا عتکاف                                   |
|                | (و) اعتكاف اگرٹوٹ جائے تو قضاء كرنا                                       |
| •              | (ی)اعتکاف کی صورت میں اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔                       |
|                | ال نمبرو                                                                  |
|                | صیح اور غلط مسائل کی نشا ندهی سیجنے:                                      |
|                | (۱) رمضان المبارك كے آخرى عشرہ كااعتكاف واجب على الكفايہ ہے۔              |
| ام کیاجا تاہو۔ | (۲) ہرالیم مجدمیں اعتکاف صحیح ہوتا ہے، جہاں نماز پنجگانہ کا باجماعت اہتمہ |
|                | (m) جامع متجد میں اعتکاف کرناسب سے افضل ہے۔                               |
|                | (۴) کسی بھی عذر سے متجد سے نکلنے والے کا اعتکاف نہیں ٹو شا۔               |
|                | (۵) نماز جعد کیلئے صفائی کے طور پڑنسل کے لئے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔       |
|                | (۲) نماز جنازہ کے لئے نگلنے سے معتکف کااعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔                |

| \$ ( \b 1 \b 1 \b 1     | 11) HO 2 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (350) 11 (35 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اعتكاف نبيس أوشاً _<br> | (۷) زلزلہ آنے کی صورت میں اپنی جان بچانے کے لئے نکلنے والے معتلف کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | (٨) معتكف كامسجد ميں خريد وفروخت كرنے سے اعتكاف ٹوٹ جا تا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | (۹) اگر مسنون اعتکاف ٹوٹ مبائے تو دس دن کی قضاواجب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اجبہ۔                   | (۱۰) والدین ہااہل وعیال کی تیاداری کے لئے اعتکاف توڑنا جائز ہے گرقضاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## و کے احکا

🕸 ميقات كاحكام

الرام كاكام

**الكام الكام الكام** 

ھ عمرہ کے احکام

### 1612E 351 351 351 36 351

# و کے احکا

قَالَ اللهُ تَبَعَالَى: وَلِللهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنُ كَفَرَ فَا نَّ اللهَ غَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ. (آل عران \_ ٩٠)

الله تعالی کارشاد ہے: اورالله تعالی کیلئے ان لوگوں کے ذمہ بیت الله شریف کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔اللہ تعالی تمام جہانوں سے مشتیٰ ہیں۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمْ يَرُفَتُ ولَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كيومٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ. (رواه البخارى وسلم)

رسول التُعَلِيَّةِ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے الله تعالیٰ کی رضا کیلئے جج کیااوراس میں کوئی بے حیائی اورگناہ کا کام نہیں کیاتووہ اس دن کی طرح (گناہوں سے پاک صاف) لوٹے گا جس دن اس کی مال نے اسکو جناتھا۔

\*\*\*\*

### جح كامعني :

لغت میں جج کامعنیٰ ہے کہ کسی بھی قابلِ احترام چیز کا ارادہ کرنا اور شریعت کی اصطلاح میں جج کامعنیٰ ہے "خاص خاص مقامات کی خاص اوقات میں خاص طریقے کے مطابق زیارت کرنا"۔

**\*\*\***\*\*

### جج فرض ہونے کی شرا کط:

اگردرج ذیل تمام شرائط پائی جائیں توجج کرنا فرض ہوتا ہے۔ شرائط پائے جانے کی صورت میں جج زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنا فرض ہوتا ہے۔خواہ بیشرائط مردمیں پائی جائیں یاعورت میں:

- (۱) مسلمان ہونا،لہذا کا فریر حج فرض نہیں ہوتا۔
  - (٢) بالغ ہونا،لہذانابالغ پر حج فرض نہیں ہوتا۔



- (m) عقلمند ہونا،لہذا مجنون پر حج فرض نہیں ہوتا۔
  - (٣) آزاد ہونا،لہذاغلام پر فج فرض نہیں ہوتا۔
- (۵) حج کی استطاعت ہونا،لہٰذا ہروہ مخض جس میں حج کرنے کی استطاعت نہیں ہےاس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔

#### استطاعت كامطلب!

استطاعت كامطلب سيم كماس مخص كے پائ اپني "ضرور يات اصليه "سے زائد دوسم كاخر چه مو:

(۱) اپنے وطن سے مکۃ المکر مہ تک آنے جانے کا کرایہ، مکہ میں رہائش اور کھائے پینے کے اخراجات رواشت کرسکے۔

ملاحظہ نیہ بات یا درہے کہ استطاعت میں مکۃ المکرمۃ اور وہاں کے دیگر ضروری اخراجات کا ہونا ضروری میں مکۃ المکرمۃ اور وہاں کے دیگر ضرورہ جانے کا اور وہاں ہے۔ مدینہ مٹورہ جانے کا خرج استطاعت میں داخل نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی محض کے پاس مدینہ مثورہ جانے کا اور وہاں کی رہائش کا خرج نہ ہوتہ بھی اس پر جج فرض ہوگا۔ باتی اگر کوئی محض استطاعت کے باوجود مدینہ مثورہ نہ جائے تو سخت محروں کی بات ہے۔

(۲) پہلے نمبر میں ذکر کردہ اپنے سفر کے اخراجات کے علاوہ اہل وعیال کا خرچہ بھی دے سکے تا کہ وہ اسکے واپس آنے تک ان پیسیوں سے اپنی ضروریات یوری کرسکیں۔

"ضرور یاتِ اصلیہ سے کیامراد ہے؟ چندمنٹ کیلئے زکو ہ کے باب میں چلتے ہیں تا کہ ضروریات کی تعریف کچرسے تازہ ہوجائے۔"(دیکھئے ذکو ہ کے باب میں صفحہ نمبر 266)

#### \*\*\*\*

جی ہاں! اگرمندرجہ بالا تمام شرائط کسی شخص میں پائی جائیں تو اس پر کج فرض تو ہوجا تا ہے کیکن ادا کرنااس وفت ضروری ہونا ہے جب مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں:

(۱) تندرست ہونا، لہذا جو محض بیار ہو، یا نامینا ہو، یا فالج زدہ ہو یا نظر اہوتو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر چہ حج کے فرض ہونے کی باقی شرا کطیائی جاتی ہوں۔

حضرات علائے کرام کی ایک بڑی تعداد نے کہا ہے کہ ایسے شخص پر جج ادا کرنافرض ہوجا تاہے۔اگر خودکرنے کی ہمت ہوجائے تو سجان اللہ کیا کہنے!

### 

اگرخود حج پرجانے سے معذور ہے تو اس پر واجب ہے کہ " حج بدل" کی وصیّت کرے تا کہ کوئی دوسرا شخص اسکی طرف سے حج کرلے۔ (" حج بدل" کے متعلق تفصیلات اپنے موقع پر آرہی ہیں )

(ب) قیدکانه بونا، یاحاکم کی طرف سے جج پر جانے سے کوئی رکاوٹ نہ ہونا۔

ہمارے ہاں اس کی صورت ہے ہے کہ ویزامل جائے ، یا ریگولر اسکیم کے تحت جانے والوں کی درخواست منظور ہوجائے یاان کا قرعه اندازی میں نام نکل آئے۔

ج ) راستے کا پُرامن ہونا، البذااگر راستہ پُرامن نہ ہو، اپن جان یا مال کا خوف ہوتو جج ادا کرنا فرض نہیں ہے۔

عورت كيلئ مندرجه بالاشرائط كيساتهم مزيد وشرطيس ميں۔

( د ) عورت کیلئے اپنے شوہر یا کسی محرم رشتے دار کا ساتھ ہونا۔اگر محرم یا شوہر ساتھ نہ ہوتو حج پر جا ناعورت کیلئے جائز نہیں ہے۔

ا گرشو ہریامحرم اپنے خرج پر جانے کیلئے تیار نہ ہوتو اس صورت میں اٹکا حج خرج بھی عورت کے ذمہ ہے۔ • • • • • • • •

محرم سے کون مراد ہے؟

محرم سے مراد ہروہ رشتہ دار ہے جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو، جیسے بیٹا، باپ، دادا، ماموں، چیا، بھانجا، بھتیجاوغیرہ۔

(٥) عورت كاعدّ ت مين نه بونا ،خواه و هعدّ ت طلاق كي بويا ايخشو بركي وفات كي \_

ضروری وضاحت:

اگر کسی شخص میں جے کے نفس وجوب کی تمام شرائط پائی جائیں تواس پر جے فرض ہوجا تاہے۔لیکن اگر وجوبِ ادا کی شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس شخص پر واجب ہے کہ اپنی زندگی میں کسی سے حج بدل کراہے یا بیہ وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ میں سے کوئی اس کی طرف سے حج کرے۔

جج کے چیچ ہونے کی شرائط:

سی بھی شخص کے جج کی ادائیگی کے میچے ہونے کیلئے درج ذیل شرا اُطاکا پایا جانا ضروری ہے۔ طلبائے عزیز کو یا دہونا چاہئے کہ وہ جوسبق کے شروع میں جج کی تعریف گزر چکی ہے،اس میں تینوں شرطیں

بیان ہوچکی ہیں۔

وه تعریف پیھی:

مخنموص طريقه يرمخصوص اوقات مين مخصوص مقامات كى زيارت كرنا\_

ابتعریف کی روشی میں جج کے صحیح ہونے کی شرائط کی تفصیل ملاحظہ سیجئے:

(١) مخصوص طريقه (احرام كامونا):

لهذا جج بغيراحرام كے صحح نہيں ہوتا۔ احرام ميں دو چيزيں پائی جانی ضروری ہيں:

() سلے ہوئے کیڑے اتارکر بغیر سلے کیڑے پہننا، جس میں مستحب یہ ہے کہ دوسفید

چا دریں ہوں ،ایک باندھ لے ، دوسری اوڑھ لے۔

(ب) مج کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا۔

تلبيه: تلبيه كالفاظيه بين:

لَبَّيُكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكُ، لَبَّيُكَ لَاشَرِيُكَ لَكَ، لَبَّيُكُ إِنَّ الْحَمُدَوَ النِّعُمَةَ لِكَ وَالْمُلُكُ لاَ شَرِيُكَ لَكَ \_

ایک غلط بھی کاازالہ:

لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ چادریں پہننے کا نام احرام ہے ، حالانکہ احرام تو نتیت نج کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص چادریں پہننے رہے اور ہفتوں پہنے رہے مگر جج کی نتیت کے ساتھ تلبیہ نہ پڑھے تواحرام شروع نہیں ہوگا۔ یعنی وہ احرام جس کے بعد بہت می یابندیاں لاگوہوجاتی ہیں۔

(٢) وقتِ مخصوص ہونا:

وقت مخصوص سے مراد "اشہر جی ایعنی جی کے مہینے ہیں۔وہ مہینے یہ ہیں:

(١) شوال المكرم (٢) ذوالقعده (٣) ذوالحجه كورردن



لہٰذاان مہینوں سے پہلے جج کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور بعد میں بھی جج کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتۃ ان مہینوں کے آنے سے پہلے احرام با ندھنا جائز توہے مگر مکروہ ہے۔

(m) مخصوص مقامات کاہونا:

مخصوص مقامات يه مراديه بين:

(۱) وقوف كيليِّ ميدانِ عرفات.

(۱) طواف زیارت کیلئے مسجد حرام۔

لہٰذاا گرکسی نے وقوف کے وقت میں وقوف نہ کیا توار کا جج صیح نہیں ہوگا۔ اس طرح وقوف کے بعد طواف زیارت نہ کیا تب بھی جج صحح نہیں ہوگا۔

\*\*\*\*

## میقات کے احکام

"میقات" کے احکام مجھنے سے پہلے مقاماتِ مقدّ سہ اور وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی جاتی ہیں:

بیت الله شریف : وه جگه جس کے اردگردطواف کرتے ہیں، یہاں ایک کمره بناہوا ہے۔ جے "بیت الله شریف" یا" کعبة الله شریف" کے معزز ناموں سے یاد کیاجا تا ہے۔

مسجدِ حرام: اسى كعبة الله شريف كاردكرد جارون طرف جومبحد بني موئى بالصميحرام كهت مين ـ

کڑم: مسجد حرام کے اردگر دچاروں طرف کچھ علاقہ ایساہے جہاں کے خاص احکامات ہیں۔اسے حرم کہتے ہیں۔حدودِ حرم میں شہر مکہ بھی شامل ہے۔اور بعض اطراف میں مکۃ المکرّ مدسے باہر کچھ دیہات بھی حدودِ حرم میں شہر مکہ بھی شامل ہے۔اور بعض اطراف میں مکۃ المکرّ مدسے باہر کچھ دیہات بھی حدود حرم میں شامل ہیں۔ جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں پہچان کیلئے سعودی حکومت نے نشانات لگائے ہیں۔حرم کی حدود میں رہنے والے لوگوں کو "اہلِ حرم" کہتے ہیں۔

حرم کی حدود معلوم اور معروف ہیں۔ مدینے کی جانب تقریباً پانچ کلومیٹر تک حرم کی حدہے۔ یمن کی جانب تقریباً گیارہ کلومیٹر، طائف کی سمت میں بھی تقریباً گیارہ کلومیٹر اور تقریباً گیارہ کلومیٹر، طائف کی سمت میں بھی تقریباً گیارہ کلومیٹر اور تقریباً گیارہ کلومیٹر، طائف کی سمت میں بھی تقریباً گیارہ کلومیٹر اور تقریباً گیارہ کلومیٹر، طائف کی سمت میں بھی تقریباً گیارہ کلومیٹر اور تقریباً گیارہ کی حد

ہے۔اورجدہ کی جانب تقریباً سولہ کلومیٹر تک حرم کی حدہے۔

ميقات :

حدودِ حرم سے باہر وہ مقامات جہال سے حاجی (یا عمرہ کرنے والے) کیلئے احرام سے بغیر گذرناجائز نہیں ہے۔"میقات" کہلاتے ہیں۔

مختلف میقات : مختلف علاقوں اور ملکوں سے فج وعمرہ کے لئے آنے والے حضرات کیلئے اپنی اپنی طرف میں "میقات" مختلف ہیں جس کی تفصیل ہے ہے:

(۱) یَکُمُکُمُ : یمن، ہندوستان، پاکستان اور اس ست میں بحری رائے ہے آنے والے لوگوں کیلئے ۔ "یَکُمُکُم" میقات ہے اور بیوادی تبامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جو مکہ معظمہ سے جنوب مشرق کی جانب تقریباً 92 کلومیٹر کی دوری پرواقع ہے۔

(٢) جُعْفَه: مقر، شام، اردن، فلسطين، اور مغربي جانب \_ آنْ وال حُجَاج كيك "جُعْفَه"

میقات ہے۔ اور یہ مُحصُحف مکة المکرّ مداور مدیندموّ رہ کے درمیان ایک بستی کا نام ہے جومقام "رابغ" کے قریب واقع ہے۔ اور یہ کم معظمہ سے مغرب کی جانب تقریباً 183 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

(۳) ذاتِ عِرُق: عراق اور حرم مبارک کے شرقی علاقوں سے آنے والے حضرات کیلے "داتِ عوق " میقات ہے۔ یہ کمدے دورا کیک بستی کا نام ہے۔ جو کم یعظمہ سے ثال مشرق کی جانب تقریباً 94 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

(٣) ذو المحليفة : مدينه منوره من آن والع حفرات كيلي ميقات " فو المحليفة" ب، جي ابير على المجليفة : مدينه منوره من كه يحدى دورتقريبا آخونو كلوميترك فاصلي پشاري مكه پرواقع ب معودى حكومت ن رائزين كي سبولت كے لئے بردى شاندار مجد تغير كى ہے۔ جس ميں غسل اوراحرام كے لئے وسيع انظامات كئے گئے ہيں۔

### 

(۵) قَوُن : نَجدى طرف آن والول كيليّ ميقات "قَوُن " ، جوميدانِ عرفات كقريب بهارٌكانام ب جوعرفات برسايد كي بهوئ بهار كانام ب جوعرفات برسايد كي بهوئ بهار كانام كا

حِل : جوعلاقه میقات سے باہراور حدود حرم کے در میان ہے،اسے "حِلّ " کہتے ہیں۔اور یہاں کے باشندوں کو "اہل حِلّ " کہتے ہیں۔

آفاق: جوعلاقد ميقات سے باہر ہےاسے" آفاق" کہتے ہیں۔اور يہا سے رہنے والے"آفاقی" کہلاتے ہیں۔۔ کہلاتے ہیں۔۔

جیے ہم پاکستانی باشندے میقات ہے باہر رہتے ہیں، لہٰذائج کے مسائل میں ہم" آفاقی" ہیں۔ پہنچہ بہ

### احرام باندھنے کی جگہ:

اہل آفاق اگر مکہ مکر مہ جانا جائے ہوں توان کیلئے میقات سے بغیراحرام کے گزرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی آفاقی اپنے علاقے کی بجائے دوسرے کی علاقے سے مکۃ المکر مہ آنے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس علاقے کی طرف سے جو"میقات" آتا ہود ہاں سے احرام کیساتھ گزرنا واجب ہے۔

مثال: جنید ج کے ارادے سے یہاں سے روانہ ہوگیا، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ پہلے مدینہ طیبہ میں صاضری دے، اس کے بعد یہ ج کیا کہ آئے۔ چونکہ جنید کا پاکستان سے سیدھا مکہ جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ لہٰذااگر یہا حرام "یک مُک مُم "سے پہلے نہ بائد ھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

کیکن جب مدینطیبہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتو اہلِ مدینہ کے میقات " ذوالحلیفہ " پراحرام باندھے۔ تا کہ میفاتِ مدینہ سے بغیراحرام کے نہ گزرے۔

اهلِ حل کے لئے ساراحل میقات ہے، چاہوہ اپنے گھرسے احرام باندھیں یا حل میں کسی دوسری جگہ سے۔

🗨 اہلِ مکہ کوچھوڑ کر جولوگ حرم میں رہتے ہیں ان کا میقات بھی "حلّ" ہے وہ حدودِ حرم ہے باہر نکل کر



## میقات اور حرم کی حدود نقشه میں دیکھئے



## 46 (BILE ) 18 (358) 358 (358) 18 (358) 18 (358) 18 (358) 18 (358) 18 (358) 18 (358) 18 (358) 18 (358) 18 (358)

"حل" كيسي بهي مقام ساحرام باندهين \_

البتّه اہلِ مکداگر جج کاارادہ رکھتے ہوں تو حرم کی ساری زمین ان کیلئے میقات ہے جا ہے جہاں سے احرام ھیں۔

لیکن عمرہ کرنا جاہتے ہوں تو سارے "حسلّ " کی ساری زمین میقات ہے۔ جہاں سے جاہیں احرام باندھیں ۔البقة عمرہ کیلئے مقام "تنعیم" (مسجدِ عائشہؓ) سے احرام باندھناافضل ہے۔ یہاں اہلِ مکہ سے مراد ہروہ شخص جو مکہ میں مقیم ہوخواہ مکہ اسکاوطنِ اصلی ہویا وطنِ اقامت۔

حج کے فرائض:

چے کے دور کن ہیں، جن میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو جے ادا ہی نہیں ہوتا۔

(۱) وقون عرفه (۲) طواف زیارت.

(۱) وقوف عرفہ: وقوف عرفہ کا مطلب ہے کہ میدان عرفات میں (جو مکہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلہ پرہے ) نوویں ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد سے کیکر دسویں ذی الحجہ کی متن صادق بھر ہا

وقوف عرفه کے اداکر نے میں مختلف درجات اور مراتب ہیں جنہیں بالترتیب پیش کیا جاتا ہے۔

فرض مقدار: نووین ذی الحجه کوز دالی آفتاب کے بعد دسوین ذی الحجه کی صبح صادق تک کسی بھی وفت تھیرنا،خواہ وہ تشریف الحجہ کون دالی آفتاب کے بعد دسوین ذی الحجه کی صادق تک کسی بھی وفت تھیرنا،خواہ وہ تھیرنا (وقوف) ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کسلئے کیوں نہ ہن،فرض ہے۔اس وفت میں بیوقوف خواہ پیدل ہو، یا سوار ہوگو، کی حالت اپنی مرضی سے ہویا ذیر دستی اکراہ کی صورت میں، جاگتے ہوئے ہویا سوتے ہوئے، ہوش میں ہویا ہے ہوئی کی حالت میں، زمین پر ہویا ہوائی جہاز پر سوار ہو کر گزرا ہو، ہر حالت میں وقوف کا فرض ادا ہوجا تا ہے۔

اگرکوئی شخص اس وقت میں لمحہ بھر کیلئے کسی بھی طرح سے میدانِ عرفات میں نہیں آیا تو اس کا وقوف نہیں ہوگا۔ واجب مقدار: نوویں ذی المجہ کوزوال سے غروب آفتاب وقوف کرنا واجب ہے۔اگرکوئی شخص غروب سے پہلے عرفات کی حدود سے نکل جائے تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے "دم" واجب ہوگا۔

مستحب مقدار: میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کروقو ف کرنااور دعاوغیرہ میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ جبل رحمت کے قریب و توف کرنامستحب ہے۔ گراس پر چڑھنا کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔



#### (۲) طواف زبارت:

حج كادوسرافرض طواف زيارت ہے، جے "طواف افاضہ " بھى كہتے ہیں ۔

#### جائزوقت :

طواف زیارت کا ونت دسویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے کیکر بارھویں ذی الحجہ کے غروبِ آفتاب تک ہے۔اس دوارن کسی بھی ونت میں طواف کرنا جائز ہے۔

#### مسنون وقت:

دسویں ذی الحجہ کورمی اور حجامت کے بعد طواف زیارت کرنامسنون ہے۔

#### مکروه وفت :

بارھویں ذی الحجہ کے غروبِ آفاب کے بعد مؤخر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر دم واجب ہوتا ہے۔

#### **\*\***\*\*

## مج كاطريقه

حرام ہے شروع کرے، پھر جب بیت الحرام کود کیھے تو تحبیر (اللہ اکبر) کہا و تصلیل (لااللہ اکبر) کہے، پھر تجر اسود ہے شروع کرے، اور استلام کرے، پھر جب بیت الحرام کود کیھے تو تحبیر (اللہ اکبر) کہا وراستلام کرے، اور بیت اللہ کے ساتھ ہی استلام کرے، پھر تجر اسود کے دائیں طرف ہے، ہی شروع ہو، اور بیت اللہ کے ساتہ چکر لگائے پہلے تین چکر ول میں رال کرے اور باتی چکر ول میں آرام اور وقار کے ساتھ چلے، اور طواف کو طلیم کے پیچھے کرے، جب بھی تجر اسود کے پاس سے گزرے تو اسکوا ستلام کرے، اور استلام کیا تھ ہی طواف ختم کردے پھر دو کہ روت نماز پڑھے اور اس طواف فتہ کر رے تو اسکوا جاتا ہے اور بیست ہے۔ پھر صفا کی طرف جائے پھر اس پہر گھر مواف کی طرف جائے پھر اس پہر گھر مودہ کی طرف رخ کرے اور تجر سے اور وہاں وہی اعمال کرے جو صفا پر کئے تھے بس ایک پھر مودہ کی طرف رخ کرے اور موہ پر چلا جائے اور وہاں وہی اعمال کرے جو صفا پر کئے تھے بس ایک چگر پورا ہو گیا پھر صفا کی طرف اوٹے اور اس سے مروہ کی طرف ایسے ہی سات چکر پورے کرے۔ دو سبز نشانوں کے حرمیان سات چکروں میں سے ہر چکر میں چلئے ہوں سے دیادہ تیزی کرے۔

#### \*\*\*\*

## آتھویں ذی الحجہ کے احکام:

پھر جب ذی الحجہ کا آٹھواں دن ہوتو فجر مکہ میں پڑھے اور منی کی طرف نظے اور اس میں تھہرے، ادریدرات اس میں گزارے۔

## .....نووين ذي الحجه كے احكام:

اورنویں دن جو کہ عرفہ کا دن ہے سورج طلوع ہونے کے بعد منی سے عرفات کی طرف منتقل ہوجائے اور تکبیر تھلیل اور نبی کریم آلیتے پر درود پڑھے، اور دعاما نگتے ہوئے اس میں تھہرے، اور زوال کے بعد امام لوگوں کوظہر کے وقت میں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ ظہراور عصر کی نماز پڑھائے اور عرفات میں سورج غروب ہونے تک تھہرارہے، پھراسی راستے ملے کی طرف لوٹے اور مزدلفہ میں اترے، اور دسویں دن (قربانی کے دن) کی رات اس میں گذارے، اور امام لوگوں کوعشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مخرب اور عشاء کی نماز پڑھائے۔

## .....دسوين ذى الحبه كے احكام :

پھر جب دسویں دن کی فجر طلوع ہو جو کہ قربانی کادن ہے، امام لوگوں کو فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائے،

## 16126 HO 2 (361) 1 (361) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1 (16126) 1

پھرلوگ امام کے ساتھ ہی تھہرے رہیں اور دعاما تگیں پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کی طرف لوٹیں ، پھر جب "جمرہ عقبٰی" کی طرف کینے تو سات کنگریوں کیساتھ ہی ختم کردے پہرہ عقبٰی" کی طرف کہتے تو سات کنگریوں کیساتھ ہی ختم کردے پھر ذرخ کرے ، جب جائے ہے پھراپنے سرکومنڈ وائے یا قصر کرے ، پھر قربانی کے تینوں دن کے درمیان مکہ کی طرف جائے تا کہ طواف زیارت کرے ، پھرمنی کی طرف لوٹے اور اس میں قیام کرے۔

## ....گیارهویس دن کے احکام:

پھر جب گیار ہویں دن کا سورج ڈھل جائے تو تینوں جمروں کی رمی کرے پہلے اس جمرہ (جمرہ اولی) سے شروع کرے جو کہ سجد خیف سے ملا ہواہے پھر سات کنگریاں اس کو مارے ہر کنگری مارتے وقت تکبیر کے پھر اس کے پاس مشہرے اور دعامائے پھر درمیانی جمرے (جمرہ وسطی) کی رمی کرے اور اس کے پاس مشہرے پھر آخری جمرے (جمرہ قبلی) کی رمی کرے، اور اس کے پاس نے شہرے۔

## ..... بارهوین ذی الحجه کے احکام:

پھر جب بارھویں دن کا سورج ڈھل جائے تو گزشتہ دنوں کی طرح تینوں جمروں کی رمی کرے، اور رمی کے دنوں میں منی میں رات گذارے، پھر مکہ کی طرف چلے اور وادی محصب میں پچھ دیر تھہرے، پھر مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کے گرد بغیر مل اور سعی کے سات چکر لگائے، اس طواف کا نام "طواف وداع" ہے اور طواف صدر بھی نام رکھا جا تا ہے اور طواف کے بعد دور کعت پڑھے پھر زمزم کے کنویں سے پاس آئے پھر اس کا پانی کھڑے ہو کر پے، پھر ملتزم کے پاس آئے اور پھر جب اپنے گھر والوں کی طرف ملتزم کے پاس آئے اور پھر جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے کا ارادہ کر بے تواس کے لئے مناسب ہے کہ بیت اللہ کی جدائی پر روتے ہوئے اور حسرت کے ساتھ لوٹے۔

## مج کے واجبات:

ج میں بہت سی چیزیں واجب ہیں:

- (۱) میقات سے پہلے احرام باندھنا۔
  - (٢) وقوف يومز دلفه



- مزدلفہ نئی ہے متصل میدان کا نام ہے۔ جہاں میدان عرفات سے وقوف کرنے کے بعد دسویں ذی الحجہ کی رات گذاری جاتی ہے۔
  - اوروقوف مزدلفه کاونت دسوین ذی الحجه کے طلوع صح صادق ہے کی کر طلوع آ فقاب تک ہے۔
    - اس وقت میں ایک لخط بھی وقوف کرنے سے واجب اداموجاتا ہے۔
    - (٣) طواف زيارت ايّا م قرباني ( دسوين ، گيارهوين اور بارهوين ذي الحجه ) مين كرنا ـ
      - (۴) صفااورمروہ کے درمیان سعی کرنا۔
      - (۵) سعی میں صفاہے ابتداء کرنا اور مروہ پرختم کرنا۔
- (۲) سعی کی مقدارسات چکر ہیں، جن میں صفا ہے کیکر مروہ تک ایک چکراور مروہ ہے صفا تک دوسرا چکر ہے۔اسی طرح سات چکر پورے کئے جائیں گے اور ساتواں چکر مروہ پرختم ہوگا۔
  - (2) اہل مکہ کے علاوہ دوسر بے لوگوں کیلئے "طواف صدر" کرنا۔اسے "طواف وداع" بھی کہتے ہیں۔
    - (٨) يطواف مكه على النيخ كركووالس لوشخ سے پہلے الوداعی طور پر كياجا تاہے۔
  - (۹) ہرطواف کے بعد دورکعت نماز اوا کرنا، قربانی کے نتیوں دن (ایّا م الْحر) میں جمرات کو کنگریاں مارنا۔
    - (١٠) حرم كى زمين مين حلق يا قصر كرنا حلق يا قصر كاليّا مقرباني مين مونا ـ
    - (۱۱) طواف اورسعی کے دوران حَدّ ثِ اصغراور حَدّ ثِ اکبرے یاک ہونا۔
      - (۱۲) احرام کے تمام منوعات کا چھوڑ دیناواجب ہے۔ جیسے

ہ سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ ہ سرکوچھپانا۔ ہے چہرے کوڈھانپنا ہ شکار کول کرنا۔ ہے گناہوں کوچھوڑ دینا۔ ہ اڑائی جھٹرا گالم گلوچ کرنا۔ ہے بیوی سے از دواجی تعلق یا اس کے مقد مات (بوس کناہوں کوچھوڑ دینا۔ ہے دکنار شہوت سے چھوناوغیرہ) ترک کر دینا۔

#### **\*\*\***\*

## حج میں وہ افعال جومسنون ہیں:

حج میں بہت سارےاعمال مسنون ہیں،جن میں سے بعض یہ ہیں:

- (۱) احرام باندھنے سے پہلے عسل یاوضو کر لینا۔
- (٢) احرام میں دوسفیداورنی چادریں استعال کرنا، اگرنی چادریں میترنه ہوں تو دھلی ہوئی اور صاف

ستفرى جا دري استعال كرنا\_

- (۳) احرام کی تیت کرنے کے بعد دور کعت نفل پڑھنا۔
  - (م) كثرت سے "تلبيه "يراهنا۔
- (۵) اہلِ مکہ کےعلاوہ ہاقی حضرات کیلئے" طواف قدوم" کرنا۔

طوافِ قدوم کامطلب : اہلِ مکہ کے علاوہ باقی حضرات مسجدِ حرام پہنچ کر بطورِ استقبال بیت اللّٰد شریف کے جوطواف کرتے ہیں" طواف قدوم" کہلاتا ہے۔

- (۲) مکہ کے قیام کے دوران بکٹرت طواف کرتے رہنا۔
  - (2) طواف کے دوران اضطباع کرنا۔

اضطباع کا مطلب: "اضطباع" کا مطلب بیہ کہ طواف شروع کرنے سے پہلے اپی چا دراس طرح اوڑھنا کہ دایاں کندھانگا ہو۔اور چا درکا دوسرا کنارہ ہا کیں کندھے پر ڈالا ہوا ہوجس سے بایاں کندھاڈ ھکا ہوا ہو.

(۸) طواف کے دوران رمل کرنا۔

رمل کا مطلب : طواف میں اس طرح اکر اکر کر پہلوانوں کی طرح چلنا کہ اس کے کندھے حرکت کررہے ہوں اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چل رہا ہو۔

کیا در ہے کہ طواف میں سات چکر ہوتے ہیں گر "رال "ان میں سے پہلے تین چکروں میں مسنون ہے۔ (۹) صفا ومروہ کی سعی کے دوران جب دوسبزنشان آ جائیں (آ جکل سبزرنگ کی ٹیوب لائٹس کا انتظام ہے) توان نشانات کے درمیان قدرے دوڑ کر چلنا۔اس کے علاوہ باقی سعی اپنی رفتار اور طبعی چال کے مطابق کرنا۔

یادرہے کہ صفااور مروہ کی سعی میں بھی سات چکر مسنون ہیں لہذا ہر چکر میں جب بھی سبزنشان آئے تو ایک نشان سے دوسر بے نشان تک مردوں کے لئے تیز چلنامسنون ہے۔

ان نشأنات كو"اللَّمِيلَيْن الْأَخْضَرَين "كَبَّ بِيلِ

(۱۰) طواف میں ہر چکر پوراہونے پر "جحرِ اسود " کو بوسہ دینا،اگر بوسہ دیناممکن نہ ہوتواستلام کرنامسنون ہے۔

ن بوسددینے کا طریقہ: بوسدینے کا طریقہ یہ ہے کہ جاندی کے خول پراپنے دونوں ہاتھ رکھ کراس طرح

بوسەدے كە بونٹ فجر اسود برر كھے ہوں، مگر بوسەكى آ واڑ پيدا نہ ہو۔

استلام کا طریقہ: بھیڑاورش کی وجہ سے بوسہ دیناممکن نہ ہوتو دور سے اپنے دونوں ہاتھوں سے تجرِ اسودکو چھوئے اور تجرِ اسود پر ہاتھ رکھ دے اور پھراپنے ہاتھوں کو چوم لے اورا گر ہاتھ رکھنا بھی مشکل ہوتو بس دور سے تجرِ اسودکواشارہ کرے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیدے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ: خوب یا درہے کہ فجرِ اسود کو بوسہ دیناست ہے، بوسم مکن نہ ہوتو اس کا متبادل "استلام" کی صورت میں موجود ہے۔ مگر لوگوں کو تکلیف سے بچانا واجب ہے اور تکلیف پہنچانا حرام ہے۔

مگرافسوس! طواف میں بکٹرت دیکھنے میں آتا ہے کہ جرِ اسودکو بوسہ دیے کیلئے خوب دھکم پیل ہوتی ہے، دوسروں کو ایذاء دی جاتی ہے ، ایک سنت کی خاطر ناجا کز اور حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی ایسے لوگوں پریہ کہاوت خوب صادق آتی ہے: "حفظت شیئاً و غایت عنک اُشیاء"

یعنی ایک چیز کا تو خیال کرلیا، مگربے شار ضروری چیزیں ان کی نظروں سے او جھل ہو گئیں۔

(۱۱) منی میں جمرات کوکنکریاب مارنے کیلئے گیارھویں اور بارھویں ذی الحجہ کی راتیں منی میں گذارنا۔

(۱۲) "ج إفراد" كرنے والے كا قرباني كرنا\_

(۱۳) منیٰ سے واپسی پر کچھ دریا وادی مُحصَّب المیں مظہرنا۔

\*\*\*\*

# احرام کے احکام ومسائل،

احرام باندھنے کے بعد بعض چیزیں ممنوع ہوجاتی ہیں بعض مکروہ اور بعض جائزاس کی تفصیل "معلم الحجّاج"اور"عمدۃ المناسک" بیس ہے یہاں بفتر رضرورت اس کا خلاصة تحریر کیاجا تا ہے۔

## احرام میں ممنوع باتیں:

احرام کی حالت میں درج ذیل امور کا ارتکاب ممنوع ہے ان کے کرنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور جرمانہ بھی واجب ہوتا ہے اور جرمانہ بھی واجب ہوتا ہے یعنی قربانی واجب ہوتا ہے چنانچ بعض صور توں میں دم واجب ہوتا ہے یعنی قربانی واجب ہوتا ہے دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا ، اگر ایسی غلطی ہوجائے تو معتبر اہلِ واجب ہوتا ہے اور بعض صور توں میں صرف گناہ ہوتا ہے دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا ، اگر ایسی غلطی ہوجائے تو معتبر اہلِ

فتوى علائے كرام سے اسكا حكم دريافت كر كے عمل كريں يام عتبر كتا بول ميں ديكھيں۔

یا درہے کہ ان امور کا کرنا گناہ تو ہے ہی اس سے انسان کا حج وعمرہ بھی ناقص ہوجا تا ہے اس لئے ممنوعاتِ احرام سے بیچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔

- احرام کی حالت میں مردحضرات کو سلے ہوئے کپڑے پہنامنع ہے، ایساجوتا پہننا بھی منع ہے جس میں پیر کی پشت کی درمیانی انجری ہوئی ہڈی حجیب جائے البقہ خواتین سلے ہوئے کپڑے پہنی رہیں اور انہیں ہرقتم کا جوتا استعال کرنا بھی جائز ہے۔
- احرام کی حالت میں مردحضرات کوسراور چېره سے اورخوا تین کوصرف چېرے سے کپٹر الگانا اور ان کو کپٹر ہے سے ڈھانکنامنع ہے،سوتے جاگتے ہروفت ان کوکھلا رکھیں۔
- احرام کی حالت میں جائگیہ پہننا جائز نہیں، البتہ ناف وغیرہ اتر نے کے عذر کی وجہ سے لنگوٹ باندھنا جائز ہے، نیز سراور چیرہ یر پٹی باندھنا بھی درست نہیں۔
  - 🗨 خوشبودارسرمدلگانامنع ہےالبتہ بغیرخوشبوکا سرمدلگانا جائز ہےلیکن نہ لگانااس ہے بھی افضل ہے۔
    - 🔵 خوشبودارصابن استعال کرنامنع ہے۔
- جسم یا کپڑوں پر کسی قتم کی خوشبولگانا سریاجسم پرخوشبودارتیل لگانایا خالص زیتون یا تِل کا تیل لگانامنع ہےالبقہ ان تیلوں کے سوابغیرخوشبو کے دیگر تیل لگانا جائز ہے۔
  - 🗨 سریاجسم کے کسی مصنے کے بال کا ٹنایا کٹوانا اور ناخن کتر نامنع ہے۔
- 🗨 اینے سریاجسم یاا۔ پنے کپڑوں کی جویں مارنایا جویں مارنے کیلئے کپڑے کودھوپ میں ڈالنامنع ہے۔
- یوی ہے ہمبستری کرنایاہمبستری کی باتیں کرنایا شہوت سے بوس و کنار کرنایا شہوت سے چھونامنع ہے۔
- 🗨 احرام کی حالت میں ہوشم کے گناہوں سے بطورِ خاص بچناجیسے غیبت کرنا یا چغلی کرنا،فضول

با تیں کرنا، بے فائدہ کلام کرنا، بے جانماق کرنا، کسی کونائق ذلیل ورسوا کرنااورخاص کرخوا تین کو بے پردہ رہنا ہیسب باتیں بغیراحرام کے بھی ناجائز ہیں اوراحرام کی حالت میں خاص طور پرنا جائز اور گناہ ہیں۔

ص حالتِ احرام میں لڑائی جھگڑا کرنایا بیجا غصہ کرنا بڑا گناہ ہے اس سے بطور خاص بچنا جا ہے ، بعض حجاج اس گناہ میں بہت مبتلا ،نظر آتے ہیں۔



## احرام میں مکروہ باتیں:

احرام باندھنے کے بعد درج ذیل امور کاار تکاب مکروہ اور گناہ ہےان سے بچنے کااہتمام کرنا چاہئے اگر غلطی سے ارتکاب ہوجائے تو تو ہدواستغفار کرنا چاہئے کیکن ان میں کوئی جرمانہ واجب نہیں۔

- 🗨 لونگ،الا یکی اورخوشبودارتمبا کوڈال کریان کھانا مکروہ ہے کیکن سادہ پان کھانا جائز ہے۔
  - 🗨 جسم ہے میل دور کرنااورجسم کو بغیرخوشبودارصابن سے دھونا مکروہ ہے۔
    - 🔵 سراورداڑھی کے بالوں میں کنکھا کرنا بھی مکروہ ہے۔
- اگربال ٹوٹے اورا کھڑنے کا خطرہ ہوتو سر کھجلا نابھی مکروہ ہے ہاں آ ہتہ کھجلا نا کہ بال اور جویں نہ گریں تو جائز ہے۔۔
- اگراحرام کی چادریں تبدیل کرنی ہوں یاخواتین کو کپڑے بدلنا ہوں توان میں کسی قتم کی خوشبوہی ہوئی نہونی چاہئے۔ نہ ہونی چاہئے۔
- و خوشبودارمیوه اورخوشبودارگھاس سونگھنااورچھونا مکروہ ہے اورخوشبوکوچھونااورسونگھنا بھی مکروہ ہے البتہ الربلاارادہ ناک میں خوشبوآ جائے تو کوئی حرج نہیں۔
  - 🗨 خوشبودار کھانا بغیر ریکا ہوا مکر وہ ہےالبتہ ریکا ہوا خوشبودار کھانا مکر وہ نہیں۔
    - 🗨 خوشبودار پھول سونگھنا یاان کا ہار گلے میں ڈالنا مکروہ اور منع ہے۔
- 🗨 اوندها ہوکر منہ کے بل لیٹ کر تکبیر پیشانی رکھنا مکروہ ہے البتہ سریار خسار تکبیر پر رکھنا مکروہ نہیں ، جائز ہے۔
- کیڑے یا تولیہ سے منہ پونچھنا کمروہ ہے البتہ ہاتھ سے چہرہ صاف کریں کیڑ ااستعال نہ کریں اس طرح کعبہ کے پردے کے بنچے اس طرح کھڑے ہونا کہ پردہ منہ کو لگے مکروہ ہے اورا گرسر اور چہرہ کو پردہ نہ لگے تو جائز ہے۔
- احرام کے تہبند کے دونوں بلوں کو آگے سے سینا مکروہ ہے تاھم اگر کسی نے ستر کی حفاظت کیلئے ایسا کیا تو دم یاصدقہ واجب نہ ہوگا۔
  - سراور چېره کے سواجسم کے دیگر اعضاء پر بلاعذر پتی باندھنا، بلاعذر کنگوٹ باندھنا کروہ ہے اور عذر میں مکروہ نہیں اور سراور چېره پر پتی وغیرہ باندھنا درست نہیں خواہ عذر ہویا نہ ہو۔



فجائز باتين:

احرام كى حالت يس درج ذيل امور بلاكرابت جائزين:

- ک ٹھنڈک حاصل کرنے یا تازگی حاصل کرنے یا گردوغباردورکرنے کیلئے خالاس پانی سےخواہ وہ پانی ٹھنڈا ہو یا گرمغسل کرنا جائز ہےلیکن جسم ہے میل دورنہ کریں۔
- انگوشی پہننا، چشمہ لگانا، چھتری استعال کرنا، آئینہ دیکھنا، مسواک کرنا، دائت اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کا شادرست ہے۔
- ک خواتین کے لئے دستانے پہنناجائزہے گرنہ پہنناولی ہے اس طرح خواتین کو ریورات پہنناجائزہے مگرنہ پہننااچھاہے۔
- بغیرخوشبووالاسرمدلگانااورزخی اعضاء پرپٹی باندھناجائز ہے کیکن زخی سراور چہرہ پر پٹی باندھنادرست نہیں کیکن دوالگانادرست ہے۔
  - 🔵 سريار خسار تکيه پرر کھنا۔
  - 🗨 اپناہاتھ یادوسرے کاہاتھ منہ یاناک پررکھنا۔
    - 🗨 بالٹی یا کین یا تسلہ وغیرہ سر پراٹھانا۔
      - 🔵 زخم ياورم پر بغيرخوشبووالاتيل لگانا ـ
  - 🗨 موذی جانوروں کو مارنا چاہے وہ حرم ہی میں ہوں جیسے سانپ، بچھو، مچھر، بھڑ، تتیا اور کھٹل وغیرہ۔
- 🗨 سوڈ ااور کوئی پانی کی بول یا شربت جس میں خوشبوملی ہوئی نہ ہو پینا جائز ہےاور جس بوتل میں خوشبوملی
  - ہوئی ہواگرچہ برائے نام ہواس کو پینے سے بچنا چاہئے ور نهصدقہ واجب ہوگا۔
  - 🗨 احرام کے تہبند میں روپیہ یا گھڑی وغیرہ رکھنے کیلئے جیب لگانا جائز ہے۔
- ک پیٹی یا ہمیانی کنگی کے اوپر یا پنچے باندھنا جائز ہے اور قطرہ یا ہرنیا کی بیاری میں کنگوٹ کس کر باندھنا

جائز ہے کیکن جانگیہ پہننا جائز نہیں۔



## عمرہ کے احکام

عمره كأحكم:

اگر کسی شخص میں وہ تمام شرا کط پائی جا ئیں جو حج کے فرض ہونے کیلئے ضروری ہیں تو اس پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا''سنٹ مؤکّد ہ" ہے۔

\*\*\*\*

عمرہ کرنا کب مکروہ ہے؟

آتھویں ذی الحجہ سے کیکر بارھویں ذی الحجہ کی شام تک یہ پانچوں دن چونکہ جج کے دن ہیں، لہذاان دنوں میں عمرہ کااحرام ہاندھنا کروہ ہے۔ان پانچ دنوں کے علاوہ ساراسال عمرہ کرنا جائز ہے۔ مصدہ دندہ

عمره کے فرائض :

عمرہ کے حیار فرائض ہیں ان میں ہے کوئی فرض بھی چھوٹ جائے تو عمرہ ادانہیں ہوتا۔

- (۱) میقات سے پہلے احرام باندھنا۔
  - (۲) طواف کرنا۔
- (m) طواف کے بعد صفاوم وہ کی سعی کرنا۔
- (۴) حلق (سرمنڈوانا) یا قصر (بال کٹوانا)

**\*\*\***\*\*

#### عمره كرنے كاطريقه:

- اگرا فاقی عمره کرنے کا اراده رکھتا ہے تواسے جائے کہ وہ اپنے میقات سے پہلے احرام باندھ لے۔ اگروہ ملّی ہے (خواہ وہ مکہ کار ہائٹی ہویا مکہ میں مقیم ہو) تووہ" حسل" سے احرام باندھے اور حلّ (حدودِحرم سے باہر میقات تک علاقہ ) میں سے تعیم (مسجدِ عائشہ) سے احرام باندھنا افضل ہے۔
  - 🔵 پھر بیت الله شریف کااس طرح طواف کرے کہاس کے پہلے تین چکروں میں "رال" اور تمام



چکروں میں"اضطباع" کرے۔

🗨 طواف کے بعد"مقام ابراهیم" یا"مسجدِ حرام" میں کہیں بھی دور کعت "طواف" ادا کرے۔

🗨 اس کے بعدزم زم کے کنویں پر جا کرخوب سیر ہوکر زمزم پئے بطورِ برکت اپنے اوپر لمے۔

کے پھرصفااورمروہ کی سعی کرے۔ سعی سے فارغ ہوکرحلق کروائے یا قصر حلق یا قصر کے بعداس کااحرام کھل جائے گااوراسکاعمرہ کممل ہوجائے گا۔

**\*\***\*\*

حج کی اقسام:

هج کی تین قشمیں ہیں:

(۱) فج افراد۔ (۲) فج تمتع۔ (۳) فج قر ان۔

(۱) خ إفراد :

اگرحاجی میقات سے صرف حج کی نتیت ہے احرام بائد ھے تو اس کو "مج فراد" کہتے ہیں،اورایسے حاجی کو "مفرد" کہتے ہیں۔

گذشته صفحات میں فج کرنے کا جوطریقد ذکر کیا گیاہے،اس کے مطابق "مفرد" فج کرے۔

(٢) فج تمثع :

اگرحاجی جج کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ) میں میقات سے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھے اور عمرہ کر کے حلال ہوجائے اور پھراتا م جج سے پہلے ۸/ ذی الحجہ کو مکہ سے ہی جج کا احرام باندھ کر جج کر لے توالیہ جج کو "ج متع " اور ایسے حاجی کو " متع " سے میں ۔

اس جج کومتع اس لئے کہتے ہیں کہتع کامعنیٰ ہے کہ فائدہ حاصل کرنااورنفع اٹھانا، چونکہ بیرحاجی بھی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ اٹھا تا ہے اس لئے اسے "مج تمتع" کہتے ہیں۔

## (٣) فح قِر ان:

اگر حاجی حج کے مہینوں میں میقات سے عمرہ اور حج دونوں کی بتیتہ سے احرام باندھے اور عمرہ کرنے کے بعد بیرحار منہیں کھولتا بلکہ اس طرح احرام کی حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اتیا م حج میں اس احرام کیساتھ حج بھی کر لیتا ہے تو ایسے حج کو "حج قران " اورایسے حاجی کو " قارن " کہتے ہیں۔

اس مج کوقر ان اس لئے کہتے ہیں کہ قران کامعنی ہے دوچیز وں کوملانااور جوڑنا، چونکہ حاجی بھی عمرہ اور بج کو اپنے احرام میں ملادیتا ہے اس لئے اس کو "مج قر ان" کہتے ہیں۔

**\*\*\*** 

## حجِّ قِر ان تَمتع اور إفراد ميں فرق

### (۱) يهلافرق:

- ﴿ فِيْ إِفْرادِ مِينَ احْرَامِ بِانْدَ هِيْ وَتَتَصَرِفَ فِي كَانِيتَ مُوتَى بِ اوراسُ مُوقَع پِريدِ عَا پِرُ هنامسنون ب:
  "اَللّٰهُمَّ اِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّر هُ لِي وَتَقَبَّلُه مِنِّي"
- ج بختم میں احرام باندھتے ہوئے صرف عمرہ کی نیت ہوتی ہے کیونکہ جج کا احرام دوبارہ ایّا م جج میں باندھاجائیگا۔ لہذااس موقع پر بید عاپڑ ھنامسنون ہے:

## "اَللَّهُمَّ اِنِّي أُرِيدُ الْعُمُرةَفَيَسِّرُهَالِي وَتَقَبَّلُهَامِنِّي"

اور جج رِّر ان کے موقع پراحرام باندھتے ہوئے عمرہ اور جج دونوں کی نیت کی جاتی ہے۔ لہذااس موقع پرقاران کیلئے یہ دعامسنون ہے:

# "اَللَّهُمَّ اِنِّى اُرِيُدُالُحَجَّ وَالْعُمُرة فَيَسِّرُهمالى وتَقَبَّلُهُمَامِنِي" (٢) دوررافر ق

مفرد پہلے طواف قدوم کرےگا، جبکہ قارن اور متن سب سے پہلے عمرہ کا طواف کریں گے۔طواف قدوم سنت ہے جبکہ طواف عمرہ رکن ہے۔

#### (۳) تيسرافرق:

مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے، جبکہ قارن اور متعظ پر قربانی واجب ہوتی ہے ادر گران میں قربانی کی طاقت نہ ہوتو وہ دس روز ہے رکھیں، جن میں سے تین روز ہے مکے میں ہی دس ذی الح سے پہلے ہے۔ رکھنا واجب ہیں۔ بقیدسات روز ہے افعال نج سے فارغ ہوکرر کھے،خواہ مکہ ہی میں رکھے، یا گھروا پس آ کرر کھے۔

## (۴) چوتھا فرق :



قارن اومتمتنع پرواجب ہے کہ وہ درج ذیل تر تیب کا خیال رکھتے ہوئے افعال جج انجام دیں۔

(۱) پہلے رمی (جمرات کو کنکریاں مارنا) (۲) پھر ذبح ( یعنی قربانی کرنا) (۳) پھر حلق یا قصر کروانا (سرمنڈوانا)۔

جبکہ مفرد پرمندرجہ بالاتر تیب کا خیال رکھنا واجب نہیں ہے۔

(۵) يا نچوال فرق :

فضیلت کے اعتبار سے حضرتِ امام اعظم ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک جج قران سب سے افضل ہے۔اور جج تمقع خج افراد سے افضل ہے۔

#### **\*\*\*\***

مرداورعورت کے حج اور عمرہ کے افعال میں فرق:

مرداورعورت کے افعال ج میں جوفرق ہے اسے نمبر وارذ کر کیا جاتا ہے۔ باقی تمام افعال میں عورت کیلئے وہی احکام ہیں جومرد کیلئے ہیں:

(۱) مردوں کو" تلبیہ "اونچی آواز سے پڑھنا چاہئے جبکہ خواتین آہتہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، کیونکہ انگی آواز بھی بردہ میں شامل ہے۔

(۲) احرام کی حالت میں مردول کوسلا ہوا کپڑا پہننامنوع ہے تاھم عورت احرام کی حالت میں بھی سلا ہوا کپڑا بینے گی۔

(۳) مردحفزات کواحرام کی حالت میں اپناسرنگار کھنا ضروری ہے جبکہ عورت پراپناسر چھپانا ضروری ہے۔

(۵) مرد حفرات کوطواف کی حالت میں اضطباع کرنامسنون ہے، جبکہ عورت کیلئے اضطباع جائز نہیں

(۲) سعی کے دوران مرد حفرات "میلین الحفرین" (دوسبزنشانوں) کے درمیان قدرے تیز دوڑتے میں، جبکہ عورت اپنی رفتا پر چلتی رہے اس کیلئے دوڑ نادرست نہیں ہے۔



- (2) مرد حفرات حلق یا قصر میں سے جو چاہیں کریں، جبکہ عورتوں کیلئے صرف قصر متعین ہے انہیں چوتھائی سر کے بال انگلی کے بورے کے برابر کتروانا واجب ہے اور تمام سر کے بال کتروانے مسنون ہیں اور حلق جائز نہیں ہے۔
- (۸) مردحفرات کوموزے، دستانے، بوٹ وغیرہ (جس سے پاؤل کی ابھری ہوئی ہڈی حجیب جائے) پہنناجا رہبیں ہے، جبکہ خواتین کیلئے جائز ہیں۔
  - (٩) عورت كيلئے زيور پېننائجي جائز ہے۔
- (۱۰) عورت حیض ونفاس کی حالت میں وقو فی عرفات تو کر سکتی ہے، البقہ طواف زیارت نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف مسجد حرام میں ہوتا ہے اور حَدَثِ اکبر کی حالت میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہے لہذا عورت پاک ہونے کے بعد طواف کرے۔
- عورت کے لئے اس عرض ہے مسک حیض (قتی طور پر ماہواری روکنے والی) ادویہ استعال کرنا جائز ہے کہ وہ تمام افعال جج پاکی کی حالت میں ادا کر سکے۔

**\*\*\*** 

## جنايات كابيان

جنایات کی تفصیل اوران کے ارتکاب کی صورت میں شریعت کی طرف سے لازم آنے والی جزا (سزا) کے تفصیلی بیان کوچھیٹرنے سے پہلے چنداصولی باتیں اورضا بطے ذکر کئے جاتے ہیں۔

تېلى بحث :

- (۱) جِنایت کی تعریف : ممنوعات احرام میں ہے کسی بات کے ارتکاب کرنے اور جج کے دیگر احکام کی خلاف ورزی کرنے کو "جِنایت" کہتے ہیں۔
  - (٢) جِنايت كي قتمين : جنايت كي دوشمين بين:
- (۱) ان ممنوعات میں ہے کسی چیز کاار تکاب کرناجواحرام کی وجہ سے زمانہ احرام میں ممنوع ہیں۔اس کو "جتابت علی الاحرام" (احرام کی جتابت) کہتے ہیں۔اس طرح جج کے واجبات میں سے کسی واجب کوچھوڑ دینا، یااس

کے اداکرنے میں کوتا ہی کرنا۔ اسے بھی "جِتابت علی الاحرام" میں داخل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جِتابت بھی زمانۂ احرام اور زمانۂ جج میں ہوتی ہے۔

(ب) حدودِ حرم میں رہتے ہوئے ایسے کام کرنا۔ جس سے شریعت نے منع کیا ہو، مثلاً حدودِ حرم میں شکار کرنا، یا کسی کی شکار کے بارے میں رہنمائی کرنا کہ فلاں جگہ شکار ہے، یا کسی شکار کی طرف اشارہ کرنا تا کہ شکاری اسے نشانے پرلے لے یا حدودِ حرم میں حرم کا درخت اکھاڑنا، گھاس کا ثنا وغیرہ۔ اس جنایت کو جنایت علی الحرم کہہ سکتے ہیں۔ جنایت کی دونول قسموں میں فرق:

پہلی تنم کی بتایت اگر مُحرِم (احزام والا) کی طرف سے ہو، تو جز الازم ہوگی ، اگر محرِم کی طرف سے نہ ہو بلکہ ایسے خص کی طرف سے ہوجس نے احرام نہ باندھا ہو، یااحرام کھول چکا ہوتو اس پر جز الازم نہ ہوگی۔

جبکہ دوسری قتم کی جنایت کا تعلق حرم کی زمین سے ہے، لہذا کوئی شخص بھی ارتکاب کرے،خواہ مُحرِم ہویا نہ ہو، بلکہ حلالی ہو،اس پربھی جزالازم آئے گی۔

#### \*\*\*

#### دوسری بحث :

(ب) البته بھول چوک غلطی، نیند، بے ہوثی، مجبوری یاعذر کی حالت میں اس بِتابت کی وجہ سے صرف جزا لازم آتی ہے، گناہ نہیں ہوتا جس پرتو ہدواستغفار ضروری ہو۔

(ج) بغیر عذر کے کسی ممنوع کام کاارتکاب ہوجائے ، تو وہی جز اهتعیّن ہے، جوشریعت کی طرف ہے اس صورت میں مقرر کی گئی ہے۔ عذر کی صورت میں جزاء تو ضرور واجب ہوتی ہے، مگر اس میں بہت سی سہولت رکھی گئ ہے (جس کا بیان آ گے آرہا ہے )۔



تىسرى بحث :

جِتایات کے ارتکاب کی صورت میں جو جزا لازم ہوتی ہے ، اسکا فوری ادا کرناوا جب نہیں ہے۔ زندگی بھر میں جب بھی موقع مطے ادا کرسکتا ہے ، تاھم جلدی ادا کرنا افضل ہے۔

\*\*\*

چوتھی بحث :

جنایات کے باب میں جواصطلاحات استعال ہوتی ہیں اکی تشریح ضروری ہے:

دم : دَم کامعنی "خون": ہے۔اس سے مراد بکری ، دنبہ یا گائے اوراونٹ وغیرہ کا ساتواں حتبہ ہے، اور اس میں وہ تمام شرا نطاضروری ہیں ، جوقر بانی کے جانور میں ضروری ہوتی ہیں۔

بُدُنة : اس مراد كالل كائ (ساتون صے ) اور كالل اون بـ

صد قد : جہاں صدقہ کالفظ مطلق بغیر کسی قیداور تفصیل کے ذکر کیا جائے

تواس بمرادصدقة الفطرى مقدار موتى بإلعنى بونے دوسير گندم ياسكى قيمت وغيره)\_

کچھ عمد قد : اگر مطلق صدقه کی بجائے کچھ صدقه کہا جائے تو اس سے مرادیہ ہے کہ ٹھی بھر غله یا کھوریں یا انکی قیمت یاباریک روٹی ، یا ایک دوریال نفتہ انی ہیں۔

البتة اگر جِنابات كے باب ميں كپڑے بہننے ، خوشبولگانے ، ناخن كاشنے ، اور بال منڈانے كى جزاميں لفظ "صدقة "كا آيا ہے۔ وہاں بعض صورتوں ميں چھ مساكين كوصدقة الفطر كى مقدار دينا مراد ہے، بشر طيكہ وہ جنايات كامل بھى نہ ہو، اور عذركى حالت بھى نہ ہو۔ (جسكى تشريح آگے آر بى ہے )

\*\*\*\*

پانچویں بحث : -

جنایات کی صورت می*ں عذر اور بلا عذر کا فر*ق :

جنایات کے باب میں عذر سے مراد بخار، سردی، درد، جو کیں، زخم اور پردہ داخل ہے، جسمیں مشقت اور کلیف نیادہ ہوتے کا خطرہ ہو۔ کلیف زیادہ ہوتی ہے۔ بیضرور کی نہیں ہے کہ ہلاکت یا بیاری کے بڑھنے یا دہر سے اچھا ہونے کا خطرہ ہو۔ بس! صرف مشقّت اور نکلیف میں زیادتی ہی عذر ہے، خطا، نسیان، بے ہوشی، نینداور مفلسی عذر میں داخل نہیں ہے۔



#### چھٹی بحث :

شكار (صَيد ) كى تعريف : شكار سے مراد ہروہ جانور ہے جس میں دوباتیں پائی جائیں۔

(۱)جواپی اصل خلقت (پیدائش) میں فطری طور پروشی ہو ( مینی لوگوں سے متنفر ہوتا اور بھا گنا ہو )خواہ بعد میں اسے مانوس کیا گیا ہو۔

(ب) جواپنے پروں کے ذریعے اڑ کریا پنجوں کے ذریعے اپنادفاع کرتا ہو۔ جیسے فاختہ، کوا، چڑیا، کبوتر (کبوتر چاہے گھریلو ہو، کیونکہ بیا پی اصل حقیقت میں متوحش ہے، اگر چہ بعد میں مانوس کرلیا جاتا ہے) ہرن اور نیل گائے وغیرہ۔

گریلومرغی، گائے بکری وغیرہ، چونکہ اپنی اصل خلقت میں وحثی نہیں ہیں اہذایہ شکار میں داخل نہیں ہیں،اس لئے ان کاذئ کرنامحرم کیلئے ممنوع نہیں ہے۔

\*\*\*

البجناية على الحرم: الركوني فخض حرم مين جنايت كرے، خواہ جنايت كرنے والامحرم ہويا حلال (محرم نه) ہو۔ دونوں پر جزاہے۔ اور حرم ميں جنايت دوطرح سے ہو عتی ہے۔

- (۱) حرم كاشكار مار د النار (۲) حرم كدرخت يا كهاس وغيره كانار
  - (۱) حرم كاشكار مارؤالنا:

اگرکوئی شخص حرم کے شکار کو مارڈ النے یا حرم کے شکار کے متعلق کسی شکاری کی رھنمائی کرے، یا شکاری کوحرم کے شکار کی تیت کے برابر قم صدقہ کرنا واجب ہے۔

(۲) حرم كادرخت كاثنا.

ا گرکوئی شخص خواہ محرم ہویا حلال ،حرم کا درخت کاٹ ڈالے ، یا گھاس کاٹ لے تواس پر درخت اور گھاس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔



#### الجنايةعلى الاحرام:

احرام پر جنایت کا مطلب بیر ہے کہ محرم آ دمی اپنے احرام کی حالت میں ممنوعات احرام میں سے کسی ممنوع کا کا ارتکاب کام کا ارتکاب کر لے، یا حج کے واجبات میں سے کسی واجب کوچھوڑ دے خواہ وہ محرم حدودِ حرم میں اس فعل کا ارتکاب کرے یا حدودِ حرم سے باہرار تکاب کرے۔

جناية على الاحرام يرجز الحاعتبارے چوشميں بنتى ہيں:

- (۱) جس میں فج بالکل فاسد ہوجا تاہے۔
- (٢) جس مين بدنه (كامل كائيا كالل اونك) واجب موتاب
  - (٣) جس مين دَم واجب موتاب\_
  - (٧) جس ميں صدقة (صدقة الفطر كى مقدار ) واجب موتا ہے۔
- (۵) جس میں کچھ صدقہ (صدقة الفطرے کم مقدار)واجب ہوتاہے۔
  - (۲)جس میں قیت واجب ہوتی ہے۔

#### \*\*\*

اب ہم جنایات ہے متعلق تفصیلی ہاتیں ذکر کرتے ہیں: پہلی قتم کی تشریح

وہ جنایت جس کے ارتکاب کی وجہ سے جج فاسد ہوجا تا ہے، اورآ کندہ سال اسکی قضاء واجب ہوتی ہے، اور اسکا فساد دَم سے ختم ہوسکتا ہے نہ روز ہے اور سد قے سے، وہ یہ ہے کہ دوّو ف عرفہ سے پہلے اپنی بیوی سے ہمبستری کر لے تو اس کا جج فاسد ہوجا تا ہے۔ اور آکندہ سال اس کی قضاء واجب ہوتی ہے اور بطور کا ارداس پر دَم بھی واجب ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جج کے دونوں فرض (وقو ف عرفہ اور طواف زیارت) باتی ہیں، کہ اس نے جنایات کا ارتکاب کرلیا چنانچہ جنایت انتہائی سنگین ہونے کی وجہ سے سزا بھی سنگین مل گئی۔

#### **\*\*\***

## دوسری قشم کی تشریح:

وہ جنایت جن کے ارتکاب کرنے کی وجہ ہے بُدُنہ ( کامل گائے ، کامل اونٹ) واجب ہوتا ہے، یہ ہیں:

(۱) وقوف عرفد کے بعد حلق کروانے سے پہلے اپنی بیوی ہے جمبستری کرنا۔



(٢) طواف زيارت حَدَث اكبرى حالت ميس كرنا ـ

لہذا جس شخص نے جنابت کی حالت میں، یاعورت نے جنابت یا حیض ونفاس کی حالت میں طواف زیارت کرلیا تواس پر بُرُنہ نہ واجب ہے، تاھم اس کا حج فاسد ہونے سے آئے جائے گا۔

چونکہ جج کا ایک رکن وقو فِعرفہ بغیر جنابت کے اداکرلیا اور ابھی ایک رکن ہی باقی تھا کہ اس نے جنایت کی الہٰذااس کیلئے شریعت نے پہلے کی بذہبت ہلکی سزاتجو یزکی۔

#### \*\*\*

## تيسرى قتم كى تشريح:

الیی جنایت کی جس کے ارتکاب کی وجہ سے دَم ( بکری، دنبہ، گائے یا اونٹ کا ساتواں حقہ ) واجب ہوتا ہے، کی چندصور تیں ہیں:

- (۱) ہمبستری تو نہ کرے،البقہ ایسا کام کرے جوہمبستری کا سبب بن سکتا ہو۔مثلاً بیوی سے بوس و کناراور شہوت سے اسے چھونا۔
- (۲) کممل ایک دن یا ایک رات تک بغیر کسی عذر کے سلے ہوئے کپڑے پہننا، کیونکہ ایک دن یا ایک رات کممل کپڑے پہنے رکھنا کامل جنایت ہے، اس لئے کہ اس نے کامل طریقے سے بھڑ پورنفع اٹھایا ہے، لہذا جزابھی کامل واجب ہوگی۔
  - (٣) محرم آ دمی کامکمل ایک دن تک اپناچیره یاسر دُ هانپ کررکھنا۔
- (۱۴) ایپے سراور داڑھی کو بغیر کسی عذر کے منڈوادینا۔ چوتھائی سریا چوتھائی داڑھی بھی ایک کامل عضو کے حکم ہے۔
- (۵) محرم اپنے اعضاء میں سے ایک بڑے اور پورے عضو پر بغیر کسی عذر کے خوشبولگا لے اگر چہلمہ بھر کے لئے لگائی ہو۔ لئے لگائی ہو۔ جیسے ران، پنڈلی، باز و، چہرہ،اور سروغیرہ۔اورخوشبوچاہے جس قتم کی ہویہی حکم ہے۔
  - (۲) ایک ہاتھ کے کمل یاایک پاؤں کے کمل ناخن کاٹ لئے۔ دونوں کاٹ لئے، تب بھی یہی تھم ہے۔ ان تمام صور تول میں ارتفاق ( یعنی ان اشیاء سے نفع حاصل کرنا ) کامل طریق پر ہے، لہذا سز ابھی کامل ہے۔

## 26 16 LE 18 378 378 378 378 378

چوتھی قسم کی تشریح :

الى جنايت كى جس كى وجه سے صدقة الفطر كى مقدار واجب موتى ہے۔ چندصورتيس ميں:

(۱) مُحرم آدی جب این سرے چوتھائی یاداڑھی کے چوتھائی سے کم بال منڈ والے توصدقہ واجب

ہوتا ہے۔

(٢) ایک یادوناخن (مکمل ہاتھ ہے کم کم) کاٹ لے، توہرناخن کے بدلے میں ایک صدقہ واجب

ہوتا ہے۔

(m) كامل عضوي كم محتد برياكي حجوث عضومثلاً ناك، كان، آكه، مونجهاورانكل وغيره برخوشبولكائي-

(٣) جب سلاموا ياخوشبودار كيراايك دن عم يهنامو

(۵) این چره یاسرکوایک دن سے کم کم و هانیا مو۔

(٢) طواف قدوم (استقباليه طواف) ياطواف صدر (الوداعي طواف) بوضوكرنا-

(2) تینوں جمرات میں ہے کسی ایک جمرہ کی رمی (کنگریاں مارنا) نہ کرنا۔

يانچويى شم كى تشريخ:

الی جنایت کی جس کے ارتکاب سے کچھ صدقہ واجب ہوتا ہے، جس کی مقد ارصد قد الفطر سے کم ہوتی ہے، خواہ ایک مٹی گندم یا کمجوریا کچھ ریال ہوں اسکی چند صور تیں ہیں۔

(١) جب أيك جول ياليك الذي كارداك، توجتنا عاصم وتدكر ...

(۲) جب دوجوئيں يا دونڈياں مار ڈالے تومٹی جرگندم صدقہ كرے۔

کیکن اگرتین جوئیں یا تین ٹڈیاں مارڈ الے تو پھرصدقۃ الفطر کی مقدار (چوتھی قتم کی طرح)واجب ہوتی ہے )۔

\*\*\*

چھٹی شم کی تشریخ :

الیی جنایت جس کے ارتکاب کی وجہ سے قبت واجب ہوتی ہے، وہ خطکی کے وحثی جانورکو مارڈ النائے، خواہ وہ جانور ماکول اللحم ہوکہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو (ہرن، نیل گائے وغیرہ) یا ماکول اللحم نہ ہوکہ اس کا گوشت نہ

کھایاجا تاہو(لومڑی، گیدڑوغیرہ)ای طرح خودقل کرنے کی بجائے اگر کسی شکاری کواس جانور کا پیۃ بتلادیا، یا اسکی اشارہ کےذریعے رہنمائی کردی تو تب بھی یہی تھم ہے۔

#### قیمت کامعیار:

اس جانور کی گتنی قیت واجب ہوگی؟اس میں تفصیل یہ ہے کہ جہاں وہ جانورشکار کیا گیا ہے وہاں اسکی جو قیمت ہواسکا اعتبار کیا جائیگا۔اور وہاں کے دوعادل آ دمی اسکی قیمت کا فیصلہ کریں گے۔جس قدروہ قیمت بتلادیں،اس قدررقم کا صدقہ کرناواجب ہوتا ہے۔

اگراس جانور کی قیت اس قدر لگے کہ وہ قربانی کے جانور کی قیت کے برابر ہوجائے ،تو اس شخص کو درجِ ذیل باتوں کا اختیار ہے، جوچاہے کرلے:

- (۱) اگرچاہے واتی قیت کا قربانی کا کوئی جانور خرید کرحرم میں ذیح کردے۔
- (۲) اگرچاہے تواتی قیت کی گندم خرید کرفقراء پراس طرح صدقہ کردے ، کہ ہرفقیر کوایک صدقۃ الفطر کی مقدار (پونے دوسیر) گندم دیدے۔

مثال: اتنی قیت کی گندم خریدی، تو وہ اٹھا کیس کلو گندم آئی، اور ہر سکین کواگر پونے دوسیر گندم دی، تو کُل سولہ فقیروں پریہ گندم تقسیم ہوجائے گی۔

(۳) اتن گندم کی جتنی مقدار بنتی ہے اس میں سے ہرصدقۃ الفطر کی مقدار (پونے دوسیر) کے بدلے ایک روز ہ رکھ لے۔

مثال: اتنی قیمت کی گندم خریدی، تواها کیس کلوگندم آئی، ہرایک فقیر کوایک صدقة الفطر کی مقدار دی جائے ، گویا کل سولہ صدقة الفطر ہیں۔

اب بیخص ہرصدقۃ الفطر کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔ گویا مجموعی طور پریہ سولہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اگر قیت لگانے کی صورت میں وہ قیت ایک (عَدی) قربانی کے برابرنہ پنچے، بلکہ اس سے کم ہوتو اس کو درج ذیل باتوں کا اختیار ہے۔

- (۱) اگر چاہے تواس قیمت کی گندم وغیرہ خرید کرفقراء پرصدقہ کردے۔
- (۲) یاگل مجموعی گندم کے ہرصدقة الفطر کے بدلے ایک دن کاروز ہر کھلے۔



جنایت کی وه صورت جس میں کوئی جزانہیں ہے:

مُحرم اگرابیا جانور قل کردے جوعام طور پر تکلیف پنجانے میں جملہ کرنے میں پہل کرتے ہیں تواس صورت میں کچھالا زمنہیں ہوتا۔

وه جانورىيە بىن:

(١) سانپ (٢) بچھو (٣) چوم (۴) كوا (۵) باؤلاكتا (١) شير

(۷) چیتا (۸) گینڈا (۹) بحر (۱۰) مکھی (۱۱) چیونی وغیرہ

ان کےعلاوہ موذی جانوروں کا بھی یہی حکم ہے۔

\*\*\*

## هَدِی کے احکام

هَدي سے مراد:

"هَدى" مے مرادوہ قربانی كا جانور ہے جس كاتعلق حرم كے ساتھ ہو،خواہ وہ بطور نفل حرم ميں ذیح كرنا چاہتا ہو، (جيسے مُفر دكا قربانی كرنا)، يابطور وجوب اس پرحرم ميں قربانی كرنا ضروری ہو۔

پھروجوب دووجہ سے ہوسکتا ہے:

(۱) شکر کے طور پر (۲) سزا کے طور پر۔

چنانچیدا گرحاجی بخ تمتع یا بخ قر ان کرے تواس پر بطور شکر قربانی کرناواجب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں دوعبادتوں کی توفیق عطافر مادی ، اور اگر حرم یا احرام کی حالت میں کوئی جنایت ہوگئ جس پردَم واجب بہوتا ہے تو بیدهَدی بطور مزاواجب ہے۔

**\*\*\***\*

هَدى كے گوشت كاحكم:

درج ذیل صورتوں میں هدی کا گوشت کھا ناخود بھی جائز ہے اور اغنیا عکو کھلا نا بھی جائز ہے۔
 (۱) هدی تطوع (نفلی) (۲) هدی تمتع - (۳) هدی قران -



درج ذیل صورتوں میں هدی کا گوشت خود کھانا جائز ہے نداغنیاء کو کھلانا، بلکہ فقراء ومساکین پرصدقہ کرنا ضروری ہے۔

(۱) وم جنایت ـ (خواه جنایت حرم مین بوء یا حرام مین)

(۲) هَدى تَطُوعُ جب رَم يَنْ بِي سے پہلے رائے میں مرنے لگے اورائے ذکے کر دیا جائے۔ جہ دہ جہ دہ

ھُدی کی شرائط: ھدی کاحرم میں ذیح کرنا ہی ضروری ہے۔

ھدی چونکہ قربانی ہی کا دوسرانام ہے ، لہذا جانوروں کی عمروں ، ادصاف، قسموں میں جوشرا لط قربانی کے جانور کیلئے ہیں وہی ھَدی کیلئے ضروری ہیں۔

#### \*\*\*

## مناسكِ جج أيك نظرمين

| ۱۰/ذی الجیت کے دن                             | 9/ذى الجية كے دن                               | ٨/ذى الجية كے دن    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| مزدلفہ میں فجر کی نماز کے<br>بعد منل کوروانگی | فخر کی نمازمنی میں ادا کر کے<br>عرفات کوروانگی | مکه سے منی کوروانگی |
| جمره عُقَبه کی رمی                            | ظہر کی نماز عرفات میں پڑھٹی<br>ہے۔             | منیٰ پی آج کے دن    |
| قربانی کرنا                                   | وقونب عرفات                                    | ظهر                 |
| سرکے بال منڈوانایا کتروانا                    | عصر کی نماز عرفات میں پڑھنی<br>ہے۔             | عفر                 |

| طواف زيارت كومله جأنا | مغرب کے وقت مغرب کی              | مغرب                  |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                       | نمازير هے بغير مز دافه كوروا تكى |                       |
| رات منی میں قیام کرنا | مضرب اورعشاء کی                  | عشاء پرهنی ہے         |
|                       | نمازی عشاء کے وقت مز دلفہ        |                       |
|                       | میں ادا کرنی ہیں۔                |                       |
| St. CO                | رات مز دلفه میں قیام کرنا        | رات منی میں قیام کرنا |

| ۱۲/ذی الجیز کے دن                             | اا/ڈی الجہ کے دن                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| منیٰ میں رمی کرناز وال کے بعد سے صبح          | منیٰ میں رمی کرناز وال کے بعد ہے مج |
| سادق تك                                       | صادق تک                             |
| چھوٹے جمرہ کی رمی کرنا                        | چھوٹے جمرہ کی رمی کرنا              |
|                                               |                                     |
| درمیانے جمرہ کی رمی کرنا                      | درمیائے جمرہ کی دی کرنا             |
| بڑے جمرہ کی رمی کرنا                          | بوے جمرہ کی رمی کرنا                |
| طواف زيارت اگرنهيس كيا تفاتو آج مغرب          | طواف زيارت الركل نبين كيا تفالو آج  |
| ہے پہلے ضرور کرلیں                            | كرليس                               |
| ۱۳/ ذی الحجه کواگر قیام کااراده ہے تو کنگریاں | رات منى مين قيام كرنا               |
| زوال سے پہلے ماری جاسکتی ہیں مگر مکروہ ہے     |                                     |

## مج بدل

جج بدل کا مطلب ہے اپنے بدلے اپنے مصارف پر دوسرے سے جج کرانا ، ایک شخص پر جج تو فرض ہے لیکن وہ کسی بیاری ،معذوری یا مجبوری کی وجہ سے خود جج نہیں کرسکتا ، تو اس کے لئے یہ گنجائش ہے کہ وہ کسی دوسر شخص کو اپنا قائم مقام بنا کر جج کے لئے بھیج دے اور وہ شخص اس کے بجائے جج کرلے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابورزین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا:

'' یارسول الله! میرے والد بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ وہ حج کرسکتے ہیں نہ عمرہ اور نہ ہی سواری پر بیٹھنے کی ان میں سکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ اداکرلؤ''

اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی بجائے بھی حج ادا کرناضیح ہے، اور جو مخص خود اپنا فرض حج ادانہ کرسکتا ہووہ دوسرے کو بھی جائے بھی جے ادا کرنا تھی جائے ہوں دوسرے کو بھیج کر اپنا فریضہ ادا کرسکتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں اپنا فریضہ ادا کرنا ہی چاہئے۔ بیضدا کا قرض ہے اور جو مخص کسی کو بھیجنے کا موقع نہ پاسکے تو وہ وصیت کرجائے کہ اس کے بعد اس کے مال میں سے قج بدل کرا دیا جائے۔ ایک مختص کسی کو بھیجنے کا موقع نہ پاکریم صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور کہا:

''یا نبی اللہ! میرے والد کا انتقال ہوگیا اوروہ اپنی زندگی میں فریضہ کج ادانہ کرسکے تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے جج کرلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تبہارے والد پرکسی کا قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتے؟ اس مخض نے کہاجی ہاں ضرورا داکرتا تو ارشا دفر مایا تو اللہ کا قرضہ اداکر نا تو اور ضروری ہے۔

## حج بدل صحیح ہونے کی شرطیں:

جے بدل سیح ہونے کی سولہ شرطیں ہیں جن میں سے پہلی پانچ شرطوں کا تعلق تو بج بدل کرانے والے کی ذات سے ہادر گیارہ کا تعلق جے بدل کر نیوالے شخص سے ہے۔

(۱) جج بدل کرانے والے پرشرعاً حج فرض ہو،اگر کوئی ایباشخص حج بدل کرائے،جس پر حج فرض نہ ہو (لیعنی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو) تو اس حج بدل سے فرض ادا نہ ہوگا مثلاً اس حج بدل کے بعد وہ شخص صاحب استطاعت بن جائے تواس کرائے ہوئے جج بدل سے اس کا فرض ادا نہ ہوگا بلکہ اس کو تج بدل کرانا پڑے گا۔

(٢) عج بدل كرانے كے لئے خود حج كرنے سے معذور ہو، اگر معذورى عارضى ہے۔جس كے زائل

ہونے کی امید ہے، تو جج بدل کرانے کے بعد جب وہ معذوری جاتی رہے اس کو پھر جج کرنا پڑے گا۔اورا گرمعذوری مستقل ہے اوراس کے دور ہونے کی کوئی تو تع نہیں ہے مثلاً کوئی شخص بڑھا ہے کی وجہ سے نہایت کمزور ہے نابینا ہے۔ تو اس معذوری کا آخروقت رہنا شرط نہیں ہے اگراللہ نے اپنے فضل سے یہ معذوری جج بدل کرانے کے بعد دور فرمادی تو اب دوبارہ جج کرنا فرض نہیں ہے، فرض ادا ہوگیا۔

- (۳) معذوری قج بدل کرانے سے پہلے پائی جائے ،اگر معذوری قج بدل کرانے کے بعد پیدا ہوئی ہے تو پہلے کرائے ہوئے قج بدل کا اعتبار نہ ہوگا اور معذوری کے بعد فج کرانا ضروری ہوگا۔
- (۳) کج بدل کرنے والاخود کی سے کج کے لئے کہے، اگر کوئی شخص از خود دوسرے کی طرف سے اس کے کہے بغیر کج کرلے تو فرض ساقط نہ ہوگا، مرتے وقت وصیت کرنا بھی کہنے کے حکم میں ہے، البتہ کسی کا وارث اگر اس کی وصیت کے بغیر بھی اس کی طرف سے حج بدل کردے یا کسی سے کرا دے تواللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ فرض ادا ہوجائے گا۔
  - (۵) مج بدل کرانے والا ہی جج کے سارے مصارف خود برداشت کرے۔
    - (٢) حج بدل كرنے والامسلمان ہو۔
    - (2) مج بدل كرنے والا صاحب موش وخرد مو، ديوانداور مجنون ند مو
- (٨) جج بدل كرنے والا تبحصدار ہو، حاب نابالغ بى ہو، اگر كسى ناتبجھ سے جج بدل كرايا تو فرض ادانه ہوگا
- (۹) جج بدل کرنے والا إحرام باند سے وقت ال مخص کی طرف سے حج کی نیت کرے، جوئی بدل کرا رہاہے۔
- (۱۰) وہی شخص تج کرے جس ہے تج بدل کرانے والے نے کہا ہے، ہاں اگر بیاجازت دی ہو کہ وہ دوسرے ہے بھی حج بدل کراسکتا ہے تو پھر دوسرے کے ذریعے حج بدل کرانا بھی صحیح ہوگا۔
- (۱۲) جج بدل کرنے والا ایک ہی جج کا احرام باند ھے اور ایک ہی شخص کی طرف سے باند ھے، اگر اس نے جج بدل کر انے والے کی طرف سے بھی احرام باندھا اور ساتھ ہی ایے جج کا بھی احرام باندھ لیاباد وافراد کی طرف سے جج بدل کا احرام باندھ لیا تو فرض ادانہ ہوگا۔

- (11) عجبدل كرف والاسواري سے في ك لنے جائے ، يا بياده في ندكر عد
- (۱۳) عج بدل كرف والا اى مقام سے في كا سفر كرے جہاں في بدل كرف والا رہتا ہوء البت ميت كا سفر كرے جہاں في بدل كرف والا رہتا ہوء بين كرايا جار باہوتو كيراس قم ميں جہاں سے في كيا جاسكتا ہوء بين كے كے لئے سفر كيا جائے۔
- (۱۵) عج بدل کرنے والا مج کو فاسد نہ کرے اگر فاسد کرنے کے بعداس کی قضا کرے گا تو اس کے اس کے کا تو اس کے کا تو اس کے کا تو اس کے دوالے کا فرض ادانہ ہوگا۔
- (۱۲) گیبل کرنے والے سے ج فوت نہ ہوجائے ، اگراس کا ج فوت ہوجائے اوروہ پھراس ج کی قضا کرے تو اس قضا ج سے ج بدل کرنے والے کا فرض ادا نہ ہوگا۔ بعض کتابوں میں چند شرطیس اور بھی کمھی ہیں ، لیکن وہ دراصل انہی شرائط میں سے کسی نہ کی میں داخل ہیں ، حنفیہ کے یہاں ج بدل کے لئے یہ بھی شرطنہیں ہے کہ جس سے ج کرایا جارہا ہے اس نے ابنا فریضہ کی ادا کرلیا ہو۔ البت ایسا کرنا افضل ہے۔

**\$** 



# مربینظیتین حاضری کے اداب

مدیند نورہ میں حاضری بلاشبہ جج کا کوئی رکن نہیں ہے، لیکن مدینے کی غیر معمولی عظمت ونصلیت، مبجد نبوگ میں نماز کا بے پایاں اجروتو اب اور در بار نبوگ میں حاضری کا شوق ، مومن کوکشاں کشاں مدینہ پہنچا دیتا ہے، اور امت کا جمیشہ سے یہی دستور بھی رہا ہے، آ دمی دور در از کا سفر کر کے بیت اللہ پہنچا در در بار نبوگ میں درود وسلام کا تحذیبیش کئے بغیروالیں آئے ، بیڈ بردست محرومی ہے، الی محرومی کہاس کے تصور بی سے مومن کا دل دکھنے گلتا ہے۔

## مدينه طيبه كاعظمت وفضيلت:

مدین طیبہ کی عظمت وفضیلت اس سے بڑھ کراور کیا ہوگی کہ یہاں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دس سال گزارے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک ساتھیوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں، یہیں پروہ میدان ہے جہاں حق وباطل کی فیصلہ کن جنگ ہوئی، اوراسی پاک زمین میں میدان بدر کے وہ شہداء آرام کررہے ہیں، جن سے نسبت پرامت کو بجاطور پرفخر ہے، یہیں پروہ سعیدروحیں آرام کررہی ہیں، جن کو نی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنے کی بشارت دی، اوراسی سرزمین پاک میں خود نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرماہیں۔

ہجرت سے پہلے اس کا نام بیڑب تھا، ہجرت کے بعد بید میند منورہ اور طیبہ کے نام سے مشہور ہوا اور خدانے اس کا نام طابد رکھا۔ طابہ ، طیبہ اور طیبہ کے معنی ہیں، پاکیزہ اور خوشگوار، اور بید حقیقت ہے کہ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین واقعی خوشگوار ہے۔

ہجرت کے بعد حطرت ابو بکر صدیق اور حطرت بلال مدینے میں سخت بیار ہوگئے۔ اس لئے یہاں کی آب وہواا نہائی خراب تھی اورا کثر وباقی بیار یوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلی حملے مائی کہ

'' پروردگار! ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فر مادے، جس طرح ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے، یہاں کے بخار کو جھہ کی جانب تکال دے ادریہاں کی آب وہوا کوخوش گوار بنادے''

نی کریم صلی الله علیه وسلم کو مدینه منوره سے غیر معمولی محب بھی اس کا اندازه اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی

## 26 (BILE ) 387 387 387 387 387

فرطِشوق میں اپنی سواری تیز کردیتے اور فرماتے''طابہ آگیا''اور اپنی جا در شاندا قدس سے پنچ گرا کرفر ماتے بیطیبہ ک ہوائیں ہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جولوگ گردوغبار سے بیچنے کے لئے اپنے مند پر پچھ رکھتے اور بند کرتے تو آپ صلی الله علیہ وسلم اس سے روکتے اور فرماتے مدینے کی خاک میں شفاہے۔

نيز خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

''اس ذات کی تم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہرمرض کے لئے شفاہے'' حضرت سعدرضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں: میراخیال ہے آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا تھا:

''اور جذام اور برص کے لئے بھی اس میں شفاہے''

مدين كي عظمت اوراحر ام كى تاكيد آپ صلى الله عليه وسلم في ان الفاظ ميس فرمائي:

''ابراہیم علیہالصلاقہ والسلام نے مکہ کو''حرم'' قرار دینے کا اعلان فر مایا تھا۔اور میں مدینے کے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں ، مدینے کے دونوں درّوں کے درمیان کا پورار قبہ''حرم'' ہے،اس میں خونریزی نہ کی جائے ،کسی پر ہتھیار نہا ٹھایا جائے اور درختوں کے بیتے تک نہ جھاڑے جا کیں ،البتہ چارے کے لئے جھاڑے جا سکتے ہیں''

مدینه منوره میں سکونت اختیار کرنے اور وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

''میری امت کا جو شخص بھی مدینے کی تختی اور شدت کو برداشت کر کے وہاں سکونت پذیر رہے گا، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا''

نيز فرمايا:

''اپنی امت کے لوگوں میں سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کروں گا پھر اہل مکہ اور پھر طا نف والوں کی''

حضرت ابراجيم عليه الصلاة والسلام في مع كى سرز مين مين اپن ذريت كوبسات موئ دعافر مائى شى: فَاجْعَلُ اَفْئِدةً مِنَ النَّامِ تَهُوِى اِلَيهِمُ وَارْزُقُهُمُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَسُشُكُرُونَ.

''لہذا تو لوگوں کے دلول کوان کی طرف مائل کردےاورانہیں کھانے کے لئے پھل عطا فرما تا کہ یہ تیرے شکرگزار بندے بن کرر ہیں''

نى كريم صلى الله عليه وسلم نے اس دعا كاحواله ديتے ہوئے مدينے كے ق ميں خير و بركت كى دعا فرمائى تقى:

''اے اللہ! ابراہیم علیہ السلام، تیرے خاص بندے، تیرے دوست اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیران نہوں نے ملے کی خیروبرکت کے لئے تچھ سے دعاً کی تھی اور میں مدینے کی خیروبرکت کے لئے تچھ سے دعاً کی تھی اور میں مدینے کی خیروبرکت کے لئے تچھ سے دعاً کرتا ہوں بلکہ اتن ہی اور زیادہ''

مدینے کی پاکی اور دینی اہمیت بتاتے ہوئے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

'' قیامت آں وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے اندر کے نثر پسند عضر کواس طرح باہر نہ نکال چھیکے جس طرح لوہار کی بھٹی لو ہے کے میل کچیل کودور کر دیتی ہے''

مدینے میں وفات پانے کی آرز واور کوشش کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''جوشخص مدینے میں وفات پانے کی کوشش کرسکتا ہواس کو ضرور کوشش کرنی چاہئے کہ مدینے ہی میں اس کو موت آئے ،اس لئے کہ جوشخص مدینے میں وفات پائے گا۔ میں اس کی شفاعت کروں گا''۔

حضرت ابن سعدرضی الله عنه کابیان ہے کہ عوف بن مالک انتجعیؓ نے خواب دیکھا حضرت عمر رضی الله عنه شہید کردیئے گئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی الله عنه سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے بڑی حسرت سے کہا:

'' بھلا مجھے شہادت کیونکرنفیب ہوگ! جب کہ میں جزیرۃ العرب میں رہ رہا ہوں، میں خود جہاد میں شریک نہیں ہوتا اورلوگ ہروقت مجھے گھیرے رہتے ہیں، ہاں اگر خدا کو منظور ہوگا تو وہ انہی حالات میں مجھے شہادت کی سعادت سے نوازے گا''

اس کے بعدآ پٹے نے بیدعا کی:

اللَّهم ارزقني شهادةً في سبيلك واجعل موتى في بلد رسولك

''اےاللد مجھاسے راہ میں شہادت نصیب کراور مجھاسے رسول کی شہر میں موت دے''

## مسجد نبوی شریف کی عظمت:

مسجد نبوی شریف کی عظمت اور فضیلت کے لئے یہی بات کیا کم ہے کداس کی تغییر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے خود این مسجد کہا، آپ این مبارک ہاتھوں سے فرمائی اور برسوں اس میں نماز پڑھی، اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس کواپنی مسجد کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

"میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں ہزار نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے

مسجد حرام کے''

حضرت انس کابیان ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

'' جس شخص نے میری اس محد میں مسلسل جالیس وقت کی نمازیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی تو اس کے لئے جھنم کی آگ اور ہرعذاب ہے برأت لکھ دی جائے گی۔اور اسی طرح نفاق سے برأت لکھ دی جائے گی''

نيزارشادفر مايا:

''میرے گھراور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیجہ ہے ادرمیر اممسر وضِ کو ژپر ہے''

روضهٔ اقدس کی زیارت:

کتنے خوش نفیب سے وہ مونین جن کی آئلہ میں دیدار رسول سے روثن ہوئیں ، جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم ک صحبت میں رہے ، اور شب وروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے مستفیض ہوئے ، یہ عادت تو صرف صحابہ کرام ہے کے کلام سے مستفیض ہوئے ، یہ عادت تو صرف صحابہ کرام ہے کے کشت قالن دیدار روغہ اقدس پر حاضری دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر کھڑے ہوکر دورود سلام کے بیش کریں۔

حضرت عبداللد بن عمر رضى الله عنه كابيان ہے كه نبي صلى الله عليه وسلم في مايا:

"جس مخف نے ج کیا ، اور میری وفات کے بعد اس نے میرے روضے کی زیارت کی تو وہ زیادت کی سعادت پانے میں ای مخص کی طرح ہے، جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی

نيزارشادفرمايا:

''جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زبارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی ،اور جس نے میری زبارت کی ،اور جس نے میری قبر کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی اور میری امت کا جو شخص میری زبارت کرنے کی وسعت اور طاقت رکھنے کے باوجو دمیری زبارت نہ کر ہے تواس کا کوئی عذر ،عذر نہیں ہے''

اورفرمایا:

'' جو خص میری زیارت کے لئے آئے اوراس کے سوااس کو کوئی دوسرا کام نہ ہوتو اس کا مجھ پر حق ہیہ کہ میں اس کی شفاعت کروں''

روضة اقدس كى زيارت كاحكم:

روضة اقدس كى زيارت واجب بيا احاديث يبى معلوم بوتا ب، آپ سلى الله عليه وسلم كاارشاد ب: "جس خص في الدين الدين

اورایک حدیث شریف میں ہے:

"جس نے استطاعت کے باوجودمیری زیارت نہیں کی اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں"

انهی احادیث کی روشن میں علاءنے روضهٔ اقدس کی زیارت کوواجب قرار دیا ہے۔

چنانچە صحابە كرام، تابعين اور دوسرے اسلاف روضة اقدس كى زيارت كابرا اہتمام فرماتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سفر سے آتے ، توسب سے پہلے روضة اقد س

پرہ اضر ہوتے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں دورود سلام پڑھتے۔

حضرت کعب احبار رضی الله عنه کولے کرمدینے آئے اور مدینے پینچ کرسب سے پہلے روضۂ اقدس پر حاضر ہوئے اور جناب رسالت میں دورودسلام پیش کیا۔

حفرت عمر بن عبد العزيز في توشام سے خاص ال مقصد کے لئے اپنے قاصد کو مدیند منورہ بھیجا کہ وہاں پہنچ کر دربا رِرسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کاسلام پہنچا دے۔

# عمامشق

|          | <i>y.0</i>                                                    | حواا |
|----------|---------------------------------------------------------------|------|
| صحیح/غلط | صیح ،غلط کی نشا ندهمی سیجیح:                                  |      |
|          | غاص مقامات کی مخصوص ایام میں زیارت کرنا مج کہلاتا ہے۔         | (I)  |
|          | عورت نج فرض ہونے کے بعد محرم کے بغیر بھی حج کا سفر کرسکتی ہے۔ |      |
|          | ) جس شخص کے پاس اہل وعمال اور سفر حج کے اخراجات ہوں اس پر     | (m)  |
|          | عج فرض ہوجا تاہے۔                                             |      |

| 46 (BLE ) 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 | <b>%</b> |
|---------------------------------------------------|----------|
|                                                   | <b>3</b> |

|            | (۴) صرف دوحیا دریں اوڑھ لینا"احرام" کہلاتا ہے،اوراس سے حج کی             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | پابندیاں شروع ہوجاتی ہیں۔                                                |
|            | (a) سال بحرمیں جب چاہیں حج کر سکتے ہیں۔                                  |
|            | (۲) جج کے ارکان ادا کرنے کے لئے مسجد حرام اور میدانِ عرفات مخصوص ہیں۔    |
|            | (۷) طواف زیارت کا وقت دسویں ذی الحجہ کی صبح صادق ہے بار ہویں             |
|            | ذی الحجہ کے غروب تک ہے۔                                                  |
|            | (۸) وقوف عرفه کی فرض مقدار کی ادائیگی کیلئے زوال سے غروب تک              |
|            | عرفه میں مھبر ناضروری ہے۔                                                |
|            | (۹) کجے کے دوران ہرقتم کے طواف کے بعد سعی کرنا ضروری ہے۔                 |
|            | (۱۰) طواف کے دوران حجراسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہے،استلام ہی کافی ہے۔ |
|            | سوال نمبر ۲                                                              |
|            | مناسب الفاظ ہے خالی جگہیں پُر کریں:                                      |
|            | { آفاق، رمل ، مُحرم، حِل ، استلام، ميقات ، اضطباع ، حج افراد }           |
| کہلا تاہے۔ |                                                                          |
| •          | (۲) میقات سے باہر تمام علاقہکہلاتا ہے۔                                   |
| کہلاتا ہے۔ |                                                                          |
| •          | (۴) حرم اور میقات کے درمیانی علاقے کوکہتے، ہیں۔                          |
|            | (۵) طواف کے دوران پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلناکہلا تاہے۔              |
|            | ۲) میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام با ندھناکہلاتا ہے۔                    |
|            | (2) ہروہ رشتہ دار جس سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہوکہلا تا ہے۔              |
|            | ۸) حجراسود کو بوسید پناممکن نه ہوتواس کامتبادلے_                         |
|            | •                                                                        |

## سوال نمبرس

#### خوب سوچئے اور جواب دیجئے:

- (۱) مج کے وہ رکن بتلایئے،جس کی ادائیگی کے لئے نہ طہارت شرط ہے اور نہ ہی جاگنا؟
  - (٢) مج كهوه كون سے احكام بيں جن ميں ترتيب واجب ہے؟
  - (m) وہ کام بتا کیں جو حج میں جرم ہیں گر حج کے علاوہ مستحب؟
- (4) وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں حج کرنے کے لئے میقات سے احرام باندھناشر طنہیں؟
- (۵) ایی حالت بتلایئے کہ حاجی نے احرام کے کپڑے پہنے ہوں۔ مگراس پراحرام کی یابندی نہو؟
  - (٢) وہ جانورکون سے ہیں جن کو مارنے سے کوئی جز اواجب نہیں ہوتی ؟
  - (2) وہ جرم بتلایئے جس کے ارتکاب سے جج بالکل باطل ہوجا تاہے؟
    - (٨) وه كون ساج ب جس مين قرباني كرنا ضروري موجاتا بع؟
  - (۹) وہ کون ی جگہ ہے جہاں حاجی مرددوڑتے ہیں اور عورتیں آہتہ چلتی ہیں؟
    - (١٠) وه كون ساكام ب جوج كے علاوه جرم بي مكر حج ميں عبادت ب؟

## سوال نمبرته

کتاب الحج کامطالعہ سیجئے اور مردوعورت کے حج میں جوفرق ہےوہ اپنے استاد کوزبانی سنا ہے۔ سوال نمبر ۵

ذیل میں کھیمیقات لکھے گئے ہیں،ان میں غور کر کے بتلائے کہ کن لوگوں کے لئے کون سامیقات ہے۔ (ذو الحلیفه،ذات عوق، جحفه، یلملم،قرن، حل، حرم)

| ميقات | حج کرنے والے حضرات                |
|-------|-----------------------------------|
|       | (۱) پاکستانی بذر بعیه ہوائی جہاز۔ |
|       | (۲) اہل مدیند                     |
|       | (۳) اللي عراق_                    |

|  | والمنتوان والمراجع والمنتوان والمنتوان والمنتوان والمنتوان والمنتوان والمنتوان والمنتوان والمنتوان والمنتوان |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (٣) المل شام-                                                                                                |
|  | (۵) الل نجد                                                                                                  |
|  | (۲) المل يحن _                                                                                               |
|  | (۷) يمنى باشنده براسته مدينه-                                                                                |
|  | (٨) پاکتانی براسته فراق-                                                                                     |
|  | (۹) شای بذریعه فلائث براسته مدینه-                                                                           |
|  | (۱۰) کمہ کے رہائش سعودی باشندے۔                                                                              |
|  | (۱۱) حدود حرم میں بسے والے لوگ۔                                                                              |
|  | (۱۲) پاکستانی مقیمین مکه بسلسله معاش ـ                                                                       |

## سوال نمبرا

## مندرجه ذيل مقامات كرسامن وه افعال في لكهيم، جواس جكمانجام بات بين

| افعال حج جوان مقامات پرادا ہوتے ہیں | مقامات            |
|-------------------------------------|-------------------|
|                                     | (۱) ميدانِ عرفات  |
|                                     | (۲) صفاومروه      |
| •                                   | (۳) خطيم          |
| •                                   | (۷) متجد حرام     |
|                                     | (۵) مزدلفه        |
|                                     | (۲) منی           |
|                                     | (۷) جل رحمت       |
|                                     | (۸/ بیتاللّٰدشریف |

| 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 | 6      |
|-----------------------------------------|--------|
|                                         | $\neg$ |

|       | (۹) برزم زم            |
|-------|------------------------|
|       | (۱۰) مبلین اخصرین      |
|       | (۱۱) جمره عقبه         |
| )<br> | (۱۲) مجراسود           |
|       | (۱۳) رکن پمانی         |
|       | (۱۲۲) ، قام ابراہیم    |
|       | (۱۵) مسجدعا نشه        |
|       | (۱۲) مواجهه شریفه      |
|       | (۱۷) رياض الجمة        |
|       | (١٨) أسواق الحرم       |
|       | (۱۹) ملتزم             |
|       | (۲۰) وادئ <i>عر</i> نه |
| ·     | (۲۱) بقیع شریف         |

سوال نمبر کے

ذیل میں پھے جزائیں ذکر کی گئی ہیں ان کے سامنے وہ جنایات ذکر کریں۔جن کے ارتکاب سے

متعلقه جزاءواجب موتی ہے:

| جنایات | براءِ      |
|--------|------------|
|        | (۱) بذنه   |
|        | (۲) م      |
|        | (۳) رو"دم" |

| 395 PS ( S ) 1 ( S ) 395 PS ( S |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۴) صدقه (فطراند که قدار) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۵) کیچهصدقه              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲) کچھ بھی واجب نہیں     |

## سوال نمبر۸

ذیل میں کچھ بنایات ذکر کی گئی ہیں ان کے سامنے وہ جزاء کھیں۔جوان جنایات کے ارتکاب کے نتیج میں لا گوہوتی ہے:

| 1%  | 1 10-                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 170 | جنایات                                                     |
|     | (۱) احرام کی حالت میں چیونٹی مارڈ النا (حرم سے باہر)       |
|     | (۲) احرام کی حالت میں حرم میں مکھی مار ڈالنا               |
|     | (۳) حرم میں اپنے بدن پرخوشبولگانا                          |
|     | (۶۲) احرام کی حالت میں مکمل ناخن کا ک لینا                 |
|     | (۵) ترم میں ایپے سر کاحلق کروانا                           |
|     | (۲) احرام کی عالت میں داڑھی تھجانے سے پچھ بال کا ٹوٹ جانا  |
|     | (۷) مج کا کوئی واجب چپوڑ و بنا                             |
|     | (۸) محرم کاخوشبودارصابن ہے مسل کر لینا                     |
|     | (۹) حرم میر، کوئی پھول تو زلینا                            |
|     | (۱۰) محرم کا بھول کرنو پی پہن لینا                         |
|     | (۱۱) احرام کی حالبة میر) گاڑی جاتے ہوئے کئی ٹوزخی کر دینا۔ |
|     | (۱۲) احرام کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے عسل کرنا     |

| (۱۳) قربانی کے بعد بیوی کو بوہید بینا                     |
|-----------------------------------------------------------|
| (۱۴) نواتین کااحرام کی حالت میں زیور پہننا                |
| (۱۵) احرام کی حالت میں حرم سے باہرائیک دوجوں کو مار ڈالنا |
| (۱۶) احرام کی حالت میں عینک لگانا                         |
| (۱۷) احرام کی حالت میں عیک لگانا                          |
| (۱۸) کپڑے یا تولیہ سے منہ صاف کرنا                        |
| (۱۹) یوم النحر میں قربانی ہے پہلے حلق کرنا                |
| (۲۰) ری۔ ہے پہلے قربانی کرنا                              |





## \$ 0 3 m

اس کتاب کی تالیف میں بنیادی طور پر جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہیں وہ درج ذیل ہیں:

(۱) قرآن کریم (۲) صحاحِ سته ودیگر کتب احادیث (۳) کمبه و طلسزهمی (۳) بدائع الصنائع (۵) البحرالرائق (۲) نورالایشاح (۷) مراتی الفلاح (۸) الطحطاوی علی القلاح (۸) الطحطاوی علی القلاح (۹) فقاوی مقالات (۱۴) الفقه الهیمر (۱۱) مسائل بهتی زیور (۱۲) فقهی مقالات (۱۴) المادالای (۱۲) الفقه الهیمر (۱۲) فقاوی محمودید (۱۸) آسان فقه وغیره (۱۲) المدادالا حکام (۱۵) احسن الفتاوی (۱۲) فقاوی محمودید (۱۸) آسان فقه وغیره

روری وضاحت: ایک خاص مصلحت کے پیش نظر کتاب ٹیں مفصل حوالہ جات اور مسائل کی تخرین کے گئر کتاب ٹیں مفصل حوالہ جات کا تحقیق کام بھی جلد کے کام کومؤخر کیا گیا ہے۔ ان شاء اللہ نئے انداز اور مخصوص ترتیب کے ساتھ حوالہ جات کا تحقیق کام بھی جلد شروع کیا جائے گا۔

طلباء كرام اورج ام قارهن سے مخلصانہ دعاؤں كى درخواست كے ساتھ اجازت جا ہتا ہوں۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين



# لفن الفقي في الارعلماء كي نظرين

#### شخ المحد همن ،استا ذالعلماء ، شخ الحديث حضرت مولا ناسليم النّدخان صاحب ويليّه

مفتی محمد نعیم صاحب زادت معالیم نے ماشاءاللہ اپنی خداد اوصلاحیت کا بہترین استعال کیا ہے۔ اللھھ در ز فرد آمین ۔ دعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کی خدمات کومسن قبول سے نوازیں اور ان کی مذکورہ کتابوں کی افادیت میں خوب خوب اضافہ فرمائیں ۔ آمین!

#### مفتى اعظم ياكستان مولانامفتي محدرفيع عثماني صاحب دامت بركاتهم

محبت نامہ جو راحت نامیجی ہے ملااورساتھ آپ کی تالیف'' تعنیم الفقہ'' کی د وجلدیں بھی ملیں،سرسری نظرایک جلد پر ڈالنے سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ کام کافی محنت سے کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ تاریخن کے لئے نافع بنائے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔

#### سندى واستاذى عارف بالتدمولا نامقتي محدطيب صاحب دامت بركاتهم

مولانا محد نعيم صاحب زيدمچد بم فاضل جامعه اسلاميه امداديه فيعل آباد ومخضص جامعه دار العلوم كراچي ومستر شدِغاص شفق الامت حضرت مولانا حاجي محمد فاروق صاحب وخليفه مجاز شخ العرب والبحم عارف بالله حضرت مولانا شاه تعليم محمد اختر صاحب نور الله مرقده واعلى على اور روحاني نسبة و سيخ الشاء الله جامع اورموفق من الله بين به ان كي تصنيف '' تغنيم الفقه '' مشامالله جامع اور ناقع كساب ب خصوصاً درسا پڑھانے کے لیے نہایت موزوں کتاب ہے۔

#### فتيه الهند حضرت مولانا فالدسيف الله رحماني صاحب وامت بركاتهم

ار دوزبان میں بھی فقہ کےموضوع پر جو کام ہواہے وہ اہمیت کے اعتبار سے بڑاقیتی مقد ار کے اعتبار سے وسیع اور نوعیت کے اعتبار سے کشیرالا طراف ہے،اک سلسلے کی ایک قابل قدر کاوش وہ ہے جود'' تفہیم الفقد'' کے نام ہے اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس کتاب میں عقائد اور مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے اور جزئیات کی تشفیق اور حسن تیب نے اس کتاب کے حسن کو د وبالا کر دیا ہے۔ کتاب کے مؤلف حضرت مولانا مفتی محمد تعیم صاحب پاکستان کی مقبول دین درس گاہوں میں سے ایک'' جامعہ اشرف المدراس'' کے شعبہ بخصص کے سابق استاذ ہیں اورمعتد د تحقیق کتابیں ان کے قلم سے آچک ہیں۔

#### حضرت اقدس مولانا ذاكثر عبدالرزاق اسحند رصاحب دامت بركاتهم العاليه

تألیف ملاحظه کرے بے حدخوثی ہوئی کہ الحمد للہ ایک عالم دین کوعلمی وعوامی دروس کے ذریعہ عوام الناس کی جس طرح خدمت کرنی چاہیے اس کی عمدہ مثال آپ نے پیش فرمانی ہاللہ تعالیٰ آپ کے علم وعمل میں برکت و ترقی نصیب فرمائے اور امت کی دین رہنمائی کے مزید کاموں کے لئے حق تعالیٰ آپ کو تو فیق بخشے تنتیج الفقہ مواد ، اسلوب بیان اور موضوعات کی ترتیب کے اعتبارے بہت مفید کوشش ہے۔

#### حضرت مولانا عبدالحفيظ مكي صاحب بيشلة

اپنے مختلف مشاغل ومصروفیات کی وجہ سے مکہ تمرمہ پڑنج کر اس کتاب کے مطالعہ میں دیر ہوگئ جب اٹھائی تو سچی بات ہے کہ کتاب کی (دونوں جلدوں) کی حسین تر تیب و تنسیق اور تغییم کے احسن انداز کی وجہ ہے کئی گھنے تک لگا تار اس کا مطالعہ کرتارہااورمؤلف کریم کے لئے ول ہے دعا نگتی رہیں۔ ماشاء اللہ،خیرالکام ماقل و دل کاسیح مصداق یا یا،اس انداز ہے کہ کوئی کی یا تھنگی بھی محسوس نہ ہو، ہر لحاظ ہے مستند اور مدلل ثقتہ ومعتمد علاء کرام وجہبور اھل السنة والجماعة کے مبارک مسلک و آراء گر امی کے مطابق کتاب کی دونوں جلدوں کو پایا۔اللہ تعالیٰ حضرت مفتى قعيم صاحب کو اپنی شايان شان اعلی ہے اعلیٰ درجات عطا فرمائيں اور اس سلسله مبار کہ کو جلد از جلدعلی منوالہ بھیل تک پہنچائیں۔اس کتاب کی ایک خصوصیت میربھی نظر آئی کہ میصرف طلبہ کرام اورعلوم دینیہ کے محبین ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے طبقات مختلفہ کے لئے بہت مفید ان شاء اللہ ہوگی۔

#### حضرت مولانا حافظ ففنل الرحيم اشرفي صاحب دامت بركاتهم

فی زمانداس کی اشد ضرورت تھی کہ آسان طرز تخاطب وعبارت میں فقہی مسائل کا مجموعہ تیار کیا جائے جس سے تمام طبقات بھر پور استفادہ کرسکیں۔الممد للدمفتی محمد نعیم صاحب نے یہ بیزااٹھایا اور حق اداكر ديا ہے۔

#### مفكراسلام حضرت مولانا ابوعمار زاهدالراشدي صاحب مدطلهم

آپ نے عقائد واحکام کو سمجھانے کے لئے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ آج کے حالات اور ضروریات کے مطابق بہت مفید ہے اور اسے زیادہ سے امرائے کی ضرورت ہے۔

#### شخ طریقت ولی کامل حضرت مولانا عزیزالر حمٰن ہزاروی صاحب مُناتِد

واقعی یہ ایک مبارک کام ہے،جواللہ تعالیٰ اپنے ایک ایسے بندے سے لے رہے ہیں جوعلمی دنیا سے وابنتگی کے ساتھ ساتھ روحانی دنیا سے بھی وابستہ ہیں کتاب کے دونوں ھے ظاہری و باطنی خوبیوں سے مزین ہیں اللہ جل شانہ قبول فرمائیں،آمین۔

مَنْ يَعْمُ لِلْوُرِ الْوَيْنِ لِلْوَالْمِيْنِ الْمُؤْمِرِ لِلْوَيْنِ لِلْوَالْمِيْنِ الْمُؤْمِرِ لِلْوَيْنِ